

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





ا نعتیا 8: ماہنامد صعاع دا عبست سے جملہ حقوق محفوظ ہیں، ببلشری تحریری اجازت سے بغیراس رسالے کی سی بھی کہائی، ناول، باسلسلہ کو سی بھی انداز سے نہ توشائع کیا جاسکتا ہے، نہ سی بھی ٹی وی جیش پرڈ رامد، ڈرامائی تفکیل اورسلسلہ وار تسط سے طور پر یا سی بھی قتل میں چیش کیا جاسکتا ہے۔خلاف ورزی کرنے کی صورت میں تا تونی کارروائی مل میں لائی جاسکتی ہے۔





السيخية خالاجيلاني 268 كيوان خالاجيلاني 287

اداره 289

مُعُلَّاكِيَّةِ، مُوسِمُ كَيْرُوانَ، خولصِوْرت بني رضيجيل 276 صياسحر 266

واستنداك 273

شگفتهاه 270 امت الصبور 284

این خالی از اول مخوشوان، ارم مح جروک



عدد كابت كابد: ما منامه شعاع، 37 - أردوبازار، كراجي\_

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872

Email: shuaa@khawateendigest.com well



شعاع جنوری سی 200 می کاشاره آب کے باعمول میں ہے۔ ايك اود ١٤ ديم رديول بي سيل در د مجركيا - يهي دن تقاجب پاكستان دو لحنت مواعقا -اس مانے نے پوری قوم کو بلاکردکہ دیا ہے۔ ہرائی اشکبارسے۔ بردل دکھسے ہوجیل سے ان عموم بحوں کاکیا قصورتما ؛ یہ کس گناہ کی پاداش میں مارے کئے۔ انہیں کس جرم کی سزادی کئی۔ ذندگی سے معربور بنے کھکھلاتے بچے ہمیشہ کے لیے فاموش کا دیے گئے۔ انسو، سسکیاں، آپی آگریہ۔ یہ سبال قوم کے لیے معول بن بھائے ۔ سابعہ دور میں باہوڑ کے ایک مدرسے بی جہاں کے قرآن تعلیم ماصل کر رسم سے اس برڈر دون خملہ کیا گیااوراسی نیچ شہید ہو گئے تھے۔ یہ کیسی جنگ سے جس میں تو کم کے نیچے

للا الميانيك مدّت سے تستل كاه ينا بواہے۔ آئ تك كوئ كرفت بي بنين آيا . كے وكيل كرس، كسيع منصى چا بى -

اس دا قعد کاسبہ سے امذوہ ناک پہنویہ ہے کہ اس کی آٹے کراسسام کو بدنام کرنے کی مذہوم ش کی مار ہی ہے جبکہ اسلام میں مالت ِ جنگ میں بھی عود توں اور پچوں پر ہا تھ اسٹے کی ممانعہ

أيك اندو به تأك ما نحه ،

ا دارہ فوایس دا بخسٹ کے درسۃ اور مندس کارکن شعبہ اشتہادات کے پینچرد مناا مام کے بوال مستال صاحب ذاوے مدنان رصنا کراچی میں ہونے والی نارگرٹ کھنگ کا شکار ہوئے کے رصا امام صاحب پیروان سے كوا مانك وفات أسبال المرفه الك مدمر معدد وكدى اس كينيت كوالفاظ يس بيان منين كيا

بضاامٍام صاحب كى اداره خوايتن دا بخسك ديرسند دفات كى بنايراداد المكتمام وكك انسع دلی وابستگی دکھتے ہیں۔ اس صدے رہادا اوارہ موگوارسے . ہم مباس شدید دکھ کو دل سے عوں کرنے ہیں اس عور کا بن جواردمت کرنے ہیں اور دمت کو این جواردمت کرنے ہیں۔ اللہ تعالی سے و ملہے کہ وہ مروم کوا بن جواردمت ين مكرد اور مناامام اوران كم أبل خارة كوميز حيل مع نواد اين -

مسس شمارس<u>ه ین ه</u>

سراحیدکامکنل ناول سیارم ، مریم موریز کامکل ناول ستم ساعة ربتا ، معباع نوشن کامکنل ناول سرمر معرف بر مرسف به نشال ، م سمراحيدكامكل ناول سيارم ،

A سوسامد كا ناولت سعزين دهس

ہ ملی صدیقی ، کنیز نود علی ، سیما بنت مام ، سیرا مثمان کل اود میرا فرشین کے ا ضانے ، م مقبول مزاح نظار کا فراد اونس بٹ سے ملاقات ،

م معروف مخفیات کے گفتگوکا سلسلہ ۔ دستک، مر ہیادے ہی ملی اللہ علیہ ویکم کی ہیاری باش مد اما دیث کا سلسلہ، مر خطاب کے اور دیگر متعلی سلسلے شامل ہیں۔ جودى الارهاب كوكسالها الهض خطوط كه دريع بمس مزورا كا ويجيم

होतिल के के क المرابع المرابع



# العالق الم

ہر وقت تصوریں مدینے کی گی ہے ا ب در بدری سے مذعزیب الوطی ہے تو بى أكم بع تركى خوشى ترى شان بل بلاله تو می موت ہے تر می زندگی تری شان بل ملالہ

وہ شہع حرم جسسے منورسیے مدینہ کینے کی قسم رونق کعبہ بھی وای ہے

تیرا ذکر ہی تونمازہے، تری یاد ہی تونیانہے بری سہل ہے تری بندگی، تری شان مِل مِلا له

اس شہریں یک جاتے ہی خود آکے خیار یہ مفرکا بازار نہیں شہر نبی ہے

جے چاہے ہون میں لائے توجے چاہے مت مجرائے تو تو ہی ہوش دیے تو ہی بے خودی تری شان بلطالا

اس ارض مقدس پر دراد کھے جلنا اسے قانلے والو یہ مدینے کی گل ہے

ممیی مت دیکھے میکول کو کبی ترے حن تبول کو یہی کہ رہی ہے کی کی ، تری سٹان جل جلالاً

نظرول كو جمكائے ہوئے فاموں كررجاؤ ب تاب نگاہی بھی پہاں بدادہی ہے

ترسى غورنشان توكى بينشال توسى فود ميان توبى فود نهال تو ہی رہ معی رہے۔ راہ می تری شان بل جلالہ

اقبال میں کس منہسے کرول مدح محمد منهميسرابهت جهوالهداودبات بري اقبآل عظم

تو بى دىر دبيت متم بى تو الو بى بت كدوي مى تو ہے ترا ہی ذکر می می ، تری شان مِل مِلا له

نبیں را زمیرا چئیا ہوا تری چشم بندہ نواز سے جو تری نوشی ده مری نوشی ، تری شان مِل مِلاله ٔ

ابنار شعاع جنوري



## شرعى طور برثابت نسب ميس طعن كرناحرام

الله تعالى نے فرمایا "اور وہ لوگ جو مومن مردول اور مومن عورتول کو بغیر قصور کے نکاف دیتے ہیں یقبیتا" انہوں نے بہتان اور صریح کناہ کا بوجھ اٹھایا۔" (18-עוריוב-58)

حفرت ابو ہررہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-ود چیزیں لوگوں میں ایس ہیں جو ان کے کفر کا باعث بین نسب میں طعن کرنا اور فوت شدہ پر بین 1- يەددنول كنادايىي بىل كە اگرانسان انہیں حلال سمجھ کران کار تکاب کرے گاتو وہ کافر ہوجائے گا' آہم بشری کمزوری کی وجہے ان کا مدور خت كبيره كناهب 2 \_نسب میں طعند نئی کامطلب ہے کہ کسی مخص کو اس کی تحقیرو توہین کی سے کہاجائے کہ تیرا پاپ تو فلال كام كريات، تيري ال اوالي وني بي اوجوالها لوہار وسول اور موجی وغیرو ہے۔ پیشوں کی وجہ سے بھی لسى خاندان يا محف كوحقير مجمناطعن في النسب بي

کالیک مورت ہے۔ 3 ۔ نوحہ و ماتم (بین کرنے) کا مطلب: مردے کے اوصاف بیان کر کرے رونا بیٹنا اور نور نورے چنااورواویلا کرناہے۔

### جعل سازی اور دهو کادبی کی ممانعت

حضرت ابو مرره رمنی الله عنهاے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جو مخص ہم پر ہتھیار اٹھائے 'وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں۔اور جو ہمیں دھوکا و فریب دے 'وہ ہم میں سے نہیں۔"(مسلم) اور مسلم کی آیک اور روایت میں ہے" بے شک

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغليك أيك وهرر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیاتو آپ کی الکلیوں نے تری محسوس کی۔ نىپ مىلى اللە علىيە وتىلم نے يوچھا-

والع غلوال إيدكياب؟ اس نے عرض کیا "اے اللہ کے رسول مسلی اللہ عليه وسلم! إے بارش مپنجی ہے۔

ر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "تو تو نے اس ( بھلے ہوئے جھے) کو غلے سے اوپر کیوں نہ کردیا ماکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ (یادر کھ) جس نے ہم سے دھوکا كيا وه مم سرب سي

فوأكدومسائل: 1- بتعيار المانے عراد مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج و بغاوت کرنایا بغير كسى وجه مج كسى مسلمان بر ملوار بندوق او زراور كلاشكوف وغيروا المانا اوراف ماريناب عي آج کل برقشمتی سے بیر دہشت کردی عام ہے۔ 2 ۔ جعل سازی اور دھوکا دہی کی مختلف صور عمل ہیں۔ایک معنوی ہے بیسے باطل برحن کاغلاف چرما

سیں ہوناچاہے۔"( بخاری وسلم) فائدہ : نذكورہ الفاظ كنے سے مقصد العني اكر سودے میں کوئی دھوکا اور فریب ہوا تو خریدار کو سودا والیس كرنے كاحق مو گا- بيجے والوں كو بھى اس حق كا احرام كرنايزے كا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے ' رسول البد ملى الله عليه وسلم في فرمايا-''جو مخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھو کادے تودہ ہم میں ہے سیں۔"(ابوداود) دور فائده : سي كي بيوي يا غلام كوورغلا كرخادند اور مالک کے خلاف کرویتا اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے انہیں ایک دو سرے سے متنفر کرنا بہت برطا جرم ہے۔ مومن کی شان تو اصلاح بین الناس ہے نہ کہ نساد بین الناس (لوگوں کے در میان نساد ڈالنا) بدعدى حرام

الله تعالى نے فرمایا۔ وداے ایمان والو!عمدول کو بورا کرد-" (الما کده-1)

' تعمد کو بورا کرو' اس لیے کہ عمد کی بابت بوچھا طاع كا\_"(الامرا<sup>2</sup> 34)

فاكده آيات : ايك عمد توده ب جوانسان آيس میں کرتے ہیں اور ایک عمد وہ ہے جو اللہ نے انسانوں سے لیا ہے کہ وہ اس کی توحید ور بوبیت کا قرار کریں اور اس کے احکام وہدایات کے مطابق زندگی کراریں۔ ان دونوں قتم کے عمدوں کی پاس داری ضروری ہے، اوران میں کو تاہی پر قیامت والے دن یازیرس ہوگ۔

حضرت عبدالله بن عمو بن عاص رمني الله عنها سے روایت ہے 'رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمايا\_

دینا اور دو سری مادی اور ظاہری ہیں ' جسے سودے میں کوئی عیب ہو تواہے طاہرنہ کرتا 'اجھے مال میں ردی اور کھٹیا مال کی آمیزش کردیتا 'سودے میں کسی اور چیز کی ملاوٹ کر دیتا تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے 'اس طرح کی اور متعدد صور تیں۔ 3 -ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے اسلمانوں کے

طریقے پر نہیں۔اس کا پیر کردار مومنانیہ نہیں 'غیر مومنانہ ہے۔اس کیے ہرمسلمان کو ہرقسم کی دھو کاوہی سے اجتناب کرنا جاہے۔

حضرت ابو ہر پرہ رضی البدعنهای سے روایت ہے ا رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا-'' خریداری کی نبیت کے بغیر بولی میں اضافہ مت كرو-" (بخارى ومسلم) فائدہ: انسان کی نیت خریدنے کی نہ ہو ' پھر بھی قیت بردها کر بولی لگائے تو ظاہریات ہے کہ اس سے و مبرا خریدار دھوکا کھا جائے گا اور اسے اصل قیمت سے کہیں زماوہ قیمت بروہ چیز خریدنی پڑے گی۔ کویا یہ

#### فمت برهانا

بھی دھو کادی کی آیک صورت ہے۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو کا دینے کی نبیت ہے چا قیت بردهانے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری ومسلم) فاكده: اس مي بمي نرخ ير نرخ برسمانے سے منع فرایا گیاہے جب کہ مقصد خریدنانہ ہو ' بلکہ صرف دوسرے کودھوکے میں جتلا کرناہو۔

حعرت ابن عمررضی الله عنهای سے روایت ب كه أيك آدى في رسول الله ملى الله عليه وسلم سف ذكركياكه وه خريد وفروخت من وموكا كهاجا آب؟ تورسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا - الله على الله على الله على الله على الله وموكا



نميں دئ كيونكه اس ملرح ملك من فساداور بدامني پيدا ہوتی ہے جس سے مالات مزید خراب بی ہوتے ہیں املاح بذرينس موت فلفاء وسلاطين كے خلاف خروج وبغاوت کی تاریخ کا جائزہ لینے سے جمی اس تھم كى افاريت والميت والمع موتى ي-اریخ میں خروج و بغادت کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ہے کی ہے بھی امت مسلمہ یا اسلام کو فآكده نهيس موابلكه نقصان بي مواب ای طرح آج کل کی جمهوریت میں بھی جس میں حکومت وقت کے خلاف مظاہرے جمہوریت کا ایک حصہ بلکہ اس کی جان سمجھے جاتے ہیں 'یہ ایک بے تمر عمل ہے جس سے نہ حکمرانوں کی اصلاح ہوتی ہے 'نہ ملك و قوم كوكوني فائده حاصل مو تاہے "البت توڑ محور ہے اوگوں کی املاک اور قومی املاک کو نقصان بہنچاہے اور بعض دفعہ انسانی جانس کا ضیاع بھی ہو تاہے۔اس لیے یہ سیاسی مظاہرے بھی شرعا" کل نظر ہیں۔ اس مدیث میں حکم انوں کے خلاف اس فتم سے

اقدامات ير سخت وعيد بيان كي كئ بي اس ليے جميس حكومت وفتت اور حكمرانوں كى اصلاح كے ليے اور امر بالمعروف اورسى عن المنكوكا فريضه اداكرنے كے کیے کوئی اور مناسب طریق کا رومنع اور اختیار کرنا عاہیے جل میں محض تقید برائے تقیدنہ ہو بلکہ میج معنول میں خبرخوابی اور ملک و قوم کے مفادات کاجذبہ کار فرما ہو۔ بیرِ احتجاجی ہر تالیں اور سیاس مظاہرے شرعی کیاظ سے بھی غلط ہیں اور تجربات نے بھی ابت کردیا ہے کہ ان سے سوائے نقصان کے پچھ حاصل نہیں ہو نا۔

عربول میں رواج تھا کہ وہ برعمدی کرنے والول کے ليے بازاروں میں جمنڈے گاڑ دیا کرتے تھے ناکہ وہ بدنام اور ذلیل ہوں۔ اس رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ فے ان کی اخروی سزا کا تذکرہ فرمایا تاکہ اس جرم اور اس کی سزاکی نوعیت لوگ سمجھ سکیس۔

" جار خصلتين بن عن من وه مول كي ده خالص منافق ہوگااور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت موکی تواس میں نفاق کی ایک خصلت موکی یمال تک كروات جورود، بہ اس کے پاس المانت رکمی جائے تو خیانت

جب بات كرے توجعوث بولے جب کوئی عمد کرے توبے وفائی کرے اور جب كى سے جھرزے توبدزبانی كرے۔" (بخارى ومسلم) فوا كدومسائل : 1 بيمنانقانه حفيلتي بال

عابی-فی - اخلاق فاخدلہ کا ایمان سے کمرا تعلق ہے ، جمال ايمان مو گا وبال حسن اخلاق كى بعى جلوه كرى موكى اور جهال ايمان تنسيس موكا اطلاق كالجمي فقدان موكا

#### حكمرانول كے خلاف

حضريت ابوسعيد خدري رضى الله عنهاست روايت ے 'نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ہر عمد ن مجے لیے قیامت والے دن 'اس کی سرین کے یاس ایک جھنڈا ہوگا۔اے اس کی بد عمدی کے تناسب سے بلند کیا جائے گا۔سنو!عام لوگوں کے امیرو حاکم کے عمد کو تو انے والے سے برا عمد شمکن کوئی

نہیں۔"(سلم) فوائدومسائل: 1 عامنہ انسلین کے امیر سے مراد حاکم وقت (خلیفہ 'بادشاہ اور حکمران) یا اس کا نائب ہے۔ اس کے عمد کو اور نے سے مراداس کے عمد اطافت اور بیعت کا توڑنا اور اس کے خلاف خروج و بغاوت ہے۔ اسلام نے حکمرانوں پر تفید كرف اور قرآن وحديث كى روشى بيسان كى اصلاح كرنے كى تو تاكيدى ہے اور اس كے ليے امريالعروف اور منی عن المنتکو کا علم دیا ہے الیکن آن کے فتق و فجوریا ان کے ظلم ک وجہ سے ان کے عمد اطاعت کوتوڑ ریے اور ان کے خلاف محروج و بعلوت کی اجازت

14 2015 というできばいます。

راوی بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوذر نے عرض کیا: وہ نامراد ہوئے اور كجائے ميں رہے اے اللہ كے رسول ملى اللہ عليه وسلم! یه کون لوگ بن؟ آپ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ دو نخوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا 'احسان کرکے وہ دور کا میں میں اور کے احسان جتلانے والا اور ایناسامان جھوٹی قشم کے ذریعے سے بیجے والا۔"(مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے۔ "ای ازار کو نیچ لنکانے والا۔" یعن ای شلوار" یاجامے ادر کیڑے کو تکبر کی وجہ سے تخوں سے یچے فوائدومسائل: 1-اس سے داضح ہے کہ شلوار 'ياجامه' يتلون اورية بندوغيره تخنول سے نيچے انكانا حرام ہے۔ یہ علم مردول کے لیے ہے۔ عوراول کے لیے اس کے برعس شخنے بلکہ پیر تک بھی دھکنے 2 - مثل مشهور ہے "دنیکی کر دریا میں ڈال" لیعنی کسی ر احسان کر کے بھراسے ہر کز نہیں جتلانا جا ہیے ، میونکہ اس سے نہ صرف دیا نیکی بریاد ہوتی ہے بلکہ انسان عذاب شدید کابھی مستحق تھریا ہے۔ اس لیے سی پر احمان کرنے سے زیادہ مشکل اس نیکی کی حفاظت كرناي 3 -جھوٹی قشم کھانا مطلقا ارحرام ہے لیکن سودا بیجنے کے لیے گا کو وحو کا دینے کی نیت سے جھوٹی سم کماناتواور زیادہ براجیم ہے کہ اس میں دوجرم اکتفے موجاتے ہیں جھوٹی قسم اور دھو کادہی۔ فخرکرنے اور حکم و زیادتی کے ارکابسے الله تعالیٰ نے فرمایا۔ "تم اپنی بابت پاکیزی کاوعوی مت کروئتم میں سے جو يربيز كارين ان كوده خوب جانا ب-" (الجم-

تنبن آدمی حفرت ابو ہررہ رمنی اللہ عنماسے روایت ہے نی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے قيامت والدن من خود جمرول كا ایک وہ آدی جس نے میرے نام سے عمد کیا 'پھر اے تو اروا۔ و سراوہ آدی جس نے کسی آزاد آدی کو بی کراس كى قىت كىلى -اور تیسراوہ آدی جس نے اجرت پر ایک مزدور حامل کیا چنانچہ اس سے اپنا کام تو بورالیا لیکن اسے اس کی اجرت منیں دی۔"(بخاری) فأكره : اس من عمدول كويورا كرف "أذاد مخص کو فروخت نه کرنے اور مزددر کواس کی مزددری دیے كارغيب عطيه وغيره دينے كے بعد احسان جمانا الله تعالى نے فرمایا۔ "اے ایمان والو!احسان جنا کراور "نکلیف دے کر اين مدتے ضائع مت كد-" (البقره-264) اورالله تعالی نے قرمایا۔ "وہ لوگ جو اینے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ' پھر خرج کرنے کے بعد نہ احسان جسکاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنیاتے ہیں۔ (ان کا جران کے رب کے یاس ہے 'ان برند تو کھے خوف ہے اور ندوہ اداس مول القره 262)

نامراد حفرت ابوذر رمنی الله عنها سے روایت ہے "نبی کریم مسلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔ "نبین آومیوں سے قیامت والے ون الله تعالی نه کلام کرے گائد (رحمت کی نظر سے) انہیں دیکھے گا اور تہ پاک کرے گا اور ان کے لیے ورد تاک عذاب موگا۔"

### **電 15 201号 いぶ じょり**

نیزاللہ تعالی نے فرمایا۔ " بے شک ملامت کے لا کُق دہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں تاحق سرکشی کرتے ہیں ' نبی لوگ ہیں جن کے لیے درد تاک عذاب ہے۔" (الشوری۔42)

عاجزى اختيار كرنا

حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنها سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔
"الله تعالی نے میری طرف اس بات کی دحی فرمائی 
ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو 'یمان تک کہ کوئی کسی پر 
ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دو سرے کے مقابلے میں 
فخر کرے۔"(مسلم)

فائدہ اللہ خاندے کی کومال و دولت اور جاہ و
منصب یا حسن و جمال یا علم و فضل عطاکیا ہو تو یہ اس پر
اللہ کا احسان ہے۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق
تواضع اور عاجزی اختیار کرکے اللہ کا شکراو اکرنا چاہیے،
اور اللہ تعالی کی عطاکر دہ ان نعمتوں سے دد سرے لوگوں
کوفائدہ پنجانا چاہیے نہ کہ فخرو غرور کا اظہمار کرکے اللہ

کی ناشکری اور لوگول پر ظلم و زیادتی کاار تکاب کرے۔

تاه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے '
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا۔
د'جب کوئی آدمی ہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ ان
میں سب نے زیادہ تباہ ہوئے 'اس مخص کے لیے منع ہے جو
ہے آپ کو سب سے اچھا سجھے 'لوگوں کو حقیر
اپنے آپ کو سب سے اچھا سجھے 'لوگوں کو حقیر
کردانے اور ان پر اپنے آپ کو برتر خیال کرے '
ہے کہ لوگوں میں دین داری کم ہو گئی ہے اور اس پر
اظہار افسوس کرتے ہوئے (دی غیرت کی وجہ سے) یہ
افلہار افسوس کرتے ہوئے (دی غیرت کی وجہ سے) یہ
افلہار افسوس کرتے ہوئے (دی غیرت کی وجہ سے) یہ
افلہار افسوس کرتے ہوئے (دی غیرت کی وجہ سے) یہ

東京は また とう とうまま

نے ای طرح اس کی دشاخت اور تفصیل بیان کی ہے۔
اور جن ائمہ اعلام نے یہ تغییر کی ہے۔ ان میں امالک
بن انس کام خطابی کام حمیدی اور دیگر ائمہ ہیں۔
فائندہ اس میں اپنے آپ کو اجہا سجھنے اور
در مرول کو حقیر کردائے کی ممانعت ہے۔

مسلمانوں کے آپس میں تین دن سے زیادہ بول جال بندر کھنے کے حرام ہونے کابیان

الله تعالی نے فرمایا۔

"مومن تو بھائی بھائی ہیں 'چنانچہ اپنے دو (لڑے ہوئے) بھائی ہیں کرادو۔"(المجرات۔10) میزاللہ تعالی نے فرمایا۔

و کناه اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دو سرے کی مدونہ کرد-" (المائدہ-2)

فاندہ آیات : لڑائی اور ترک تعلق متقضائے اخوت کے خلاف ہے اس لیے مسلمانوں کو اہم لڑے ہوئے مسلمانوں کو اہم لڑے ہوئے مسلمانوں کے در میان مسلم کرانے کا تھم دیا گیا ہے ماکہ مومنانہ اخوت بر قرار رہے۔ بغیر کسی سبب شری کے بول چال بند رکھنا بھی گناہ اور زیادتی ہے ' مسلمانوں کو دوک دیا گیا ہے۔ بلکہ ایسے مسلمانوں کو دوک دیا گیا ہے۔ بلکہ ایسے مدتوں میں مدار

موقعول پر ضروری ہے کہ صلح کرادی جائے۔ مغفرت نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنماسے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا۔ " ہر سوموار اور جعرات کو (بارگاہ اللی میں) اعمال میں کے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریب کناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریب نہ تھمرا تا ہو 'سوائے اس محض کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دخمنی اور کینہ ہو تو اللہ تعالی فرما تا ہے:ان دونوں کو چھوڑدو ' یمال تک کہ بیہ صلح کر فرما تا ہے:ان دونوں کو چھوڑدو ' یمال تک کہ بیہ صلح کر لیں۔ " رمسلم ) لیں۔ " رمسلم ) فائدہ یہ بغیر کسی سبب شری کے آپس میں دھنی رکمن مغفرت اللی سے محروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کے مانوں اللہ سے محروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کی انتقال کے اللہ میں میں دھنی رکمن مغفرت اللی سے محروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کے ایس میں دھنی کے مانوں کو تعریب شری سے اعاذ نااللہ کی سے محروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کی سے معروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کی سے محروی کا باعث ہے۔اعاذ نااللہ کی سے معروی کا باعث ہے۔اعاد نااللہ کی سے محروی کا باعث ہے۔اعاد نااللہ کی سے معروی کا باعث ہے۔ان دو اللہ کی سے موروں کا باعث ہے۔ان دو اللہ کی سے معروی کا باعث ہے۔

# العلى كالمان المان المان

سال بھی آفر بیت ليسين يادين خواب پچھ انگھڑیاں پر آب لیے گزرتے ماہ وسال' آتی جاتی رتیں' ڈویتے ابھرتے روزوشب ایک ادای بھرااحیاس دے کر رخصت ہوتے جاتے ہیں۔سال گزشتہ خوش آئندمنظروں کے ساتھ ساتھ بہت سے دکھ اور آنسو بھی وامن میں ڈال کیا۔انسان وال میں زندہ بہتا ہے لیکن ماضی سے کٹ بھی نہیں یا تا۔متنقبل کے خواب دیکھا ہے لیکن مستقبل میں جھا لگنے كى ملاحيت نهيس ركھتا۔ ہرنے سال کی آمر چراغ امید نے سرے سے روش ہو آہے کہ رات کتنی بھی طویل سہی اس کے اختام پر رہے۔ شخصال کی آمریر حسب روایت قار کین سے سروے شامل ہے۔ سوالات یہ ہیں۔ یوں لگا جھ کو ہے سال کا پہلا کھ زرد شیشے یہ کوئی پھول کرا ہو جیسے نے سال کی آرپر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ سلے سے خدوفال ہیں نہ پہلے سے وہ خیال ہم ایک سال کے اندر کتنے بدل کئے مررے سال میں وہ کون می تبدیلیاں تھیں جو آپ میں اور آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کی خواہدوں سے كتني بم أنك تفين؟ 3 فررے سال میں شعاع کی کون سی تحریر اس شارے کا سرور ق آپ کوہند آیا؟ آئےد محصے ہیں ہاری قار تین نے ان سوالوں کے کیاجواب سے ہیں۔

یا پھرکوئی ہم ہے جدا ہوگا نے سال کی آمد پربڑے جامدے احساسات ہیں بالکل مرد۔ جیسے دسمبر کی شامیں یا پھر جنوری کی صبحیں' بہت اداس۔ دسمبراور ادامی کا تو کویا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ادھر توسیہ نور۔ کشن گڑھ بھاول مگر 1- دسمبر کے مہینے میں سال نوکی آہٹ پر میراول جونک اٹھا ہے کیاکوئی جھٹرا آن لے گا

المارشعاع جورى 2015 17



2- موجاتها جھلے دسمبریں ، الكاسال كفِّ كَاكيب

ابھی جنوری میں بیٹھے تھے کہ ماہیہ اہ کزر تا کیا حرت ہے دیکھاکیلنڈرکو توول كودهيكالكا الجمي توجنوري آئي تقي ابھی ہے وسمبر المیا ابهى تونيخ سال كأثائم نيبل بناناتها اورابعی سے سال کزرگیا بس مي سوجة سوجة الكلاسال كردكيا-مزرے سال میں بھھ میں تو "میرے خیال کے مطابق کوئی تبدیلی نمیں آئی۔اور زندگی بھی اس ڈھپ سے گزر ربی ہے۔ اور اجماعی طور پر مجی جو تبدیلیاں آئی ہیں قطعا" خوش کوار نہیں۔ دھائے ، خود کش حملے تو اب برانے موے۔اب نیادور آیا ہے جلے جلوسوں کا۔ مرہندہ اینے مفاد کے پیچنے پاکل ہے 'باقی جو قومی نقصان مودہ جائے بھاڑ میں۔ کون جانے کے کشتی ڈو بے تو ڈو ہے سب بى بين- جانے بيد اندروني جنگيس كب مارا بيجيما چمورس ی تس سے کمیں جاکرکہ كراكتفاميرے فون ير میری نسل کونوامان دے مين سائبان جلے تو كيا موا ميرے مريد دهوب ي آل دے 3- يه سوال تموز المشكل ب ين تولكمة لكمة كلم سائند

وممبرة يا ادهرول تطره قطره يجملنا شروع موا بيسے كوئى بست ا پنا چھر آ ہو'اور چھر تورے ہیں ہم خودایے آپ ہے۔ لحد لحد الطرو تطرو- دب ياول زندكي كزرك جاتى ہے-زندگی میں کئی مسحیں مزید آنی ہیں 'کتے سورج وضلے دیکھنے ہیں۔ بھی اپنے آپ سے ملاقات ہو تو یہ سوچیں۔ بس دنیائے شور ہنگاہے ' بھاگ دو اور ایک دو مرے ہے آ مح نكلنے كى خواہش يجھے مؤكرد كھنے سے روكى ہے۔ نه جانے کب زندگی کاساتھ چھوٹے اور آیک نیاسنر شروع ہوجائے۔انسانوں کے ڈھیرے ایک انسان سرک جائے اور قافلہ بے خبرسا چاتا جائے۔وفت کے سورے میں جانے کتنا سور ہو اور کتنا زیاں ۔ بے خبری سی بے خبری ے 'جانے است او سال کیے منوا دیے۔ اور کررے وقت کودیمیں توالیا لگتاہے کہ جیے کوئی کی جیائی سیں 'برسول سے ایک ہی تقطے پر کھڑے ہیں۔ مویا کوئی نیا سال آيايي شيس\_بقول شاعر\_ لتنى برنك ب دندكي كبواس من كتنة ي سال فرز محة كوئى نياسال آيا بى نىس كى بدارس مخزال كنى موسم کزرے توہیں عمر اپنے اندر کاموسم گزر تاہی نہیں کتنی خوشیاں ' کتنے غم ' کتنے ہمر م چھڑتے توہیں مگر کوئی کمتای شیں آنکھوں میں کوئی دیا جلتاہی شیں









تھی یا کچھ آگے بردہ گئی؟ کیا میں نے اس گزرے سال کو ایسے گزارا جیسے سوچا متا

3- گزرے سال میں شعاع کی جھے توایک ہی تحرر سب
سے زیادہ اچھی گئی۔ آپ سمجھ ہی سکتی ہیں "وہ کون تھی"
اب زیادہ لوگوں کو چاہے پسند نہ آئی ہو۔ ویسے بھی پسند
ناپند سب کی مختلف ہی ہوئی ہے۔ اور سرور ق جولائی کا
بھی اچھاتھ ااور دسمبر کا بھی بست اچھاہے۔

كائتات خالد... كراجي

1- سیح کموں تو میرانیا سال اسلامی سال ہو تاہے مور میں فات سے سال کی مبارک باد بھی سب کو تب ہی دیتی ہوں 'جب

رر کھوں تو یہ بھول جا تاہے کہ کہاں رکھا یہ تو پھرسال بھر کی بات ہے تو جناب اس سوال کے سلے معذرت کیوں کہ بورے مال کے شعاع میرے ول کے معدان اوھرادھر بھر کوئی یہاں کراکوئی وہاں کرا' کے مصدان 'اوھرادھر بھر کچے ہیں کل ملاکر مجھے وو پر ہے ملے ہیں وہ بھی ٹا سٹل کے بغیر (ٹاسٹل کی شمادت ممیرا باجی کے بار بھرا بہ نہ) باں البتہ سے وسمبر کا شارہ رکھا ہے، اور میری 'فس رائے کے مطابق اس کا ٹاسٹل کافی ذہروست ہے خاص طور پر پس منظر مدھم می روشنی والے اسمنمات سے خاص طور پر پس منظر مدھم می روشنی والے اسمنمات سے خاص طور پر پس

مرت تاند. داول ندى

تومیں کافی زیادہ بدنوق واقع ہوئی ہوں۔ شعروشاعری مجھے کے سمجھ شیس آتی۔شاں کرکے سرکے اوپرسے گزرجاتی ہے۔ ہے۔شاعروں کو بھی تودیکھیے تا۔

ہے۔ ہا روں و ی ورسی ہے۔ اتن گبیری شاعری کرتے ہیں۔ بیٹے کرمطلب پرغور کرتے رہو مگراییا... بھی نہیں ہے۔ مجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں۔ چلو میں تو ویسے بھی مانتی ہوں کہ میں بدنوق ہوں۔ چھوڑتے ہیں اس قعے کو مگر شعر بہت اچھا ہے۔ سما

توجهان تک احساسات کی بات ہے تو- زندگی کا ایک اور سال کزر کمیا اور میں کمال کھڑی ہوں؟ وہیں جمال سے چلی





محرم کاچاند نظر آتاہے۔ توجی جناب!جب نیاسال آتاہے تو جرائی ہوتی ہے کہ ایک سال اتن جلدی گزر گیا۔ پھر

سوچتی ہوں کہ جو غلطیاں پھیلے سال ہو کیں 'اب کے سال نہیں کردل گی 'دعا کرتی ہوں نیا سال ہمارے لیے خوشیوں والا سال ہو۔ (ہرسال 'نے سال کی آمد پدیس سے دعا ضرور کرتی ہوں)

2- بهت بي البي تبديليان بي جوجه من آئيس ببيساكه سلے میں ہرایک کے لیے دعا کرتی تھی (دعاتواب بھی بہت كرتى مول مكر كچھ فرق كے ساتھ) جيساكہ جو كوئى مجھے دوست مرن وغيروائي يرهائي وغيروك متعلق بحمه وميائ لومیں اس کے لئے اس کی جمیائی ہوئی بات کے حوالے ے کوئی دعانہیں کرتی-(یا نہیں یہ فرق اچھاہ<u>ے ی</u>ا غلط مگر بد تبدیل مجھ میں اور میری زندگی میں کھ مینوں سے لوگوں كرويول سے آئى ہے) مرجھ ميں ايك خاص بات يہ بھى ہے کہ میں جاہے لڑکی ہویا لڑکا'اس کے بہترین نصیب کی دعا ضرور کرتی ہوں اور سب سے اچھی تبدیلی زند کی میں بیہ آئی ہے کہ ہاتھ میں ہنر آگیا ہے " "سلائی کا ہنر" اور سے تبدیلی مجھے میری زندگی سے قریب اس کیے بھی محسوس ہوتی ہے اکول کہ یہ میرے مال باپ کی خواہش بھی تھی۔ 3 ویے تو مجھے تمام رے بہت بندیں مروق پر زیادہ وهيان نهيس ديي ليكن رمضان كالسرورة بهت بيند آيا جمال تک بات تحریروں کی ہے توباد نہیں رہاکہ کون ی تحریر شعاع ۔ کی ہے میوں کہ آپ کے تمام پر بے جار جار دن کے بعد ہاتھ یں ہوتے ہیں محربت شکن تیرے

سنگ حسین ہے راہ گزر منم سے صد تک اور بھی بہت سارے جو کہ ببندیدہ ہیں مگریا دنہیں آرہے ہیں۔اچھاجی سب کونیاسال مبارک ہو۔

شمیند اکرم بہار کالونی لیاری کراچی

یول لگا بھھ کو نئے سال کا بہلا ہم فرد شیشے پہ کوئی بھول کرا ہو جسے

درد شیشے پہ کوئی بھول کرا ہو جسے

1- ہرسال نئے سال کی آمد پر میں اس شعری عملی تغییر بنی نظر آتی ہوں - اب سے بچھ سال پہلے نئے سال کوجوش کو خروش سے ویلکم کہنے والوں کی صف میں 'میں بھی اول رہا گرتی تھی ۔ جھے یا دے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں اول رہا گرتی تھی۔ جھے یا دے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں نیوار کارڈ زاور سکفٹس کی نزیداری کی جاتی 'پھرکارڈ زاور شخط تھا تھے۔ کہ اول رہا گرا ہوئی۔ جھے یا دے کہ دسمبر کی جاتی 'پھرکارڈ زاور کی میں بوائی انڈے کہ کہ کی کی دریگ ہوئی۔ جھی بھی میکن موب تو نہمی بوائی انڈے کہ کہ کہ کہ کی کی کی کی دریگ ہوئی۔ جھی بھی میکن موب تو نہمی بوائیں انڈے

ادر کرما کرم کانی سے لطف اندوز ، و ۔ ۔ ۔ ا ۔ ۔ ایک بیج نے سال کی خوشی میں جب خوب فائر نگ ہوتی تو ب کے ساتھ مل کرا سے بھی خوب انجوائے کرتی تھی ... ایک دو مرے کومیسیجز پروش کیا جا آباور فون پر نے سال کی مبارک باددی جاتی تھی۔ مگراب نے سال کی آمر بر میرے مبارک باددی جاتی تھی۔ مگراب نے سال کی آمر بر میرے احساسات ادای ہمرے ہوتے ہیں ۔ اسی لیے اب کسی طرح کا کوئی اہتمام کرنے کا دل ہی نہیں جاہتا۔ پھر مکلی حالات بھی جس طرح کے ہورہے ہیں ابنی ذات کی خوشی خوشی نہیں دیتے۔ سال میں کی گئی غلطیوں پر میں سے دل خوشی نہیں دیتے۔ سال میں کی گئی غلطیوں پر میں سے دل خوشی نہیں دیتے۔ سال میں کی گئی غلطیوں پر میں سے دل عرب مرانے کا عرب مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال میں انہیں نہ دہرانے کا عرب مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال میں انہیں نہ دہرانے کا عرب مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال میں انہیں نہ دہرانے کا عرب مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال میں انہیں نہ دہرانے کا عرب مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال کا سورج طلوع ہونے



ہوں۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا یجئے۔ ہر خوشی کے موقع پر شکرانے کے نوافل اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنااب میری عادت بن گئی ہے۔

3۔ میرے سامنے 2014ء کے ہمیں بہت ی بھلے ہوئے ہیں۔ گزرے برس شعاع نے ہمیں بہت ی بہترین تحاریر بڑھنے کوریں ہجس میں سرفہرست امایہ فان کا باولٹ جید اقساط پر مشمل تھا ادر جون میں اختیام پذیر ہوا، مگر ایک نا قابل فراموش تحریر ہے ہجس کا کریڈٹ امایہ فان کو جا تا ہے۔ فراموش تحریر ہے ہجس کا کریڈٹ امایہ فان کو جا تا ہے۔ اپریل + مئی میں شائع ہونے والا ممل ناول " تعبیر" (مریم عربی ہے ہے ہد بہت آیا۔ کنیز بوی کا ناول " تعبیر" (مریم نوش چھے بے حد بہت آیا۔ کنیز بوی کا ناول " تعبیر" (مریم نوش چھوڑے۔ جولائی میں شروع ہونے والا سمیرا حمید کا ناول " میں انہ ہو کہ ناول " میں میرے بہندیدہ ناولز میں شامل ہے جو کہ ناول " میں شروع ہونے والا سمیرا حمید کا ناول دیا رہ ہی میں شوق سے پڑھتی اور رخسانہ نگار عدنان کی تحاریر بھی میں شوق سے پڑھتی اور رخسانہ نگار عدنان کی تحاریر بھی میں شوق سے پڑھتی

آب گزرے سال میں شعاع کا پہندیدہ سرورق کون سا ہے تواس کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے کیوں کہ 2014ء کے تقریبا سب ہی سرورق آبک ہیں۔ چند آبک تو پہندیدگی کے لحاظ سے سرفہرست ہیں جس میں درج ذیل ہیں۔

پندیدہ سرورت: سب سے زیادہ دسمبر 2014ء کا مرورت ہے۔ جنوری کا سرورت جس میں ماؤل براؤن

سے پہلے سب کے لیے اور خصوصا "یاکتان کے لیے بہت دعاکرتی ہوں۔سال کے اختیام پر اپنااخساب ضرور کرتی ہو 2۔ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے اور تبدیلی مثبت اور انسانی فطرت کا ایک لازی جزئے مگریہ تبدیلی مثبت اور راست سوچ کی ہونی چاہیے۔ گزشتہ برس میں وہ تبدیلیاں جوجھ میں رونما ہو تمیں۔ بہت واضح ہیں ان کا تعلق میرے باطن اور ظام ہے۔ دنوں سے ہے۔

كزستدسال كابوراعرصه ميس في اين بيارى ميها ياكنش "C" ے نبر آزما ہو کربت ہمت حوصلے اور مبرے گزار ا ہے۔اس بیاری کی آزمائش کی دجہ سے میرے اندر شکر كزارى بهت بريه منى ہے۔ الله كى ذات ير يقين اور بخته ہوگیا ہے۔ پہلے مجھے ای تلطی کا احساس آئی جلدی نہیں ہوا کر یا تھا۔اب جو جھے میں تبدیلی آئی تو علطی کرنے کا احساس ای وقت ہوجا آہے اور پھر میں فورا "می سامنے والے ہے معانی بھی مانگ لنتی ہوں اور اللہ کے حضور بھی توبه استغفار كرتى مولي- كسى يجي سمى بمى بات كانه توبرا مانی موں اور نید بی بر گمان موتی موں۔ جبکہ پہلے سے عادت مجھ میں نہیں تھی۔ مجھے رات کی شائی میں خدا کے سامنے کریے وزاری کرنے اور رونے گر گرانے سے بہت سکون لما بان زندگی کو مهلت مجھتے ہوئے ہر ہر لحد اپ رب نی خوشنوری می گزارنای میرامقصد حیات ہے اور بید تبدیلی میری زندگی میں اپنے بیٹے کی شمادت اور اپن باری ك تعدرونما موكى اور آخرت كى فكردامن كيرموكى-اي حضور باک ی سنت اور شریعت بر طلنے کی ممی طلب گار

کے طور پر سب کو کھلاتی ہوں کہ سب ان پھوٹی پھوٹی خوشیوں کا حصہ بن جا میں۔جب آدھی رات گزرتی ہے تو اینے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بھی بہاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ مجھے گناہوں ہے بچائے۔ میں اپنے والدین سے کلے ملتی ہوں 'جنوری کی پہلی جبح ان کے گالوں پہ بوسہ دیتی ہوں اور اس پیار میں اب تو میرا بیا را اور متاسا بمتیجا

بھی شام ہے۔ 2۔ گزرے سال نے میرے اندر بہت ی تبدیلیاں كيں۔ ميں يہلے سے زيادہ فرينڈل ہو كئي ہول۔ 2014ء میرے لیے کوئی اسٹیل خوشیاں تولے کر نہیں آیا مگرمیرے لیے اہم ضرور رہا۔ میری ٹرانسفرہوئی میرے علاقے میں۔میرے لوگ جھے جانے گئے۔میرے علاقے کے لوگ میری عزت کرنے لگے۔ پھر ڈینگی سروے کے دوران میری ڈیوٹی مختلف علاقول میں کلی مجھے لوگول کی بھیان ہوئی۔ لوگول کی ردایات کا یا چلا۔ لوگول کے رہن سمن کا پا چلا۔ پھرلوگول میں شعور پیدار کیا کہ وہ لوگ گاؤل میں رہتے ہوئے کیے اپنے آپ کوڈین کی چھر ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں 'صاف پانی کو ڈھانے کرر کھنے کی ر غیب دی- میرے بہت سے دوست بے 2014ء مس - میری بہت سے لوگول سے پیجان بھی ہوئی ۔اور جمال تک خواہر اس کی بات ہے میری ایک بھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ نہ تعلیم کے مطابق نوکری ملی اور نہ ہی میری شادی کی دعا قبول ہوئی (بید دعامیری ماماک ہے) 3- كتے ہيں جو چيزدل كوا تھي كيے اس ميں برائي ہو بھي تو وہ بری نہیں لگتی تو جناب بی حال شعاع کا ہے کم بھے شعاع ہے اس قدر لگاؤ ہے کہ جھے اس میں کوئی بھی تحریر كرى نهيس كلي اور سرورق توجهي كرميول كالجمالكا تفاجيس ارجے لے کراگست تک کا۔ تحریہ 2014ء "ایک مقى مثال" ياقى دسمبر كاناول يارم بهت بى خوب صورت "أيك تقى مثال" بليز- بليز آني رخسانه عدنان كاانثرويو

#### عائشه خان بد مُندُّه محرخان

1 پہلے سوال کاجواب۔ احسامات حالات و واقعات پر منحصر ہوتے ہیں اگر چہ پچھلے سال میں کوئی خاص خوشی کمی ہو تو احسامات خوش

ڈریس میں ملبوس ہے۔ فردری کا سردرت' ماری کی ملو ڈریس پنے ماڈل' جولائی کا ٹاشل پنک دونا اوڑھے پاکیزہ چرے والی ماڈل' اگست کا ٹائش کیو ڈریس میں ملبوس ماڈل اور نومبر کی اسم بالوں والی ماڈل کا سرورق مجھے بہت پند آیا۔ باتی سب مجمی ٹھیک ہی گئے۔ ناپند کوئی سرورق نہیں آیا۔

انجل۔ ڈہرک

آئینے کی آنکھ میں اب کے برس
کوئی عمل مہراں بھی نہیں
کبھی بھی ایبا بھی ہو آئے کہ نہ تو گزر بائے دائے برس
اور نہ ہی آنے والے سال ایک خلش ایک ب نام
اداسی کے سوانہ تو بچھ لے کر آتے ہیں اور نہ ہی بچھ لے کر
جاتے ہیں۔وی ہمارے کیسال شب وروز ہیں بقول شاعر

وی دن دن کی طرح وی رات ہی کی طرح رات ایک شور سنا نیا سال مبارک اب آئے ہیں مردے کے تیبرے سوال کی طرف کے دونوں میں ایک قدر مشترک ہے وہ ہے ریڈ روز۔ سرخ کا اس ایک قدر مشترک ہے وہ ہے ریڈ روز۔ سرخ کا اب کی نزاکت و دلائش بست انسپائر ( Inspire ) کرتی ہے جھے۔ شعاع کی تحرول میں تا نہیں کیوں وہ پہلی ہی بات نہیں رہی مرف "رقص جل " نے بچھے پہلی ہی بات نہیں رہی مرف "رقص جل" نے بچھے بائدھ رکھا ہے اور اس کی بھی وجہ بھی ہے کہ نبیلہ عزیز میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بات اتا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کہ خدا کرے نیا سال تمام وطن باسیوں کو راس آگے۔ و بچھے بہت پند آیا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت کہ خدا کرے نیا سال تمام وطن باسیوں کو راس آگے۔

منيل ملك اعوان الهور

1- نے سال کی آمریر میرے احساسات بہت ہی پُرجوش ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نوعمر لڑکی۔ میرا مطلب جیسے کوئی مین ایج لڑکی کے ہوتے ہیں۔ میں باقاعدہ 31 دسمبر کی شام کو مسل لے کر عشاء کی نماز پڑھتی ہوں 'ساتھ دو لفل شکرانے کے ادا کرتی ہوں پھرایک کیک منگوا کر شکرانے

الله المعلى جورى 2015 22 الله

بسرحال بنے سال کی خوشی زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت گزرے 2 مزرے سال تبدیلی مزرے سال تبدیلی محمد طحد ابراہیم کی آمدنے بوری طرح سے ہمارالا تفیہ اسائل تبدیل کردیا۔ اولاد خداوند قدوس کا بیش بها قیمتی تحنه ہے۔ اس کی ہر شرارت مرحرکت میرے دوصلے باند کری ہے۔ 3 شعاع ي تحرير اور تاسل جوزياده ببند آيا-جي جناب"يارم" ایسی تحریر جو بری بی بیاری اور متاثر کن ربی کامنل اكتوبر2014 كابهت اليمالكاتما

عائشه جميل ــلامور

1 ویسے نے سال کے اس آغاز پر میرے مجھ خاص احساسات نهيس موت بير- كيونكه بتم مسلمانون كانياسال تو محرم الحرام سے شروع ہوجاتا ہے۔ پھر بھی اب چونکہ مجھلے سال سے میرے پاس موبائل ہے توانی دوستول سے معانی کامیسیج کرتی مول-اوران کومعاف کردی مول-نظ سال کی مبار کباد بست کم دیتی مول یا دیتی ہی نہیں۔ 2 سال 2014 من كيا تبديليان آئين؟ تو جناب! تبديليال توبهت ساري آئي بي-ويسي بحي أنسان لحدب لمحد بدلتا ہے۔ خواہش تھی کہ اس سال بھائی کی شادی ہوجائے تودہ اللہ کے نصل سے مئی میں ہوگئی۔ اس سال چونکہ میں ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر میں تھی تو زندگی واقعی بدل تنی می - بڑھائی 'نیسٹ 'Sendups پر Prof کر Prof-اللہ سے دعاكي كبرياس موجائيس اور 4 دسمبر كور زلت كادهاك موا كسي كونهنس بتاتيماك أج رزلت أؤث بونا ب-الحمد الله یاں ہوگئ۔ ای کہتی ہیں کہ تم اب غصہ زیادہ کرنے لگ منی ہو۔ تو یہ تبدیلی مجھے پیند شیں۔اس کودور کرنے کی كوسفش كرول كي-باجي اساء كهتي بي- تم دو مرول يه بهت تقید کرتی ہوادر خود کو پر فید کٹ سجمتی ہو۔ پیے بھی ای سال کی بات ہے۔ کہتی ہیں میڈیکل میں جاکے تمہارا دماغ محوم کیا ہے۔ ان شاء اللہ اس عادت یہ بھی قابویانا ہے۔ اورباجي اساء كهتي بن تمهار الهجه بهت كرفت ب- عالا نكه مجھے نہیں لکتا ہے۔ پر محربی کوشش تو کرنی ہے اے درست كرنے كى بھى- اور 2014 ميں 2nd Tean ميں أنا الحِما لكا بمني مم سينتر موسكة بين- الحمد الله مارا

آئنداور پرامید ہوتے ہیں 'جبکہ آگر کوئی دکھ ماا ہویا کسی اپنے کے مجرفے کاغم مازہ ہو 'جیساکیہ میری نیزشاکرہ اجی جومیرے مرکے قریب رہائش پذر تھیں اجانک اس دار فانی ہے کوج کر کئیں۔ 2 کزرے سال میں سب سے بری تبدیلی یہ آئی ہے کہ مِن كاني يوزمشيو موكئ مول يسليم من جن باتول ير جلتي نُرْمِی تھی یا کسی کی زیادتی پر دھی ہوتی تھی 'وہ سب می*س* نے کمیں چھیے چھوڑ دیا۔ اس سال کے اختیام نے مجھے سب سے بری خوشی بیددی ہے کہ میراافسانہ ڈانجسٹ میں لگاہے۔ 3 تیسرے سوال کاجواب۔

مرورق سب زياده اپريل 'جون اور اکتوبر کادل کو جعايا ' جبکہ سب سے زیا دہ بر مزاجوالائی کے سرورق نے کیا۔ تحرین توبت می دل کو بھائیں فہرست: راطریل ہے۔

افسانول ميں بيسٹ (يكار عرة العين خرم باشمى) (تقام لیا ہے ، فرحین اظفر) (دل کی عیدی محیا بخاری) (سرخ جورًا أشاريه جمال) (شكريه اعنيقه محريك) (مجت كا ستاره السمين حنى) (رحت قرة العين رائ) (كوئله )میونہ مدف (جائے مسرال موری معدیہ رئیس) (سيماب تقع لفظ مصباح خادم على) لك-

جبكه ناولث مين (اميد كاستاره سورة المنتى) (انهوني كلبت مسيا) (روپ کی روے مدن آصف) (کمانی ایک کھری اُراشدہ رفعت) (كماري كا كروجيه احم) (ادر كمهاري كا كمر بورے سال کا بیسٹ عنوان تھا) (دل و تظرکے آکینے مدف آمف) (بنددردازے سدرة المنتی) بت پند

عمل ناول مين ثاب آف دى كسي (دُهل كيا اجركادن مدف آصف) (آہ ساتھ رضا) (کرد کے یار (نایاب جیلانی)(دور آصفه اعوان) --اور قسط وار ناولز کی توکیانی بات ہے۔ یارم بت حمکن اور دو اقساط پر مشمل عشق دعا ہے اور تعبیر بہت اعلا

توال افضل ممن-كينال وبولا مور 1- بس فوشی وغم کے ملے جلے احساسات ہوتے ہیں۔ سکوں گی؟ مجھے لگتا ہے نہ میں خود خوش رہ پاوُل گی نہ اے خوشی دے سکول گی۔

2 گزرے سال میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے جسے میری ساری باتیں ختم ہوگئی ہیں۔ بولئے سے پہلے یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ کون ہے جو میری منے گا۔ اس سال میں میری ایک خواہش بوری ہوگئی ایک نمیں ہوئی ۔ جو بوری ہوئی ایک نمیں ہوئی ۔ جو بوری ہوئی ایک خواہش بوری ہوئی ایک نمیں ایک ڈائجسٹ براھنے کو مل جا تا ہے 'اور جو خواہش بوری نمیں ہوئی۔ نمیں ہوئی 'وہ یہ کہ میری زندگی کا فیصلہ میرے بو چھے بغیر کردیا گیا ہے۔ جس میں ایک خوش نمیں ہوئی۔ کردیا گیا ہے۔ جس میں ایک خوش نمیں ہوئی۔ کی مرف کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جب مئی کا شارہ ہاتھ میں سے صد تک تھی ''جو میرے خیال میں کے مرف کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جب مئی کا شارہ ہاتھ میں کے مرف کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جب مئی کا شارہ ہاتھ میں کے مرف کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جب مئی کا شارہ ہاتھ میں کے مرف کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جب مئی کا شارہ ہاتھ میں کے مرف کا بہت زیادہ لیے ایس میں ٹائٹ بہت زیادہ لیے دو ایس میں ٹائٹ بہت زیادہ لیے دو ایس میں ٹائٹ بہت زیادہ کی میں ایس میں ٹائٹ بہت زیادہ کیا ہے۔

حناسليم اعوان- گاول آخون باندى مرى بور براره

پہلا احساس تو عمر رفتہ ہے ایک سال کم ہونے کا ہو ہا ہے۔ سال گزرنے کا پہا بھی نہیں چلنا۔ دیے یاؤں۔ چپکے چیکے۔ بغیر کسی آہٹ کے بھیے ممینہ گزر ہاہے۔ ارے۔ یہ کیا۔ ابنی جلدی گزر کیاسال۔

2 تبدیلیوں ہے ہی تو زندگی کا حسن برقرار ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے بہار کی صورت۔ اور اس تبدیلی کا مست فیورٹ نمرہ احمد کو جاتا ہے۔ مقبلی کا سارا کریڈٹ موسٹ فیورٹ نمرہ احمد کو جاتا ہے۔ مقبلی یو نمرہ۔ آپ کی کمانی "جنت کے ہے" نے میری زندگی کی ترجیحات کو تبدیل کردیا ہے۔

یری دری کا دریات و بدی رواید می است ماری تحریب بیند آئیں۔ تمام دائیرزنے بہت عمدہ لکھا 'سال کی نمبرون تحریب بت شکن اور یا رم ہیں۔ جنوری کے شارے میں عظمی افتخار کی۔ "محبت را زہا ایسا"عارفہ رباب کی "زندگی ہے ہوں کھیلے" قانیا رابعہ کی "رکاوٹ" فروری کے شارے میں ام ایمان کی۔ اہا کی جینجی۔

مارچ کے شارے میں راشدہ رفعت کی۔ کمانی ایک گھر کی'اکتوبر کے شارے میں۔ عائشہ نصیراحمہ کی۔ اکہاتھ ذرا بردعا۔ جمال تک بات ہے پندیدہ سرورق کی تومیری 99 پرسینٹ رزلٹ رہا اور پنجاب بھر میں ہمارا پیارا کالج امیرالدین میڈیکل کالج اول آیا۔ اس خوشی میں پر نہل ماحب نے ہمیں کوئی ہارئی دی۔

ماحب نے ہمیں کوئی پارٹی دی۔
3 میں ڈائجسٹ کاٹائش ہمت خورے دیمیتی ہوں۔ اور اکثر ٹائنلز جھے یا دہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر 2014کے تقریبا سب بی ٹائنلز اجھے تھے۔ مگر کھ زیادہ اجھے گئے۔ بھی جنوری کا موہنی می مورت والا ' فروری کا پیاری می مسکر اہٹ 'مارچ کا بہت کول کلر کاڈریس تھا 'مئی آڈل کے مسکر اہٹ 'مارچ کا بہت کول کلر کاڈریس تھا 'مئی آڈل کے باتھ اور گلاب کے پھول 'جولائی۔ محصوم سالگا' آگست میں ماڈل کاڈریس اچھالگا' ممبر کا اچھا تھا۔ نومبر۔ ماڈل کے بال 'مارچ کا بھی اچھا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈریس اور وہ خود۔ جون کا بالکل بند نہیں آیا تھا۔ باتھ تھا؟ اور آگر آپ کمیں کہ مرف آیک پہندیدہ ٹائٹل بتا نہیں۔ تو بارا ہے۔ بلکہ بہت بی اور آگر آپ کمیں کہ مرف آیک پہندیدہ ٹائٹل بتا نہیں۔ تو بارا ہے۔ بلکہ بہت بی بارا ہے۔ بلکہ بہت بی بارا ہے ارے بھی اس مجھا کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے ارے بھی اس مجھا کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے ارے بھی اس مجھا کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے ارے بھی اس محمل کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے ارے بھی اس محمل کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے ارہے بھی اس محمل کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیاری بارا ہے اس کے بھی اس کوئی اس محمل کریں نہ۔ نی چیزی زیادہ پیار

آب آتے ہیں تحریوں کی طرف۔ بہت می تحریی المجھی گئیں۔ عشق دعاہے کوئی چاند رکھ میری شام پر اللہ جیلانی کہانی ایک گھر کی راشدہ رفعت منم سے معر تک تمنیز نبوی کمہاری کا گھر وجیمہ احمر کہ سائرہ رضا روپ تکر کی رام کہانی نعیمہ ناز کیے ہنتا ہوا موسم راشدہ رفعت شب غم رہی بری دیر تک فرحین اظفر کرد کی پار نالی جیلانی افسانوں میں بے جوڑ راشدہ رفعت اور تھام لیا فرحین اظفر افسانوں میں بے جوڑ راشدہ رفعت اور تھام لیا فرحین اظفر افسانوں میں بے جوڑ راشدہ رفعت اور تھام لیا فرحین اظفر افسانوں میں ارہے۔

اور سال 2014 کا موسٹ فیورٹ ناول ہے۔ "منم سے صدیک از کنیز نبوی" ایارم" بیک وقت ہسا ہا ہوا اور رانا ہوا منفر ساناول ہے۔ تمراب تجھ الجھارہاہے جھے۔ ایک تھی مثال از رخسانہ نگار عدنان "شروع میں جھے اچھا نہیں نگا تھا۔ مگراب اچھا لگتا ہے اور معذرت کے ساتھ رقص بسل جھے اچھا نہیں لگا۔ ماتھ رقص بسل جھے اچھا نہیں لگا۔ 1 مہلہ الدن کا تہ مجمد سند ساکھ است سال سے شد

1 پہلے مالوں کا تو مجھے پتا نہیں الیکن اس مال کے آنے سے میرے احساسات عجیب قسم کے ہیں۔ موچتی ہوں کیا اس مال یعنی 2015 میں باہل کا آنگن چھوڑ کر جانا ہوگا اس مال یعنی 2015 میں باہل کا آنگن چھوڑ کر جانا ہوگا اور وہ بھی اس مخص کے منگ جس کا ماتھ مجھے قبول ہی نہیں۔ کیا میں اس کے ماتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار نہیں۔ کیا میں اس کے ماتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار

على المرافعات جنوري 2015 24 B

نگاہوں سے ''یارم'' کو پڑھا۔ یہ لیاا تناا چھا کیوں لکھا ہے 'اتنا اچھا تو صرف میرا خق ہے لکھنے کا( آپ بھی لکھیں فرحت)

معباح مسكان رؤف جملم

نے سال کے پہلے دن سے خیال برا شدید ہو آ ہے کہ زندگی کاایک اور سال بیت گیا۔ دل سے میں دعا اُکلتی ہے کہ یا اللہ اس سال کوسب کے لیے احجما بنانا ممن و سلامتی کا سال 'د کھ دہریشانی ہے دور 'پر امن آور خوش کوار سال۔ 2 گزرے سال میں سب سے بڑی تبدیلی جو میری زندگی میں آل 'وہ میرے خواب کی تعبیر اور خواہش کی محیل تقى - ميں رائير بن كئى - مئى 2014 اور جولائى 2014 میں میری ید تحریب شائع ہوئیں۔ یہ سال میرے لیے بہت ہی گئی ثابت ہوا اور میں نے اسٹودنٹ لا نف سے يريك يكال لا تُف يعني فيجرز لا تف مين قدم ركها- وه بهي اس ظرح كه ميں بيك دفت اسٹوڈنٹ بھي ہوں اور نيچر بھي۔ 3 مردر ت توسب بی پیارے سے کیکن سے نیادہ ابریل می ادر متمبرے سرورت نے متاثر کیا۔ تحریب بھی سب ہی انجی تھیں۔ ایک کی تعریف کرناناانصاف، دگی مگر زیادہ قابل تعریف جو تحریریں لگیس ان میں امالیہ خان کی "بت شكن" مريم عزيزك "تعبير" سدرة المنتهى كى "كوئى اميد كاستاره ب "اور قائنه رابعه كي اليلته القدر" شامل ي- قط دار جي سب اي دلجيب ين- اسپيشلي الیارم"به عمراحیدی بهت انجمی تخریه

سيعد سحرقريثي-منلع يعاول مكر

نظرمیں جو سب سے پر فید کٹ کمل محسین سرور ق ہے وہ دسمبر2014 کا ہے۔

اس کے علادہ اکتوبر کے شارے کی پنک اور وائٹ کپڑوں والی ماڈل من کو بے حد بھائی ہے۔ اور جولائی کا ٹائٹل بڑا مقدس سانگا۔ سرپہ دوبٹہ اوڑھے معصوم می ماڈل سب سے منفرد تھی۔

فرحت اشی- کوجرانواله

1 نے سال کی آمدید احساسات؟ نیاسال براناسال کھیا۔

ہمیں لگ رہا۔ اب توسب دن سب راتیں ایک ہیں۔

ہاں بھی بھی کوئی لیے ہلیل ضرور بچا آہے۔ کوئی بل ضدی

ہینے کی طرح بوجاتی ہوں۔ لیکن یہ جو زندگی سے ناچہ چہ

ہینے کی طرح بوجاتی ہوں۔ لیکن یہ جو زندگی سے ناچہ چہ

ہاتھ تھینچ کے بلکہ جھانپر الگاکے حال میں واپس لے آتی ہے

اور "ضدی بچہ "اپنی ضدیہ روتے روتے سوجاتا ہے۔

اور "ضدی بچہ "اپنی ضدیہ روتے روتے سوجاتا ہے۔

کیا سرتا بیرمدل کے اور سے اور ہو گئے۔ شوخ و پنجل الوکی

ذمہ وار کھر بلویوی بن تمنی۔ کھروالوں کی منہ بھٹ بین منہ

من کے اچھی بہوبن تمنی مقول میری چھوجانی دسمن کے اس کے ایک بہوبانی دسمن کے ایک بیوبانی دسمن کی جو جانی دسمن کے ایک بیوبانی دسمن کے ایک بیوبانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی میون میں جھو جانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی میوبانی کئی میوبانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی میوبانی کئی کھول میری چھو جانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی میوبانی کئی کھول میری چھو جانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی میوبانی کئی میوبانی کئی کھول میری چھو جانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی کھول میری چھو جانی دسمن کے ایک بیوبانی کئی کھول میری چھو جانی دسمن کے ایک کھول میں کوئی کھول میری کھول میری کھول میں کھول میں کے ایک کھول میری کھول میری کھول میں کے ایک کھول میں کھول میں کھول میری کھول میں کھو

وانت کھے کردینے والی زبان وانتوں میں دبا کے بیٹھ گئ۔

لیکن دلے میں سرال سے پیار بھی بہت پیا۔ ماس سر

نے بٹی سمجھا اور نئروں اور جیٹھ صاحبان نے بہن پھر

بلاک بسنو دھاکہ مابودات مال کے مرتبے یہ بھی فائز

ہوگئے ہو جی راتوں کی خینریں اور دن کا آرام بھی کیا پر

''ابراہیم''کو گلے سے لگا کے جو سکون مانا ہے' ہزار راتوں کی

فیند بھی قربان اور دن کی ہے آرامی بھی جی جان سے قبول

'نور اس سال کی سب سے بوری تبدیلی کہ سب خوشیال

اور اس سال کی سب سے بوری تبدیلی کہ سب خوشیال

اوانک مائی لباس تلے جھپ گئیں۔ میرے عزیز ازجان

وائیس نہیں آبا۔ کیا اس سے بوا اور بھی کوئی غم ہوسکیا

وائیس نہیں آبا۔ کیا اس سے بوا اور بھی کوئی غم ہوسکیا

وائیس نہیں آبا۔ کیا اس سے بوا اور بھی کوئی غم ہوسکیا

وائیس نہیں آبا۔ کیا اس سے بوا اور بھی کوئی غم ہوسکیا

وائیس نہیں ہی گئی میں مٹی ہو گئی ہیں؟۔

مور تیں بھی مٹی مٹی میں مٹی ہو گئی ہیں؟۔

ویٹی زور رشی' درد' دکھ کا امتزاج کیے ہوئے۔ ول چاہ رہا

اور بھی بھی ما بچسٹریونیور شی سے ایک ڈکری لے بی لوں

اور بھی بھی ما بچسٹریونیور شی سے ایک ڈکری لے بی لوں

اور بھی بھی ما بچسٹریونیور شی سے ایک ڈکری لے بی لوں

اور بھی بھی ما موری تھوری جلن بھی ہوئی' دو تھی دو

گردے پار اک ذرا ہاتھ برمعائیہ بنتاہوا موسم محبت فاتح عالم اور بیا که جون اور دسمبرے ممل ناول مجھے بہت بہت

#### حيراا شرف عارف والا

پر سے اک سال ہے مزرا کمی راب کی ماند مجر سحر بن کے نیا سال اگاہے یارہ 1- نیاسال جب بھی آیاہ جھے اس طرح محنوس ہوتا ہے کہ میری عمراب برجی ہے ناکہ میری سالگرہ کے روز یعنی احست میں۔ مزے کی بات ہے نا؟ مل جاہتا ہے نے سال کو اپنی سالگرہ کی طرح مناؤں۔نیا سال آتے ہی خود سے فیے عمد مھی باندھتی موں کہ اس سال میں کم بولا كرول كى (ميس بولتي بهت بهول تا) سب كى باتيس مالول می (خاص کرانشد کی) اور زیادہ سے زیادہ عبادت کروں کی۔ 31 وممبر کی رات 12 بجنے سے پہلے میں فاص کر جاگتی ہوں اکد بارہ بے نے سال کے نے کھول کو میں ویکم كرسكول (بيد ميرے مرسال كى عادت ہے) اور ميرى خوشى ردبالا ہوجائے ، اگر اس دن اسکول نہ تھلنے ہوں۔ اس دن یعنی کم جنوری کوموسم سرماکی تعطیلات ختم ہوجاتی ہں اور اسکول تھلتے ہیں۔ اور ہم بہت سے بچوں کے استاد محترم

ہوتے ہیں تو میری خوشیول پر چھٹیاں ختم ہونے سے و فصرول دهند اور کرا پر جاتا ہے۔ 2 ہر گزر آسال آپ کونیاسبق اور سوچ کے نے رائے ر کھاجا یا ہے۔ اس کررے سال نے میری زندگی کوجو سب سے بڑی تید می دی واب معی کہ میری دد بھترین دوستوں کی شادیان ہو کمئی اور میں جو وقت ہے وقت ان سے ملنے چلی جاتی یا کال کرلتی تھی اس عیاشی ہے محروم ہوگئی۔اس کے علاوہ پر دنیشنل لا نفیہ میں میں نے ہرسال جہاں بچوں كوردهات بوئ بهت كي سيما وبن اس سال جمع إيك دکھ یا تقیمت یہ بھی لی کہ آپ کسی سے بقنا مرضی ملکس ہوجاتیں اوگ آپ کو ضرور ٹا"استعال کرتے پھر آپ کو ی برا کردے ہیں اور تیسری تبدیلی میں نے جاناکہ اس کے بغیر کمرکیا لگتاہے۔ ال واقعی جنت ہے۔ اس سال میری ای بهت بیار موسیس اور ایک ویده مفت استال رمین تو میں لگا کہ مارا کمر کوئی مراع ہے 'خاموش اداس-وہ

واپس آئیں تو رونق لوئی۔ اللہ سب کی ماؤں کو ساامتی دے۔ آمن-

3 شعاع ہے وابنتگی جتنی پرانی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے كديد سوچة موت مجمع شرم آنى جاسي كدكون ساشاره اجھا ہے۔ تو جناب اسب شارے سامنے رکھ کر کئی دفعہ خیال بدلے اور پھر بہت سوچ بھار کے بعد فیصلہ کیا کہ "جنوری"کا محصند ااور برداننیس سا تاثر رکھتا مردرق اور "جولائی"کا گلابی رنگول ہے آنکھوں کو محصند ک دیتا انتہائی سادہ سا سرور ق سب پہ بازی کے میا۔ تحریروں کی بات کریں تو جنوری کے شارے میں "عارف رباب" کی تحریر زندگی سے ہوں کھلے سنیعہ عمیر کا "نیلا گلاب وجهيه احمد كالمكماري كالمر"اورموسث فيورث كنيرنبوي كا ومنم سے صر تك"ميراً حيد كا "عالم لاہوت" جس نے کئی دن اپنے جمار میں رکھا اور "اک تھا تیتر" رخک حبيبه كاعمده ترين تحريب تفيس - يراس سال فائزه افتخار كو

عماره رقيق-فاصل بور

الله ياك كالاكه شكرب كه مجيلے سال كى طرح يه سال مھی بخیرد عافیت گرر کیا۔ جمال تک نے سال آر کا سوال ہے تو بس میں اتنا کموں کی اللہ پاک نے سال 2015ء میں وطن عزیز پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ (آمین)

2 دومراسوال 2014 يس كوئى خاص تبديلي نبيس آئى - الحد الله كزرت سال من فيست بحويايا اور م كويا-3 ارے واہ کیا سوال کیا آپ نےدیں انظار میں تھی كبيرة تعالى الماتك تحريك باتيا المي حرنعت سے لے کرم محربی بیسٹے لیکن اس سال کی جومیست اسٹوری ہے وہ ہے "باز کشت" جوسے الك استورى محى ويل ون سنيمد عمير اور دومتم س مد تک منیزنوی مبارک بهت می زبردست اور مرورق سب اجمع تع لين اكست 2014 وكا اور دسمبر 2014 سب سے بیسٹ لگا۔ آخر میں سب شعاع کی قیم کونیاسال مبارک



المندشعاع جنوري 2015 26



مميں نتيں ياد كه " ۋاكٹريونس بث" نے مجمد لكھا مواورانىيى تاكامي كاسامناكرنا يرامو-ۋاكىزبونس ب ایک طویل عرصے علم کی دنیا ہے وابستہ ہیں ان کی فكفته تحريس منش زده جرول به بمي مسكرا مث بمير دى بى-"جم سامىدى بى"مى داكرمادب نے طنزو مزاح کو ایک نے انداز میں روشناس کرایا۔ آج بہت ہے جینل ڈاکٹر صاحب کی ہی نقلید ۔ کرتے ہیں۔ مران کے قلم کی کاٹ تک کوئی نہیں بہنچ

"جی کیے ہیں ڈاکٹر صاحب؟" "جی الحمد لند\_" " جي -وه ٽو مس ٻو تابي ٻوي .... نيکن آپ يو چيس كيابوجمنا جامتي مي آب كي تحريس آب في انشروبوز میری نظرے کزرتے رہے ہیں۔

من نگار من منام نگار منان شید مناین شید مناین شید

" چونکہ الکین کے دن تھے اور ہرسیاست دان کو امید منی کہ وہ اکٹریت میں آجائیں سے توان کے بوائث آف دیوے ہم نے بینام رکھااور سینام تو آج سكراف على رائ كيونك عوام كومجي الميد إور ليدران كومجي اميدے كه حالات بدليس ك\_" " ویسے لکا تو نہیں ہے کہ مجمی عوام کے طالات بدلیں مے۔ طنزو مزاح کی طرف رجمان بجین سے بی

وجى بالكل الكف كاشوق وجين سيرى تعلام غلباء بانعیں یا چھٹی کلاس میں تھا اسے ہے نہ کھے المت رہتا تھا۔ اور دلجسپ بات یہ کہ اپنے لکھے یہ انتہار میں تعلد اس کے لکھ کر بھاڑ بھی دیتا تعلد اور اپنی ودبت فكريه واكرصاحب! الثالية جوبي بجيس سال سے آپ لکھ رہے ہیں۔ ہر محرر نے معبولیت ماسلی مرددم سامیدے ہیں"کی مقولیت ماسلی میں آتی۔ کیا آئیڈیا تھاکہ یہ مزاح کی دنیا ہی طويل رين برور امن جائے گا؟" نبیں۔ایا کے نبیں سوماتھا۔ ہمنے تواس کو الكش كي يوائث أف ويوسي منايا تفاكيونكه الدولول الكشن بوري تعاورابتداس اسى مرف بالجي اقساط محميل ليكن مجريه اتنازياده إيوار بواكه اب تواس کوبار حوال سال لگ چکا ہے۔"
" تب نے اس کا نام اپنی کتاب" غل دستہ " پر سیس نہیں رکھا" ہم سب امیدسے ہیں "کیول رکھا

المندشعل جنوري 2015 27

''کالم نگاری کی طرف کیے آئے؟''

"جب اللہ تعالیٰ کو پھر کرنا ہوتا ہے تو وہ راسے کھولنا چلا جاتا ہے۔ اپنی کتاب کے لیے ایک اشتمار کھولنا چلا جاتا ہے۔ اپنی کتاب کے لیے ایک اشتمار کے وفتر کیاتو وہاں 'وہاں والٹر اجمل نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے اخبار میں کالم لکھنے کی پیش کش کی اور یوں میں کالم نگار بنا۔ کالم کانام ''عکس برعکس'' تھا۔ پھر مختلف اخبارات میں بھی مضامین اور کالم لکھے اور جب مختلف اخبارات میں بھی مضامین اور کالم لکھے اور جب فرامے کی تعریف معروف میرے لکھے گئے ایک ڈرامے کی تعریف معروف فرامہ وافسانہ نگار اور اویب اشفاق احمہ نے کی تو ایسا فرامہ وافسانہ نگار اور اویب اشفاق احمہ نے کی تو ایسا لگے جسے جس واقعی ایک متنز لکھنے والابن کیا ہوں اور بوب اس آپ نے ملک کو سد صار نے کی است کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا مجھتے ہیں محنت کا صلہ ملا یا مایوسی بست کو شش کی نمیا

" ہرانسان کسی نہ کسی ساسی جماعت کواپے طور پر پند منرور کر ماہے۔ بقیبنا "آپ بھی کرتے ہوں گے۔ تحریروں میں اس کا ظمار کرتے ہیں؟" " نہیں بھی نہیں ۔۔۔ عموما" کیفنے والوں کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور برا بھلا بھی کما جا تا ہے۔ مگر جھے آج تک اس بچویش کا سامنا نہیں کرتا پڑا۔ اور اس کی

تحریوں میں اپنے ول کی ہاتیں اور لوگوں کے رویوں کے ہارے میں لگفتا تھا۔ بھی اکیلا بن محسوس کر ماتھا تو لکھنے بیٹھ جا آتھا۔"

« کب احساس ہوا کہ اچھاخاصا لکھ لیتا ہوں اس کو کہیں چھیوا بھی دوں؟ "

"جیساکہ بیس نے کہا بچین سے ہی لکھ لیتا تھا لیکن چھیوانے کا عمل اس وقت شروع ہوا بجب میں ایم لی بی ایس کے فرسٹ اس میں تھا اور حلقہ ادب کی آیک تقریب میں اپنی پہلی تحریر " ورد" بردھی جس میں سخید کی کے ساتھ ساتھ تھوڑا مزاح بھی شامل تھا۔ میری تحریر کو ادبی حلقوں میں بے حد پند بھی کیا گیا ، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ۔۔ جھے یا دے کہ ایک اخبار نے میری حوصلہ افزائی ہوئی ۔۔ جھے یا دے کہ اگر کوئی جانا جاہتا ہے کہ "انشائیہ" کیا ہوتا ہے تو وہ فراکٹرونس بٹ کی اس تحریر کورٹر ہائی۔ "کیا ہوتا ہے تو وہ فراکٹرونس بٹ کی اس تحریر کورٹر ہائی۔ "کیا ہوتا ہے تو وہ فراکٹرونس بٹ کی اس تحریر کورٹر ہائی۔ "کیا ہوتا ہے تو وہ فراکٹرونس بٹ کی اس تحریر کورٹر ہیں۔"

دوجی بهت زیاده اور محرامت بهوئی مزید لکھنے کی اور چھیوانے کی۔اب میں تحریب لکھ کر بھاڑتا نہیں تھا۔ بلکہ سنبھال کرر کھتا تھا کہ مناسب موقعوں پر چھیواؤں محالور چھیوا نیں بھی۔"

"ڈاکٹر صاحب! آپ کے پارے میں بی پڑھا ہے کہ آپ کے مضامین کو کوئی کتابی شکل دینے کو تیار بی نہیں تھا؟"

منتے ہوئے "صحیح پڑھا آپ نے۔ دیکھ لیں دنیا ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ حالا نکہ یہ وہ تحریس تھیں 'جو مختلف اخبارات اور میگزین میں شائع ہو چکی تھیں۔ مگر کوئی ان کوشالغ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر میں نے اسے اپنے طور پر شائع کروایا اور اس کا نام

" شناخت پریڈ" رکھااور آپیقین کریں ہی کتاب کے شائع ہونے کے تین چار دان کے بعد پیکشرز میرے مہال آئے کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کے مزید ایڈیشن شائع کر دیں تو ہیں بہت جیران ہوا کہ پہلے یہ لوگ کمال تھے۔"





نہیں جاہتا۔ ان بڑے لوگوں میں اتھنے بیٹھنے کا یہ میں اپنے جیسے اور اپنے ہم مزاج لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ اپند کر یا ہوں۔ ادبوں شاعروں کے باس بیٹھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ وہ سوچ رکھتے ہیں۔ دماغ رکھتے ہیں۔ "
رکھتے ہیں اور اچھی طرح ملتے ہیں۔"

"جیاں ۔ لیک واقعہ ساتا ہوں آپ کو ۔ برر کوں سے بھٹہ کی۔ ایک واقعہ ساتا ہوں آپ کو ۔ برر کوں سے بھٹہ بداکہ انسان کے جھے کارزن اللہ تعالی نے فکسی کیا ہوا ہے۔ گراسے حاصل کس طرح کرتا ہے اس کی طاش انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ جھے یاد ہے کہ جب میں کلاس سکس میں پڑھتا تھا تو ایک ون اسکول کے میں کلاس سکس میں پڑھتا تھا تو ایک ون اسکول کے راستے میں مجھے زمین پر ہے ہوئے کچھے ہیے ملے ویا ہوا ہیں ہوئے کچھے ہیے ملے ویا ہوا ہیں ہیں انسان کو انسان کو انسان کو ایک وزن انسان کو انسان کا ایک جب اللہ نے رات کے ساتھ دے گا تب ہی لول گا۔ تو وہ جھے اپنی ہر نعمت سے نوا زرم ہے۔"
جمعے دے رہا ہے عزت کے ساتھ ۔ اور میں اللہ کاشکر جمیوں کہ یہ بین سے خواب ہوتے ہیں کہ یہ بین سے دو جواب ہوتے ہیں کہ یہ بین سے دو جواب ہوتے ہیں کہ یہ بین

امل وجہ یہ ہے کہ میں ہیشہ نیوٹرل ہو کر لکھتا ہوں اور سب کے ساتھ ایک جیسائی سلوک کرتا ہوں ۔ توجو محکمران ہو آہے۔'' حکمران ہو تاہے وہ ہی میرے خلاف ہو تاہے۔'' ''مجھی کسی نے خود سے کما کہ ہماری پیروڈی کریں ،

"بالكل كتے ہيں ... ايك جماعت نے خاص طور پر كماكہ آپ ہمارے ليڈر كو شايد ايك علاقاتى ليڈر مجھتے ہيں ہم ليے ان كاذكر نہيں كرتے ۔ تو پھر جب ان كى پيرد ڈيز كى كئيں تو انہيں بھى اچھالگا۔" "مارے لوكوں كے دل بہت چھوٹے ہيں۔ ليڈر بڑے بنے ہيں مرچھوٹی چھوٹی بات كو دل پہلے كيے

" بالكل تحيك كما آپ نے ول لے ليتے ہیں۔ برداشت شيں ہے حالا نكہ ہمارامتعد تمسى كی ہے عزتی كرتاشيں۔ ہم توخوش كوارانداز میں تقيد كرتے ہیں۔ محر پر بھی لوگوں كوائے كربان میں کھ نہ کچھ نظر آ عی جا آہے۔"

و مجمی ڈرلگا آپ کو کہ کمیں ایبانہ ہوجائے 'کمیں ویبانہ ہوجائے؟''

الرف الرف الرفر الوكرات عرص الكرورات والتراس ميرى المراس الرفر الرفو بهى را الوقات الب سب ميرى المرون و الوقات المرون و مرف المرون المرون و مرف المرون المر

پر کسی سے ملا بھی نمیں ہوں کہ جمعے بلند عمار توں اور برے لوگوں سے خوف سا آباہے۔ اس طرح کا خوف نمیں کہ یہ کمیں کہ یہ کمیں جمعے نقصان نہ پہنچا تیں۔ بس میراول



آفرزتو آتی رہتی ہیں۔" "اس وقت آپ فسرت کی بلندیوں پر ہیں تو آپ خوش ہیں سب کچھیا کر؟"

دی۔"

''کو حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے یا حاصل کے کو قائم رکھنازیادہ مشکل ہے؟"

'' حاصل کرنے کے لیے تو انسان بہت محنت کرنا ہے۔ ہمر حاصل کرنے اس کو بچانا زیادہ مشکل ہے۔ ایک اسٹیج ایس بھی آجاتی ہے جب حاصل کیے مجھے کو ایک اسٹیج ایس بھی آجاتی ہے جب حاصل کیے مجھے کو بچانے کے ایس کو بیان روٹس ہے۔"

بچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔"

بچانے کے متعادیں ۔۔۔ کیا گار۔۔۔ دونوں کام ایک دوسرے کے متعادیں ۔۔۔ کیا

" ہاں متعناد تو ہیں ... بس بچین ہے ہی جھ میں مزاح کی حس تھی اور بچھے مزاح لکھنے میں اور بولنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔اس لیے میں نے مواکہ جو کام آسان ہے وہ ہی کروں۔"
" مزاح نگار کے دل اندر سے سنجیدہ اور رنجیدہ بوتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں کیا کہیں ہے ؟"
" دو سرے لوگول کے بارے میں کیا کہیں ہے ؟"
سکتا لیکن جمال تک میرا معالمہ ہے تو میں تو اندر سے بست سنجیدہ ہول ... اور بس یہ سب قدرتی ہو تا ہے۔

جیے جب رہے والا آدی پینٹنگ بہت انچی بنالیتا ہے،
اور ایسا نہیں کہ میں نے سنجیدہ لکھنے پہ توجہ نہیں دی۔
شروع شروع میں میں نے مجھ سیریلز لکھے ہیں سنجیدہ
توعیت کے لیکن میں نے محسوس کیا کہ سنجیدہ سین
لکھنے کے لیے بچھے بہت کرب سے گزرتا پڑ ما تما۔ تو



مرد وہ بنیں کے آپ نے ڈاکٹر بنے کے علاوہ کیا سوچا تھا کہ بہت بردارا کر بھی بن جاؤں گا؟"

وجا تھا کہ بہت بردارا کر بنے کا تو نہیں سوچا تھا بچین میں تو مرف اور مرف لکھنے کا شوق تھا اور را کٹر بننے کا ہی میں نے سوچا تھا۔ بردے ہونے کے بعد میرے شوق کو تقویت اور میری حوصلہ افرائی میر کلیل الرحمٰن نے تقویت اور میری حوصلہ افرائی میر کلیل الرحمٰن نے ۔"

"ایک آدھ ہار آپ اس ادارے کو چھوڑ کر بھی جلے گئے۔ پھروایس بھی آگئے۔۔۔ مسئلہ کیاتھا؟"
"جہاں کام کرو وہاں تھوڑے بہت اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں چھوڑ کر چلا بھی جا آ ہوں میں کہ میری مرضی کے بغیر

اگر کوئی تہر ملی لانے کی کوشش کرے تو جھے اچھا نہیں لگا۔ لیکن چرمی واپس بھی آجا آ ہوں۔ تو ایساسب کچھے چلتا رہتا ہے۔ اور لیول کے لوگوں سے جھے کوئی شکایت نہیں ہے کیونگہ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ شکایت نہیں ہے کیونگہ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میں ان ہے کہتا ہوں کہ میں یہ کرتا جاہتا ہوں تو وہ حوصلہ افرائی کرتے ہیں۔ باتی دیگر چہنلا ہے

ابنادشعاع جنوري 2015 30

البیں کے آپ؟

"كونى بات جونوجوانوس كمناهايس كي "وقت كى تدركرنا سيكهيس السيصالع نهيس كريس ا جوونت برباد كردية بن أوه اين آب كو برباد كر دیتے ہیں۔وقت زندگی کا سرایہ ہے۔ "فصل ای مرضی سے کرتے ہیں؟" "این مرضی سے ہی کرتا ہوں اور جن فیصلوں کو درست مسجمتا مول ای پر پر عمل بھی کر ناموں۔ "زندگی میس کے احسان مندیس؟" ودجس نے مجھے زندگی کی دولت و تعمت سے نوازا ہے۔جس نے مجھے کامیابیاں عطاکی ہیں ،جس کی بروكت آج مين دنيا من جانا بهجانا جاتا مون مين اس كا احسان مند ہوں اور وہ میرا رب ہے۔ اس کا تعاون ساتھ نہ ہوتوانسان کھے بھی نہیں۔ اوراس کے ساتھ ہی ہم نے ڈاکٹریوٹس بٹ سے اجازت جابی اس شکرے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں وقت رہا۔

بیوٹی بکس کا تیار کردہ Herbal سوئى مېيو SOHNI SHAMPOO ﴿ اس كاستعال ي چندونوں مِس خَشَلَى فَحَم ﴾ ﴿ كرتے ہوئے بالوں كوروكتا ہے ﴾ ﴾ بالول كومضبوط اور چمكدار بناتا ہے ﴾ تيت -/100 رويے رجشرى سےمعكوانے يماورهي آرؤر سےمعكوانے والے دويوتليس -/250 روي على بوتليس -/350 روي اس من ذاك فرج اور بيك مارجز شامل إلى-بذريدؤاك عمكوانكايع . وفی یس 53،اور تخزیب ارکیف،ایم اے جناح دوا، کرا ہی۔ : 2224350 مجبر مران دا بخست 37، اردد بازار کرایی ون فرسر 32216361 میں نے سوچاکہ بیر تو بہت مشکل کام ہے۔ جمی ال بن کے تو بھی بیوہ بن کے قبل کرنااور لکھنا۔"

دو میرے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جو وہی کچھ کرے جس میں اس کی دلچیسی ہو۔ میں جو کرنا جاہتا تھا وه بى كرربا بول اورجس دن بير تميس كرنا جابول كام ي ون جمور دول گا-"

"کس تحریر نے سب سے زیادہ ایوار ڈ زھاصل کیے، "جب بی ٹی وی ایوار ڈہوا کرتے تھے تو قبلی فرنٹ کو آٹھ لی ٹی وی ایوار ڈز ملے تھے اور یہ ایک ریکار ڈے کہ استے ابوارڈ آج تک سی سیرل کو نہیں ملے ... باتی ايوارو توبس ملتے بی رہتے ہیں۔"

" بچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ کب کمال پیدا

وجمجرانواله کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ 4 جنوری میراجنم دن ہے۔ سن مجھے یاد نہیں۔ ابتدائی تعليم گاؤل ميں حاصل كى چر مجرانوالہ جامع ہائى اسكول سے میٹرک کیا۔ گور نمنٹ کالج سے انٹر اور کنگ ایدورد کالج سے ایم بی ایس کیا۔اس وقت اس کالج میں داخلہ مکنا برے اعز آز کی بات ہوتی تھی اور اس کالج کے طالب علموں کی معاشرے میں بردی عرت ہوتی تھی۔جب ہم شاپگ کے لیے کمیں جاتے تھے تو ہم سے کم پیے لیے جاتے تھے کہ یہ کنگ ایدورو کالج کا طالب علم ہے۔ میری ایک بمن ہے اور تین بھائی

"شادى اريخ تقى-بعديس پندېمى شامل مو كئ-بیکم کانام آمنہ۔ تین بیٹے ہیں میرے ... اور جو تک میں کم ملنے جلنے والا بندہ ہوں تو میری کل کائیات میرا کھراور میری قیلی ہے۔میرالکھنالکھاتامیرے کھررہی ہو تاہے۔ بہت مروث کے لیے آفس جا تاہوں۔ "كس كے ساتھ وقت كزار نااچھالگتاہے؟" "ابينساته اور پراين بوي بول كے ساتھ-"





#### دستی دستی دستک

شابين رشيد

ایف ایم کوچھوڑویا اور تاپاجوائن کرلیا۔ تاپاجوائن کرنے
کے بعد میری والدہ اور نانانے میری بہت حوصلہ افرائی
گرجکہ دیگرلوکوں نے اعتراض کیا۔ "
"اچھااعتراض ۔۔ وہ بھی اس دور میں ؟ جبکہ آج کا
دور تو ہے ہی میڈیا کادور؟"
"جی! آپ بالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ جب میں
پندرہ سولہ سال کا تھا تو میرے والد کا انقال ہوگیا اور
آپ کو بنائی ہے کہ جب والد کاسابہ نہ ہو تو ہرکوئی والد
بننے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باچوائن کرکے
بننے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باپاجوائن کرکے
بننے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باپاجوائن کرکے
بنتے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باپاجوائن کرکے
بنتے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باپاجوائن کرکے
بنتے کی کوشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے باپاجوائن کرکے
بنتے کی کوشش کرتا ہے ۔۔۔ خبر میں نے اور کا الدی ہی

#### منهاج عسكرى

" کیسے ہیں منہاج؟" " بی اللہ کاشکرہے۔" " ریڈ یو ' ڈراے اور دیگر ایکٹو ٹینر کیسی چل رہی ہیں؟" " سب کچھ سیٹ چل رہا ہے اور دیگر معروفیات بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں۔" " ریڈ یو کی دنیا بیس کہ سے ہیں اور کیسے آئے؟" " ریڈ یو کی دنیا بیس کہ سے ہیں اور کیسے آئے؟" میرا دو سمرا گھرین گیا ہے۔ کس طرح آیا تواس کی کمانی میرا دو سمرا گھرین گیا ہے۔ کس طرح آیا تواس کی کمانی میرا دو سمرا گھرین گیا ہے۔ کس طرح آیا تواس کی کمانی شخصہ آیک دن ایسے ہی ریڈ یو کی بات ہو رہی تھی تو جس



"بهترين... آپسائيس-" وكيابورباك آجكل؟" "جس کام میں ماری روزی بندھی ہے 'وہ ہی کام "ببت معروف ربتی موج" " آج کل دو تین میریلز اور سوپ آن ایر ہیں۔ نیا سيرمل "ديمك" به بهي آپ ديكيدر دي مول كي- يجه كام اندر رود کشن ہیں۔ توبس سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ والحجي بات ہے سلسلہ چاتاہی رہے۔ وویمک مل کیارسیاس مل رہاہے؟" ودبت اچھا۔ کیونکہ اس کاموضوع ہی ایہاہے اور شاید مہلی بار اس موضوع کو لیا گیا ہے رتھیلیسیمیا"کے موضوع پرہے ،جوکہ بچول کولاحق ہوجاتیہے بیاری۔" "ببت حساس موضوع ہے ... کہیں مشکل ہوئی ؟ " نہیں اللہ کا شکرہے کہ مشکل نہیں ہوئی الیکن

علادہ ای مرو آپ کے محت میں نے ٹیوشن پڑھائی اور اینا خرج خودا مایا \_ الله کاشکرے که مشکل دان گزر مطحے\_آبیاد نہیں کرناجاہتا۔" "اوکے پرایف ایم 105میں کیے آئے؟" "تلایے گر بجویش کے دوران بی ایف ایم 105 ے آفر آئی۔اوارےوالوں سےاجازت لے کراس "شادی کب کی "آپ کی پند کا کتناعمل دخل ہے اورلا نف کیسی گزرری ہے؟ "شادی کوماشاءاللہ تغریبا" پانچ سال ہو سکتے ہیں اور بالکل جناب میری پیند سے میری شادی ہوئی۔ ثنا کو میں 2002ء سے جانتا تھا اور پیند کر آتھا ... پھر ہاری شادی ہو گئی۔۔ اللہ کا شکرہے کہ ماری زندگی بست المجھی گزررہی ہے۔" ومندهن کے لیے آپ کا نظرویو کرناچاہتی ہوں مر آب کی بیکم تعاون نمیں کررہیں؟" ا تقہد ۔ "ارے مہیں "آپ کو دیں مے انٹرویو نر اب س الف ايم كوخالعتا "ياكستاني چينل ی کو بھی نہیں جی کہ ۔ ریڈیو پاکستان کے چینلز کو جھی نہیں کیونکہ ان کے ایف ایم یہ بھی اندس کانے جل رہے ہوتے ہیں۔ ہاری پہلی تربیح ياكستاني ميوزك موناج اسي-" "اس منش زوہ ماحول میں آپ کے مزاج کی کیا "ماحول توكافى زماتے سے منفش زدد بسيمرميرا مزاج فرینڈل ہے۔ غمہ صرف غصوالی بات یہ آ تاہے چلیں خوش رہیں۔ پھریات کریں گے۔ بينش جوبان «بيلوكياحال بي?»



ان دالدین په اور بچول په بهت د که موا 'جواس بماری کو ل رہے ہیں۔" " آج کل جو ملک کے حالات ہیں۔ کھ کمیں گی اس کیارے میں؟" د مجمے تومعاف ہی رکھیں۔ بس اتناہی کہوں گی کہ الله تعالى مارے ملك يراناكرم كرے اور سب سكون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہیں۔ملک میں جو آج كل فرا تفرى ب الله ميان اس ت نجات د ي-" س كوسپورث كرتى بين ... عمران خان كويا نواز ود کسی کو نہیں۔ مجھے کسی سیاست سے دلچینی نمیں ہے۔ بچھے صرف اپنے کام سے دلچیں ہے اور اس بات سے دلچیں ہے کہ جارے ملک میں امن و "ایک طویل عرصے ہے کام کردہی ہیں۔ بے شار ڈرامے کیے ... بہترین کس کو کمیں گی؟ مجھے ایے سارے ڈرامے بہترین لکتے ہیں۔ كيونكه مين ان يى دُرامول مين كام كرتي مول محن مين مجمع اینا کرداریند آتا ہے۔جن کی کمانیوں میں جان ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں محب آفرز آتی ہیں۔ لیکن ب آفرز بھی بھی تبول نہیں کرتی۔ وہی کردار لتی ہوں جو بچھے پند آیا ہے۔ اس کیے کسی ایک ورامے کانام لے بی نمیر کوئ "بينش إلى تقاكاراز؟" "ميري دوباتن يادر ميري-به بات سے آنے والوں کے لیے بھی کھوں کی کہ بھی اینے ماضی کو نہ بحولیں ، خواہ وہ کیساہی گزرا ہواور ود سری بات بید کہ ہمیشہ دو سروں کے ساتھ عجز وانکساری کے ساتھ ملیں ۔ پھردیکھیں کہ اللہ تعالی آپ کو مس طرح این "صبح الحد كرسلاكام كياكرتي بن؟" " أيني من أي شكل ديمتي مول اور بحريال بانده

مشہور وحزاح نگارا ورشام نشاء جی کی خوبصورت تحریریں، کارٹولوں ہے مزین آفسٹ ملامت منبوط جلد، خوبصورت کردپوش مجمع مجمع معموط جلد، خوبصورت کردپوش

|       |                       | المجام                 |
|-------|-----------------------|------------------------|
| 450/- | سنرتامد               | آواره کردگ دائری       |
| 450/- | سنرنا مد              | ونيا كول ب             |
| 450/- | سغرنامد               | ابن بلوط كي تعاقب من   |
| 275/- | سترنامه               | ملتے مواد جین کو میلیے |
| 225/- | سغرنامد               | محری محری مجراسا فر    |
| 225/- | المتروحراح            | فحادكندم               |
| 225/- | टाए १५                | أردوكي أخرى كمآب       |
| 300/- | يحود كمام             | <b>少多之子</b>            |
| 225/- | مجوعه كلام            | ما عر                  |
| 225/- | مجودكام               | دل وحثی                |
| 200/- | يركرالين بواابن انثاء | اغرما كوال ا           |
| 120/- | اومنرى إبن انشاء      | لا کموں کا شہر         |
| 400/- | لمحروحراح             | المحمانثاه فماك        |
| 400/- | をしている                 | اله علاده              |

مكتنبه عمران وانجسط 37. اردو بازار ، كراجي

ንንንንንተናየፍናለ ንንንንንተናየፍናለ



## نبيلمني



مادرا مرتعنی عانیہ بیکم کی اکلوتی بٹی ہے۔ فارہ کے ساتھ یونیورٹی میں پڑمتی ہے۔ عانیہ بیکم اس کا بی سیملیوں سے زیادہ لمنا جلنا پیزیر نہیں کرمیں۔ اس کے علادہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خودا متاد اور ا زیادہ لمنا جلنا پیزیر نہیں کرمیں۔ اس کے علادہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خودا متاد اور ا

ہے۔ عافیہ بیکم اکثراس سے نارام س رہتی ہیں۔ البتہ بی کل اس کی حمایتی ہیں۔ فاروا بی شینہ خالہ کے بیٹے آفاق بردواتی ہے منسوب ہے۔ دوسال پہلے یہ نسبت آفاق کی پیند ہے تھمرائی تھی مگر اب دوفار: سے قطعی لا تعلق ہے۔ فارو کی والدہ منزور قیم اٹنی بمن شینہ بندانی سے ملئے کرا جی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں اس پورٹ لینے نہیں جایا۔ بجور اسساشا کو جاتا پڑتا ہے۔ وہ آفاق کی بد تمذیبی پر خفا ہو کروا پس چلی جاتی ہیں۔

منزو ہتمینہ اور نیرو کے بھائی رضاحید رکے دو نیچے ہیں۔ تیمور حید راور عزت حیدر۔ تیمور حید ربزنس مین ہے اور بے مد شمان دار پر سنالٹی کا مالک ہے۔ دلید رحمٰن اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حشیت میں کم ہے مگرددنوں کے درمیان مشغر ساکا نہیں میں شد کر بیٹا سے زال کی بھر قدر ای ورک میں

اسئیٹس ماکل نہیں ہے۔ نیرو کے بیٹے سے فارہ کی بہن حمنہ بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورش میں بم دھماکا ہوتے دیکھ کراپے حواس کھودتی ہے۔ ولیدا سے دیکھ کراس کی جانب لیکنا ہے اور آسے سنبھال کرتیمور کوفون کر آہے۔ تیمورا سے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ عادثاتی ملاقات ولہد کوایک خوشکوار حصار میں باندھ لیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھے لفظوں میں ولید سے

ائی کیفیت کا ظمار مجی کردی ہے محرولید انجان بن جا آہے۔

ہوں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ انکار کردتا ہے۔ فارہ بہت روتی ہے۔ ثمینہ اور اشتیاق بردانی کوعلم ہو آہے ہو آہے توانیس سخت صدمہ ہو آ ہے۔ ثمینہ کی طبیعت مجڑنے لکتی ہے۔

اشتیاق بردانی اقال سے حدورہ فغا ہوکراس ہے بات چیت بند کردیے ہیں۔ آفاق مجبور ہوکر شادی پر رامنی ہوجا آب فارہ دل سے خوش نئیں ہویا تی۔ عزت ایمور کے موبائل سے دلید کا نمبر لے کراسے فون کرتی ہے مگر لیداس کی حوصلہ افزائی نئیس کرتا۔ رضاحید را میمور کوفارہ کی شادی کے سلطے میں فیصل آباد بھیجے ہیں۔ فارہ اپنی تاریخ میں اوراکو



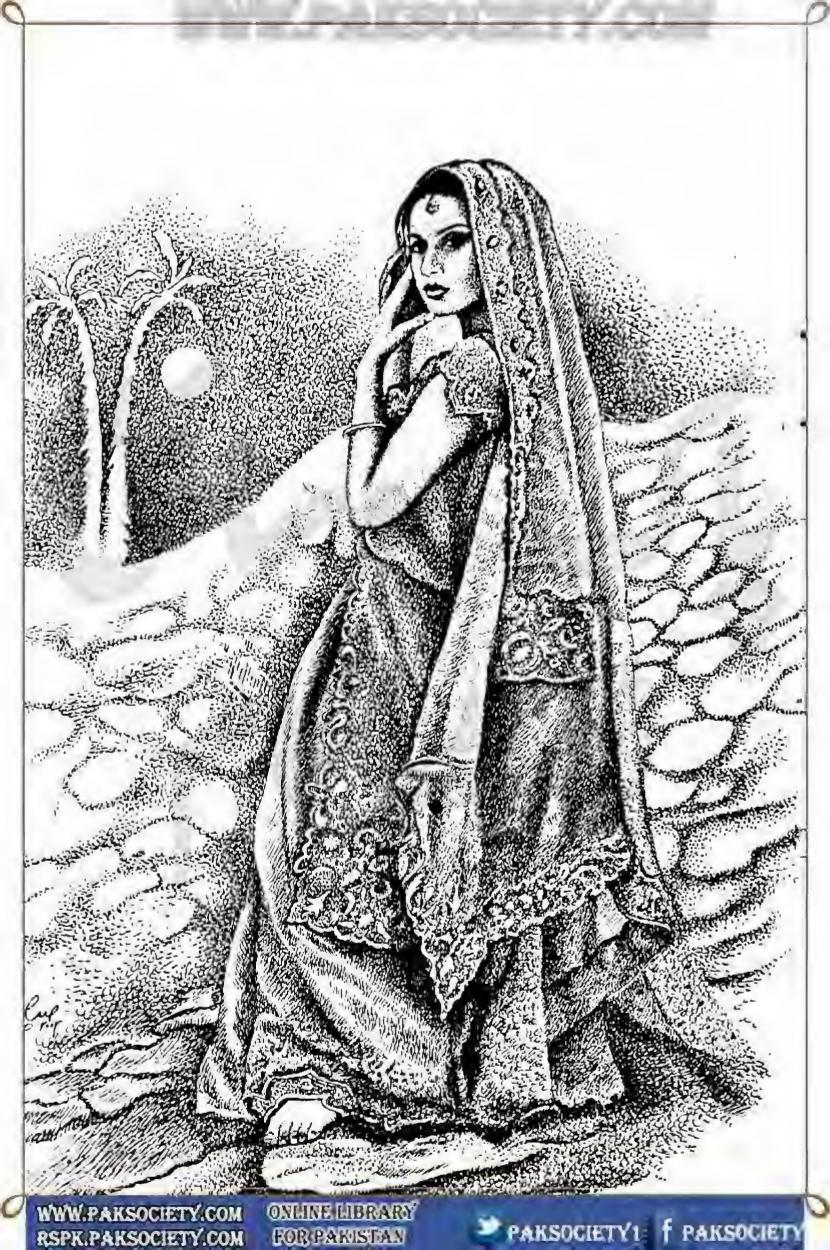

ہمدا مرارد موکرتی ہے۔ مادرا عانیہ بیکم کی نارامنی کے بادجود طی جاتی ہے۔ وہاں تیوراور مادراکی ملا قات ہوجاتی ہے۔ مزت اپ دل کی کیفیات ساشا ہے بیان کردیتی ہے۔ مادرا بی گل کو ہتاتی ہے کہ دور ضاحیدر کے بیٹے تیمور حیدرے ملی ہے۔ بی گل دم بخودروجاتی ہیں۔

مستوں میں میور حیدر' مادرا کے قریب آنے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر اورا کا سخت اور کھردرا رویہ ہریار اسے ناکام کردتا۔ میور' ماورا سے رضا حیدر کو لموا تا ہے۔ رضا حیدرا سے دیکو کرچونک جاتے ہیں مگر بادجود کوشش کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔فارہ کی بی شادی میں مزت کی ملاقات قیام مرزا کے بیٹے مونس مرزا سے ہوتی ہے۔وہ سخت بیزار ہوتی ہے جبکہ مونس خوب دلیسی لیتا ہے۔

آفاق آدھی رات کوغائب ہو جا آ ہے۔فارہ پریشان ہوتی ہے۔وہ مبح آکرہتا آ ہے کہ اس کے دوست کے ساتھ کوئی ایم جنسی ہوگئ میں۔ اس کیے اس کے آرام کاخیال کرتے ہوئے وہ بغیرتائے چلا کمیا تھا۔ مگرفارہ اس کی بات پہلیتیں نہیں کرتی ۔ یبور 'فارہ کے ذریعے مادرا کو اپنے آئس میں ایک شاندار پیکج پر جاب کی پیشکش کرتا ہے جسے مادرا کائی حیل مجت کرنے کے بعد قبول کرلتی ہے۔

# المرسوب قِسطِ

ماورالب جھینج کے رہ مئی تھی۔ اور ہاتھ میں پکڑا موہا کل صوفے پہ اچھال دیا تھا اور پھردونوں ہاتھوں میں سرتھامتے ہوئے خود بھی صوفے پہ اُھ کئی تھی۔

#### 口口口口口

'کیابات ہے بڑی خوش نظر آرہی ہو۔ ؟''ساشانے یو نیورشی کی سیڑھیاں اتر تے ہوئے وزے کے بخورد کھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔۔ اور عزت اس کے سوال پہلے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ ''خوش نظر نہیں آرہی ۔ بلکہ خوش ہوں ۔۔ "اس نے اپنے خوش ہوئے پہ زور دیا تھا جس پرساڈا نے اسے مزید غور سے دیکھا تھا۔ ''اچھا۔۔ ؟ میں سمجی کہ نظر آرہی ہو۔۔ خیر۔۔ وجہ بھی تالد؟'اس نے ایک اور استفسار کیا۔۔۔



"وجهدوليدر حمان كے علاوه داور كيا ہوسكتى ہے ... ؟" دونوں ايك ساتھ چلتى لان ميں آئى تھيں۔ ووليدر ممان \_ كيامطلب \_ ؟ ماشاكوا چنبها مواتفا "مطلب کہ اب مجمع میں طرفہ نہیں ہے ... اب وہ مجمی اس راہ کا سافرے جس کی میں ہوں ... اس کی محبت کے اظیرار کا بالا لباب بعرارا ہے اور حملانے کوب تاب ہے۔"وہ کتابیں اور بیک کھاس پر رکھتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی تھی اور ساشا بھی۔ " كهربيد؟" ماشانے اسے سواليہ نظروں سے ديكھتے ہوئے ہو جھا۔ " پھريه كه بيس بى ميسر تين بورى - "اس فالروائى سے كتے ہوئے كند سے اچكائے تھے۔ ودكيول ... ؟ تم كيول ميسر تهين جوراى مو اب كيامسلد بي ... ؟" "اب مسكم منسل ب معظم ب بس اس تعود استاكر مزا آرباب ده مير علي مي قرار مورباب اور بجمے جیے سکون آرہا ہے۔ میری بے قرار ہوں کو قرار آرہا ہے۔ "عزت برے سکون سے محمرے ہوئے لہج میں بولی تھی اور ساشانے اس کے چرے کو ایک بار پھرد مکھا تھا۔ ''اوروه مونس مرزا۔۔اس کا قصہ کیا ہوا بھلا۔۔؟''ساشا جیسے سارے سوال آج ہی پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ''وہ بھی اس کوہی ستانے کا اک طریقہ تھا مراس طریقے کو آزمانے کے لیے جیسے اپنی بردائی۔ آزمانا پڑ سکتی تھی ۔اس کیے موٹس مرزاکوای روز کمہ دیا تھا کہ میں مزید آھے نہیں جاسکتی۔ بجھے رائے یں بی ڈراپ کر دے "تواس نے دِراب کردیا تہیں ۔ ؟"ساشا کاسوال مجیب معن کیے ہوئے تھا میونکہ مونس مرزا کے متعلق وہ مجمى كانى كجوس چى تھى ووان كورس! اس كىلارواني موز سم-" حرع ات ... وہ ڈراپ کردیتے والول میں سے نہیں ہے ... تم اس کی رہو عیش اور اس کی نیچر کو نہیں جانس "ساشانے اسے بتانا جا ہما۔ ں۔ وہ بھی میری ریپو نمیشن اور بیچر کو نہیں جانیا۔ "عزت نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ " ہم اے رائے میں چھوڑ کر پلٹی ہو۔۔۔ وہ بھی بھولے گانہیں۔ بلکہ تمہمار ااپنی منزل پہ پہنچنا مشکل کردے۔ " " پلیزساشا\_! بس بهت ایجهے موڈ بس بول ... میراموڈ خراب مت کرد-"عزت کوفت ہولی تھی۔ "تم نے بھی اس کا چھاموڈ خراب کیا ہے... اس کیے دہ انظام کردہا ہے۔" ساشا بردیدائی تھی۔ وكيامطلب انظام ٢٠٠٠ وت و يجه نهيں... تنهارامود فراب يوگا... في الحال تم انجوائے كرد-"اب كى بارساشائے لاپروائي د كھائي تقى اور عزت المجي ساسيديمتن مائي تحي-وموزت\_!"وە يونيورشى كىياركىكىس كاۋى نكالى رى ئىمى جباس ولىد كامىسىج موصول مواقعااوراس كاميسي وكي كرع ت عج بونول به مسكراب بكوري منى "دبول ٢٠٦س في كالفظى جواب ريا تقا-المارشعاع جوري 2015 و39

"انظار...!"وليد كابواب بمي تورا" آيا تفا-ودکس کا<u>ہ</u>؟"عزت نے بدے اطمینان سے بوجھا۔ ورعزت كا\_إنا كلاجواب "دونو کرجاری ہے۔ ؟"لاپردائی سےمسبع سینڈ کیا تھا۔ "اورولیدیمال میلریزرو کروائے بیشا ہے۔"ولیدنے جیے دہائی دی تھی۔۔ "كمال يناعزت بسماخة يوجه مبيهي-"وہیں جمال ملا قات اوھوری رہ کی تھی۔ "اس کا جواب فوری مقا۔ "اوه...!"عزت سوچ من يزمني تقى اور پھريونرن ليتے ہوئے گاڑي كارخ بدل ديا تھا...! مبح آفاق کی آنکھ خاصی در سے کھلی تھی اور آنکھ کھلتے ہی اس نے فورا"ا بے بیٹر کی برابروالی سائیڈ کی طرف ويكها تقاب سائية خالي تقي "فارو...!"وہ زیرلب اس کا نام کیتے ہوئے کمنی کے بل سیدها ہو بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی رات والا منظر گھوم رہا تھا 'جب فارہ کے جذباتی بن پہ اس نے اس کے چرہے یہ تھیٹر دے مارا تھا۔اور اس تھیٹر کا خیال آتے ہی اس کے ول میں پچھتاوے کی ایک انری دوڑ گئی تھی اور وہ فارہ کو دیکھنے اوراس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ "فاره...!"وهاس آوازديج هوئ كمبل بياكربسرب الحو ممياتها. "فاره...!" ده اسے بیر روم آورواش روم میں کمیں بھی نظرنہ آئی تووہ کمرے سے یا ہرنکل آیا تھا۔ "فاره ... فاره ... امى ... فاره كمال بي بين فاره كو آوا زوية دية وه ثمينديزداني كود ميم كررك كياتها-ووتهيس بمتريتا ہوگا ... ، ٢٠ كالمجه مرد تفا مر آفاق نے نوٹ نہيں كيا تھا۔ "میں ابھی سوکرا تھا ہوں یہ مجھے نہیں بتا۔ آپ اسے بیڈروم میں بھیج دیں مجھے بات کرنی ہے اس سے ..." آفاق لایروائی ہے کہنا بلٹ گیا تھا۔ "فارہ یمال نہیں ہے۔ ؟" شمینہ بردوانی کے سردوسیاٹ سے لیجیہ آفاق کے آھے بردھتے قدم رک مھتے تھے۔ "فاره بيال نهيس إكسامطلب "؟"وه تحتك كرددباره ان كي طرف بلثا تعا-''وہ حلی گئے ہے۔۔''ان کا ندا زہنوزتھا۔ ''جلی گئی ہے۔۔ ؟مگر کمال۔۔ ؟'' آفاق ناسمجھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ "فیمل آباد..."ان کاجواب انتهائی سرداور مختصر تفاگر آفاق کے لیے کسی زوردارد ها کے سے کم نہیں تھا۔۔۔
"داٹ ... فارہ فیمل آباد چکی گئی...؟م ۔ مگر کیوں ۔؟" آفاق کو یوں لگا جسے کسی نے اس کادل تھینچ کے

نکال لیا ہو۔۔ ''ای لیے توکما ہے کہ تہیں بہتر پتا ہوگا۔۔''ثمینہ یزدانی کمہ کربلٹ کئی تھیں۔ ''گربچھے نہیں پتا ممی ۔۔ وہ 'وہ مجھے بتائے بغیر گئی ہے۔۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔'' آفاق اس وقت صدے کی حالت میں تھا اس سے بچھے کمائی نہیں جارہا تھا۔



#### "تم بھی تواکثراہے بتائے بغیری جاتے ہو۔اے بتابھی نہیں ہو تا؟" ثمیندیزدانی تلخی ہے کہتی ہوئی جلی گئی تحيي أور آفاق جهال كاتهال كمزاره كياتها.

"بیلوس" ولیدای دهیان میں بیٹا دوسری طرف میں دیکھ رہاتھا 'جب اچانک عزت کی آواز پہونک کردیکھنا پڑاتھا۔۔۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔۔۔ولید بیکدم گڑ بردا کرا بی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ "بائے۔۔!"اس نے فورا" اپنے آپ کو سنبھالا کیا تھا۔ " إو آربو .... ؟ عزت نے برے کھنکتے لیج میں یو جھاتھا۔ "فائن...! پلیز..."اس نے کہتے ہوئے اسے جمیفے کااشارہ کیا تھا اور عزت مسکراتی ہوئی سربلا کر بیٹھ گئی تھی۔

"معینک بو ..." ساتھ ہی اس کاشکریہ بھی اواکیا تھا۔اورولیداس کے مقابل کری پہ بیٹھتے ہوئے بے ساخت

وجب؟ يعزت في اس كمنفيد ذرا تعجب كااظهار كيا تقا-"دين كه بم أكراس طرح تهينكس وغيرو علاقات كا آغازكريس كوتوملا قات يهت بي تكلف ملاقات بو گ\_"اس فيننه كادجه بيان كى-

ورتو المعنوس في المان المعنوس المحال المعنوس المحاسب "توبیر کہ ..." ولید بات اوھوری چھوڑتے ہوئے سر تھجانے لگا تھا اور اس کے ہونٹوں تلے ولی مسکراہث

#### ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہوں کے لیے 4 خوبصورت ناول سارى بھول تسي راستے کي

داحت جبيل قيت-/300 روي



شریک سفر

زهره متار قبت-550/دي



ميمونه خورشيدعلي تيت-/350روب





تيت - ا400 روپ

ع فرانج سن 37, اردو بازار، کراجی 32735021

41 2015 جنورى 41 <u>2015</u>

ماند کھائی دے رہی تھی۔ دو کسید؟ عزت کی نظرین سوالیه تھیں۔ ومي بر مكلف للاقات شيس جابتا ... المجيه معن خيزسا مورباتفا-«كيول....؟ "عزت كي نظرين بنوز سواليه تحيي-"كيول كه مي ب كلف لما قات جابتا مول ... الي ملا قات ... جس ب روهي موكى كرشته ملا قاتي محى مسكرا النميس... اور آسنده كى ملا قات اس ملا قات كے تصور سے ہى ممك جائيں... "وليد كالهجه مسكرا رہا تھا اور مهك بعى رہاتھا ،جس سے عزت كاول بيٹھے بيٹھے بے طرح دھڑكاتھا ... اور اتناد ھڑكاتھا كداس جيسى انتائى بوللہ اڑی کے رخساروں پیر بھی خفیف سی سرخی دو ڈکئی تھی۔ ومیں کھرجارہی محی ... راستے سے پلٹی ہوں۔"اس فیات بدل دی۔ ومیں بھی راستے ہی پلٹا ہول .... اس کامغموم اور تھا۔ "كوئى ضرورى كام يي؟" عزت اس كى بريات سے كترانے كى كوشش كرراى مقى ميوں كه اس كى بريات بى آج کھ معنی کیے ہوئے تھی۔ واس سے ضروری کام اور کوئی نہیں ہے عزت ... پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ زندگی بہت مختفر ہے ... اور بھیڑے ہزاروں۔ "ولیدی بات بوعزت نے یکدم ترب کرد کھاتھا۔ "برکیا کمدرہ ہوولید۔۔؟" و تھیک کمدرہا ہوں ... اور میں اپنے بھیڑوں سے ڈریا تھا ... ہے بسی اچھے بھلے انسان کو ہے بس کرویتی ہے۔ خصوصا"اں وقت جب مجھ جیسا مخص تم جیسی لڑی سے محبت کی جرات اور جرات کے بعد اعتراف کر لیتا "وليد بي عد كرب لبح من بولا تعااور عزت اس كى بات به الجمه الجم كى تقى-"مجه جيبالمخص\_"؟"عزت نے دہرایا۔ " ال مجه حسا ... جوابی او قات نہیں دیکھا ... اور عزت حیدر جیسے جاند کی تمنا کر بیٹھتا ہے .. جسے ہا بھی ہے کہ جاند کی تمنا۔ لا حاصل ہے۔ جاند کسی کو نہیں ملتا۔ اور نہ ملے گا۔ "ولید کافی حقیقت پندی کامظاہرہ کر رہا تھا اور عزت نے بڑے اظمینان ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ "این او قات عزت حیدرے بوچھو سے "عزت کالبجہ حدورجہ معبوط تھا۔ "دوي الوقع عض آيا مول ... "وليد كالبحد بمى بدل جكا تفا-ودكياكيا بناوس ٢٠٠عزت في والريك اس كي أنكهوب من ويكها تفا "مرف يد من جو مول ميسامول وي كانى مول ويا محمد انا آب اورانى او قات برلنى موكى \_؟ دولت کے بیچے بھاکنارے گا۔ یا گزار اہوجائے گا۔؟ الدیے عزت کے چرے یہ نظروں کالنس ثبت کیاتھا اور عزت کے چرے کواک ولفریب مسکراہ نے چھو کئی تھی۔ ''گزارا ہوجائےگا۔''عزت کالبحہ بہت شریر تھا' ولیدنے بمشکل مل کوسنبھالادیا۔ ''سوچ لوعزت ِ ۔ مفلسی اور بے روز گاری آئے بوز میرے کمری مہمان بنی رہتی ہیں۔ آج یہ جاب ہے۔ كل نسين موكى \_ كزاراكىيے موكا \_ ؟ وليدات مرسم كى مشكل بحويش سے آگاه كرنا جاه رہا تھا۔ ودجاب نہ ہوئی۔ نہ سہی۔ تم تو ہو سے نال۔ ؟اور گزارے کے لیے تم کانی ہومیرے لیے۔ جاب سے بھلا كيابومائے ۔ جوہومائے ۔ وہ توجناب سے ہوماہ ۔ "عزت كالشارہ وليدى طرف تعااور وليداس كے اشارے بے ساختہ تھر کیا تھا۔ المارشعاع جنوري 2015 42

"کیااس جناب ہے آپ کے گھروالوں کا بھی گزارا ہوجائے گا۔۔ "اس نے بھی مسکرا کر یو تھا۔
"میرا ہوجائے گا۔۔ گھروالوں کا نہ بھی ہوا تو چلے گا۔۔" وہ بھی بڑی لا پروائی سے بولی تھی اور اب کی بارولید
قبقہدلگا کر ہنا تھا۔
"رضاحیور۔۔ آپ کے فادر محترم بوے کاروباری آدی ہیں "اتنا گھاٹے کاسودا نہیں کریں گے۔۔"
"کاروباری آدی تو میرے برادر محترم بھی ہیں ۔۔۔" عزیت نے تیموں کا ذکر کیا۔

''کاروباری آدمی تو میرے برادر مخترم بھی ہیں۔''عزت نے تیمور کاذکر کیا۔ ''فکر ناٹ۔ بی کا زیدوہ اپنا فرینڈ محترم بھی ہے۔ یہ سودا ہنس کے قبول کرے گا۔۔''ولید کو تیمور پہ یقین تھا اور عزت کو بھی۔۔ اس کیے اس نے بھی اثبات میں سرہلایا تھا۔۔ وور تا تھی میں مال کے بات کے اس کے جس میں میں ایسان کا میں میں کا می

"تو پھراب مطلب کی بات کریں ... ؟ سوری ... میرا مطلب ہے کہ محبت کی بات کریں ... ؟ ولید نے جان بوجھ کر کتے ہوئے تصحیح کی تھی اور عزت بھی ہنس پڑی تھی۔

群 群 群

ماورا آج بالآخر آفس آبی گئی تقی ...
در به بادم سرماورا ... " بیمورکی بیا ہے سحرش زمان نے اسے دکھتے ہی خوشگواریت کا ظہار کیا تھا۔
در بہلوم سم اورا سنجیدگی ہے جواب دی اس کے پاس سے گزر کے اپنے کیبن میں چکی تقی ... اور سحرش زمان را ہداری میں گھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی اس کے باس سے گزر کے اپنے کیب وغریب سی پر سالٹی لگتی تھی زمان را ہداری میں گھڑی اس محرور ار اور سلجی ہوئی ۔.. اور بھی بست ہی بدتمیز اور بدوماغ سی نظر آتی تھی۔
در مس سحرت ... ؟ " بیمور حدیدر کی آوازیہ سحرش زمان میدم چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔
در مس سحرت سے ایس محرش زمان سنچا کر بھی وش کرنا نہیں بھولی تھی۔

''گذمارنگ ...''تیمورئے آہمتگی سے سم ہلا کرجواب دیا۔ ''آریو آل رائٹ مس سحرش ...؟''تیمورنے اسے راستے کے ہیوں پیچ کھڑے دیکھ کرسوال کیا تھا۔ ''ادہ سوری سمر۔۔!''سحرش اس کے سوال کا مغہوم سمجھتے ہی ٹیکدم سامنے سے ہٹ گئی تھی اور تیمور آگے بڑھتے بردھتے بے ساختہ رک کیا تھا۔

برت برسب بالمرام رسی اسی بیان سے بلٹ کرسحرش کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔ "جی سریدا ہے کیبن میں ہیں۔ "سحرش نے اشارہ کیا۔ "انہیں میرے روم میں جیجے۔ " تیمور سنجیدگی سے کہتا بلٹ کرا پنے روم میں چلا گیا تھا اور سحرش زمان اس کے بھی تیورد بھتی رہ کئی تھی۔

数 数 数

" ہے آئی کم ان سر۔ ؟" وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑایا ہر کے مناظر دیکھ رہاتھا 'جب ماورا مرتضای کی برسکون اور ' پُراعتادی آواز ساعتوں ہے نگرائی تھی۔ "لیس کم ان ۔.!" تیمور نے بھی انتخائی سکون سے پلٹتے ہوئے اجازت دی تھی ۔ اتنے میں وہ بھی اس کی ٹیبل کے قریب آپھی تھی۔ "تشریف رکھیے ۔.!" تیمور نے اپنی نشست کی طرف بردھتے ہوئے اشارہ کیا۔ "تھینکس ۔!" ماورا بردے لیے ویے انداز سے کہتی کری یہ بیٹھ گئی تھی ۔ اور تیمور نے بھی اپنی کری سنجال کی تھی۔

ابنارشعاع جنوري 2015 44

"نی کل کیسی ہیں؟" تیمورنے بڑے تھرے ہوئے کہے میں استفسار کیا۔ «تعیک میں "مخضر ساجواب آیا۔ "اور آپ ہور نے اس کے چرے یہ نظریں جماتے ہوئے یو جھا۔ " آپ نے بلایا تھا۔۔؟" وہ بڑے احسن فریقے ہے بات بدل کی تھی اور تیموراس کے اس اندازیہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے لب جھینچ کرچند کموں کے لیے سرجھکا کرجیے کسی سوچ میں پڑگیا تھا بھر کھے تونف کے ومكيام اميد كرسكتامول كدم أج جو بهى سوال كرون كا ... آب مجصاس كاصاف اور يج يج جواب ويركي؟" تیمور کالبجہ 'انداز 'الفاظ اور چرب کے تمام آٹرات سب فیعلہ کن ہے ہورے تھے اس کیے اورا مرتضیٰ کی طرف بھی سجیدگی کسی دیوار کی اند کھڑی نظر آرہی تھی۔ 'مبول\_! كرسكتے بيں...' اس كا دو يُوك جواب اثبات ميں تھا۔ ودیکھیں مس ماورا مرتضی سابوں سمجھیں کہ میں نے آپ سے کچھ کمنا ہے تو آج ہی کمنا ہے۔ اور آب نے م بحو سنتا ہے تو آج ہی سنتا ہے۔ یول سمجیس آج فیصلہ ہو گا۔" تیمور نے ایک تمہید باند ھی تھی ۔.. دو ٹوک تمہید ''مہوں۔! من رہی ہوں۔'' وہ اس کے سامنے بڑے اعتادے بیٹھی جواب دے رہی تھی۔ "میں نے بہلی پار آپ کو گاڑی میں دیکھا۔ آپ کو فالو کیا ہے کیا آپ کو پاتھا۔ ؟"اس نے پہلے روز سے حباب كتاب كأكها بأكهولا "بال\_!"اس خاشات ميس سرملايا-"دوسری بار آب کوفارہ کے گھرد کھا۔ آپ سے تعارف ہوا۔ آپ نے جھے بچانا۔ کیمافیل ہوا آپ کو ومغمه آیا تعا...اور جرت ہوئی تھی کہ آپ رضاحیدر کے بیٹے ہیں۔ المس نے صاف صاف جواب ریا۔ و مغمه كول آيا تھا ... ؟ " تيمور كے سوالات كاسلىد جارى موجاً تھا۔ ودكول كر آب في محيه فالوكياتها\_اور مجه آب كود كي كرآب كاحركت بدحرت مولى تقى." " مجرفاره کے کھریہ اور بھی الا قاتیں ہوئیں۔۔ کیسالگا آپ کو۔۔ ؟"اگلاسوال "اے دینے برسالی ... "جواب امید افزاتھا۔ «میں نے بھر آپ کوفالوکیا۔ "اس نے بات بردھائی۔ «مجھے پھر غصہ آیا۔ "وہ بھی کئی لوٹی نہیں رکھنے آئی تھی۔ "اور مجھے آپ کا غصہ پند آگیا۔ آپ کے غصے کے بادجود میں اپنے آپ کوروک نہیں پایا۔ "وہ اصل بات '' بیر میرامسکه نهیں تھا۔''اس کے پاس لایروائی اور لا تعلقی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ "مس في آب كوجاب آفركى آب فا تكاريرويا \_ كول \_ " "کیوں کہ آپ کی جاب میری منزل نہیں تھی۔۔ میری منزل اور تھی۔۔ میرے ارادے اور تھے۔۔ میراعمد اور تھا۔" اورا کالنجہ اب بھی ہنوز تھا۔ " بحراب نے بہ افر قبول کرلی۔ وجہ ؟ "وہ بھی براے مخل سے پوچھ رہاتھا۔ "كونكة كراچى أناميرامقعد تقايداور كهوندسى وقتى طوريه ميرايه مقعد توپورا موكيانال...؟" المارشعاع جنوري 1015 25 علم ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

" پھر آپ یہ جاب کیوں چھو ڈر ہی ہیں۔ ؟" سوال پیہ سوال جاری تھا۔ "اس کے کہ مقصد تی طوریہ پورا ہوا ہے۔ درنہ یہ جاب مجمعے کچھ نہیں دے سکتے۔"وہ ابوس ہوئی۔ "آپ کوکیا چاہے۔ ؟" میور مزید سجیدہ ہوا تھا۔ "آپکسوچاور آپکافتیارے بہت زیادہ سے الجم کرا تھا۔ "ميري مبت محى زياده...؟" تيور في اختيار يوجما-"محبت کے حاصل نہیں ہو آسوائے دکھ کے ..." اورائے سرجمنگا۔ "ليكن من اورا\_ محبت ١٠٠٠ في محد كمناجابا "معبت المحبت المجمع ضرورت نميس محبت كي مجمع كامياني كى ضرورت ، مجمع دولت كى ضرورت ے۔ جمعے پینے کی مزورت ہے۔ جمعے آسائٹوں کی مزورت ہے۔ میرا بھین ایک چھوٹے کے میں گزرا ہے مين ال في وات ايك ايك يائى جمع كرك جمعيالا يوسا ، مجمع لعليم دلوائى ب- انهين اميدين بين جهاس من محتول کے چکرمیں پر جاوی ۔ اپنے آپ کا سوچنے لگ جاوی اپنے عزم اور عبید سے مث جاوی توان کی امیدیں کون بوری کرے گابھلا ۔ ؟ کون ۔ ؟ اورا یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور تیوراس کے اس طرح اجانك بعث جاني دنك ره كياتفا وہ اچھا ہے تو اچھا ہے ، برا ہے تو بھی اچھا ہے مزاج عشق میں عیب یار نئیں دیکھے جائے مور حیدر کے آفس روم میں خاموشی جھائی ہوئی - اب ماور اصوفے پیشی تقی اور سرجھ کا ہوا تھا جبکہ تیمور اس كے سامنے والے صوفے یہ بیٹا كى نصلے یہ سینے كے آخرى مراحل میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کمتا ہم س کاموبا کل بیخے لگا تھا اور ان دونوں کے در میان خاموشی کا تسلسل ٹوٹ کیا تھا، ممبروليد كانقاب تيمورن كاندوا ... اور پحراك كمرى سانس خارج كرتے بوئے بالاً خرد شجانے كا علان كرويا۔ ووشادی کریں گی مجھے۔۔۔؟" تیمور نے بوے ہی تھرے ہوئے اور محل آمیز لیج میں انتااہم سوال کرلیا تھا كماوران يكدم مرافهاكرات ويكهاتما دوشادی\_؟"ماورا کے بونٹ ذراسے کیکیائے تنے " ہاں شادی ...؟ کیوں کہ اس طرح آپ مے بتمام حمد اور تمام ارادے پورے ہوجائیں ہے۔" تیور کالہم "ولیکن میرے عبد اور ارادوں کو بور اکرنے کے لیے شادی کافی نہیں ہے اس کے لیے جھے۔" "مس اناسب کھ آپ کے نام لکھ دول گا۔ انامیک بیلنس اپنا کمرانابرنس اے تمام اوائے۔ یہاں تك كرانا آب بني ..." تيمور كي محبت آج انتهاكوچا ميني تقى اوروه اوراكے نام پر سب بحدواردينے كوتيار موكيا تعالمة جبكه اورا چند المحول كے ليے دم بخودى موتى تعلى كيول كه اس في فيعله بى الياسايا تعاكم "مر\_!" اس نے کھ کمناچا الیکن تیمور نے اس کیات کاف دی تھی۔ "الرحمي منجائش شير ہے مس اورا۔ آپ كيال كي ضرورت ہے بس ساقي مسيق وكما ہے ميں اس یہ قائم ہوں۔ آج بھی اور کل بھی۔ میرے ہاں جو کھو بھی ہے۔ اس میں سے ایک ای بھی اپنے ہاں میں رکھوں گا۔ البتہ میرے بابا ما اور میری مسٹر کے اکاؤنٹس میں کیا کھو ہے۔ اس کا بھیے کھی میں میں ہے۔ مرب بات طے ہے کہ ان سب سے زیاں ملکت میرے ہاں ہے ای جا نداد کے تمام اٹائے میرے نام بیں بابائے میرے برنس سنھالتے ہی سب کچے میرے نام کردیا تھا۔۔ اس کے اب جو کچے میرے یاس ہمیں آپ کے نام 46 مندشعاع جنوری 2015 46

كردول كك كول كد جھے اس دولت اس جائدادے مبت نہيں ہے۔ جھے اور امرتضى سے مبت ہے۔ اور اس محبت كے سامنے بيرب كوئى معنى نبيں ركھتا۔" تيمور كہتے ہوئے كمزا ہو كيا تقااور مادرا كچے بنى كہنے سننے ك بوزیش می شیں ری می۔

آپ جا عق بیں۔ میں آپ کے جواب کا انظار کروں گا۔ آپ سوچ سمجھ کر فیملہ کر لیجے۔ ہے آپ کی زعرگی کاسوال ہے۔ " تیمورنے پینٹ کی جیسوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے کماتھا۔اور پھراس کی قرف کھے بغیر کیدم لمیٹ کراپنے کمرے سے نکل کہا تھا۔ کیکن چیچے ماورا مرتضٰی کے لیے سوچوں کا اک جمان چھوڑ کیا تھا۔ کیونکہ اب جو بھی کرنا تھا۔ اور امر تھی نے کرنا تھا۔ اس کے تمام عزم اور ارادے۔ اس کے تمام مقصد اور مغاواس کی ایک اس کے تمام مقصد اور مغاواس کی ایک ہاں کے قاصلے یہ کوئے تھے۔ مرف ایک ہاں کے فاصلے یہ ۔!

تمور گاڑی سے اتر تے ہی پورچ میں چند اور گاڑیاں ویکھ کرچو تک گیا۔ اس کامطلب تفاکه کمریه منمان آئے ہوئے ہیں اور تیمور منمانوں کاسوچ کرہی کوفت میں متلا ہو کیا تھاوہ اس وقت تنائی اور آرام جاہتا تھا۔ کر۔!

"تمور !"وورابداری سے گزر کے آگے برم بی رہاتھا کہ رضاحیدر نے پکارلیا تھااور تمور کے قدم رک کے تے اے مجبورا مورا تک روم میں داخل ہوتار اتعالے جماں قیام مرزا کی فیملی براجمان تھی۔ الماليلام عليم.! إس في الرجي آواز من سب كوسلام كيا تعالم

"وعليم السلام\_ إكسي بوتمور بينا\_؟" قيام مرزااور مونس مرزاات ديكه كر كمرت بوك تق " تَكُ الْمُ فَائُن الْكُلِّ آبِ بِلْيِرْ تَشْرِيفِ رَضِي ... " تيمور نے فورا" انہيں جینے کا کہا تھا اور مونس مرزا ہے ہاتھ ملاتے ہوئے خود بھی اس نے برابر ہی بیٹھ کیا تھا۔

"كيابات بهت تفكي موئے لگ رہ مو\_؟ طبيعت تو تھيك ب تال\_؟"رضاحيدر كوسينے كے مود ے بی اغدازہ ہو طمیا تھا کہ کوئی شنش ضرور ہے۔

سرجی اس آج کام زیادہ تھا۔ "اس نے لاپر دائی ہے سرجھ کا۔ "ہوں۔! تو پھرتم جاکر آرام کو۔ "رضاحیدرنے اسے بیٹھنے یہ مجبور نہیں کیاتھا۔ "نو۔ انس او کے ۔۔ مام پلیزایک کپ چائے متکوا دیں ۔۔" میمورنے نئی میں سرملاتے ہوئے رابعہ بیٹم کی طرف ریکھاتھااوردہ فورا"ملازمہ کو آرڈر دینے کے لیے کھڑی ہوگئی تھیں۔

مورساؤمنا ... برنس كيساجل رباب آج كل؟ "تيام مرزا كارخ تيور كي طرف موجكاتها \_

مہمشہ کی طرح فنٹائک جارہا ہے اللہ کی مہدانی ہے۔ "اس نے برے تھرے ہوئے اندازے جواب دیا تھا۔ "بي تو ہے ۔ تمهار ، برنس اور تمهارے كام كاچ چاتو بورے شريس مو تا ہے۔ رضاحيدر كے كاروباركو جار جاندنگانے بی تم نے ۔ اور اوھر ہم ہیں کہ اپنے بیوں سے ابھی تک محض امیدیں لگائے بیٹے ہیں۔ "تیام مرزانے تاسف سے سے ہوئے پہلے رضاحیدر کواور پھرمولس مرزاد یکھاتھاجس پہ مولس مرزامعنوعی خلل ہے بهلوبدل كرره كميا تفااور رضاحيد راس كى حركت بيب ساخته تقهد لكاكر فيصتعب

"اب يرتونه كوقيام مردا\_ابحىسب كي تهارك افتياريس بيدة خودسنمال ريه مو جباس ك اختیار میں ہو گا۔ وہ بھی سنجال لے گا۔ رضاحیدرنے مونس مرزاکی طرف داری کی تھی اور مونس مرزاکو قدرت وهارس س كئ



"متنیک بوانکل... دیش بوائنٹ" مونس مرزا کوشہہ کمی تھی۔ "ميرے افتيار ميں اس ليے ہے كہ مجھے پتا ہے يہ اكبلا منٹل نہيں كرسكے كا ... جبكہ تمهارا بيثا تو ماشاء الله سو یہ بھاری ہے ... اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ "قیام مرزانے تیمور کو سراہاتھا۔ لیکن انکل! آپ کوکیا پاک میں آیک لڑی کے سامنے ارچکا ہوں میں اس سے جیت نہیں سکتا "تیمورنے ول بي ول من كت موت جيسا بنا زاق ارايا تها-وليكن بھائى صاحب \_! مارابينا جي انجي ہے \_ ہماسے لے كر آپ كے دريہ جھولى پھيلانے آئے ہيں۔ اسے بھی اینابیابنالیں۔ "مسزمرزانے بات کرنے کے لیے موقع مناسب سمجھاتھا۔ وهي سنجمانيس بعابحي ...؟ أرضاحيدرصاف بات سنناج المختص "میں سمجھادیتا ہول ... ہم دراصل آج عزت بنٹی کے لیے سوالی بن کر آئے ہیں ... اور پلیزا نکار مت کرتا ... تہاری بنی میری بوبن جائے۔ اس سے بری خوشی میرے لیے اور کیا ہوگ بھلا۔ ؟" قیام مرزانے بالاً خرائے مطلب كى بات كمددي تقى جبكه تيوربري طرح جونك كيا تعا-وعزت كے ليے \_؟"اس نے بساخت زر لب و ہرایا تھا۔ "ای ! بھے آپ ہے کھ بات کن ہے۔"رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہاتھا اورعافیہ بیکم ٹھنگ کی تھیں انہوں نے بے ساخت ہی کل کی طرف دیکھا تھا ای کل نظریں جرا کی تھیں۔ "مول \_ آرای مول \_" وه مهلا كر كت مون برش ممين كليل -اور بي كل دل بي دل مين درود شريف كاورد كرتي موئي الحد كرلاؤ تج مين آئي تحيين ... كيون كه لي كل كواندا زه تها کہ تعوزی در میں سال قیامت برا ہونے والی ہے اور اس قیامت کو سوچ کران کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے جس کے خوف کی وجہ سے لی گل کثرت سے درود شریف بڑھ رہی تھیں ۔ استے میں عافیہ بیلم بھی وہیں آگئی ''خبریت بی گل ... ؟ اور اکیا کهنا جا هتی ہے۔ ؟ سب ٹھیک تو ہے تا ... ؟ 'عافیہ بیکم کو بھی بے چینی ہورہی تھی اس کیے اور اے کہنے سے پہلے ہی بات جان لیٹا جاہتی تھیں۔ "اسی کو پتا ہو گا۔ لو آئی ہے وہ بھی۔"انہوں نے ماور اکودیکھ کر شکراداکیا تھا کہ وہ آئی ہے اور انہیں زیادہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیٹا بڑا۔ مادرا آکرعافیہ بیٹم کے مقابل صوفے پیٹھ کئی تھی۔ وريس اي \_ إلى من بھي آپ سے ذندگي آخري بات كرنے والى موں الى آخرى بات جس ميں آب نے جھے انڈر اسٹینڈ کرنا ہے اور میرانیاتھ دینا ہے ۔۔۔ آگر آپ آج میراساتھ نہیں دیں گی تو جھے ساری زندگی آب کے ساتھے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں تھی مجمول کی کم میں اکیلی رہ کئی ہوں۔"ماورانے آج بھی بیشہ ی طرح عافیہ بیکم سے بات کرنے کے لیے پہلے تمیید باند هنا شروع کی تھی۔۔ "تمہات کرو۔"عافیہ بیکم سنجیدگی سے بولیں۔ "ای آپ کومبرے اور ہمت کام لیتا ہوگا۔"اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ "میں نے کہاناں تم بات کرو۔ میں کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس پانی بھی لے کر آئی ہوں۔ تہاری بات مُن كريرول كى نهيں ... سه لول كى ... برداشت كرنے كى عادت وال ربى بول ... آخر تمهارى طرف دو جھ ابنامشعاع جنوري <u>2015</u> 49

نہ کچونیا سننے کو ملے گا۔ "عافیہ بیلم کے انداز میں سکنی تھی۔ ودلین آج آپ کو آخری بارسننے کو ملے گا۔ "وہ بھی فیصلہ کن اندا زہے بول رہی تھی۔ "سناؤ ... سن ربی بول ... ؟" انهول في محمت مجتمع كرر كلى محى-"میں رضاحیدر کے بیٹے سے شادی کرنا جاہتی ہوں ... اس نے مجھے پر دیوز کیا ہے۔" اور اے اس ایک جملے نے عافیہ بیلم کے سریہ اس پوری ممارت کا ملبہ کر اویا تھاوہ پھٹی تھی آ تھوں ہے دیکھتے ہوئے ''ان ''کرنے کے قابل بھی نمیں رہی تھیں۔ چند ٹانیے یونی گزر کے تھے۔خاموشی اور سنائے کے بچے یہاں تک کہ ان کے ول ی دھر کنوں کی آواز سنائی دیے کئی تھی اور لی کل کے دروو شریف کی سرکوشیاں... "امی ...! آپ حب کیوں ہو گئیں ... ؟ کھ بولیں تال ... ؟ اس خاموشی اور سنائے کو ماور اکے سوا اور کوئی بھی تورنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ " مول !"عافيه بيكم في إورا أورني كل كوخالي خالي نظرون سے ديكھا تھا۔ "ديكسيساي .... إيه شادي كس بنياديه ادركن شرائطيه مورى به ... من دوس آب كو تفسيل عناتي مول \_ باکہ آپ کی سلی موجائے ... تیمور رضاحیدر کا اکلو تابیٹا ہے ... وہ مجھے پند کرتا ہے ۔ محبت کرتا ہے مجھ سے ... جھے اس کی محبت یہ پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا۔ مرآج تو یقین اور بھی پختہ ہو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ ے شادی کرلوسی میں اپناسب کھ تمہارے نام کردوں گا۔سب کچھ۔!" اور ابہت معبوط اور نے تلے سے لبح من كرراي تفي اورعافیہ بیم کادل کسی انفاہ کمرائیوں میں ڈوباجارہا تھاان کی آئھوں کے سامنے اندھیرا جمانے لگا تھا۔ 'دُو ۔ وہ جانتا ہے کہ تت۔ تم کون ہو؟''عافیہ بیلم کے منہ سے بمشکل یہ بے ربط سے الفاظ نکلے تھے۔ ور بن ود نهیں ...! یو نتیں جانتا کہ لیں کون بیول ... بس صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے ...؟" ماور ا اپنے ازلی مندهم اور سرتش اندازيس نظر آربي تهي-وادر كيلي بيائے كے ليے توشادي كررى مول كبر ميں كون موں ..." دو برے پرعزم انداز ہے كہتى اپنى جگہ ہے كِمْرُى مُونَى تَقَى ... اوراس سے پہلے كه مادرالاؤرج سے باہر تكلّی عافیہ بیگم صوفے یہ بیٹھے بیٹھے نیچے اڑھک مئ "الدرالك كان طرف ألى تعى..! "ویکھوفارہ! تم جبسے یمال آئی ہو مسلسل چپ ہو۔ آخر کھ بتاتی کیوں نہیں۔ ؟ آفاق نے کچھ کما ہے ؟" منر ہ رحیم دو تین باراس کے بیڈردم کے چکرنگاتے ہوئے اس سے استفسار بھی کر چکی تھیں لیکن فارہ تھی کہ كمل جي مادهم وي محى "من آفاق سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ اس نے تم سے کیا کہا ہے ۔۔ ؟" وہ کتے ہوئے جانے کے لیے میں۔ ''پلیز می۔!اسے کیا پوچھتی ہیں۔؟اس نے بھلا کیا کہناہے جھے ہے۔۔؟اس نے تو مجھے بھی اس قابل سمجھابی نہیں کہ کچھ کمددے۔۔' قارہ روہائی ہوگئی تھی اس کی آواز بھرانے کلی تھی۔ ''کیامطلب\_؟'' منزہ رحیم پریشان سی اس کے قریب پیٹھ گئیں۔ ''مطلب یہ کہ بیں اس پہ مسلط کی تئی ہوں ... اور مسلط کی تئی چڑکے ساتھ جیسا بر آوہو تا ہے ... میرے ساتھ للمندشعاع جنوري 2015 20

بھی وہی ہوا ہے۔ گریس مزید اس کے سرچہ مسلط نہیں رہ سکتی۔ میں اے اس کے حال یہ چھوڑ آئی ہوں۔ وہ میری ذات ہے بھا گنا چاہتا ہے تو بھاگ جائے۔ میں بھی اس کی واپسی کا انتظار کر کرکے تھک گئی ہوں۔"فارہ کے آنسو ہرہ نکلے تھے اور منز ورحیم کا ول جیسے مٹھی میں آگیا تھا۔

''مم نے پہلے بھی نہیں بتایا بچھے۔۔ ؟"
درمی آمر الشہ نہیں واٹا جا ایت تھی۔ میں کس کرد اہل نہیں کہ تا جا ہتی تھی۔ گردہ نہیں وال "فارہ

''می آبیں ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں کسی کوپریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگروہ نہیں بدلا۔۔'' فارہ کہتے ہوئے رویزی تھی۔

اور منز ہیکم نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے گلے سے لگالیا تھا۔ "دیکھو بیٹا ۔۔۔ اس طرح مت کرو۔۔۔ تہمارے ڈیڈی اور حماد کو تا چلے گاتو مسئلہ اور بھی بردھ جائے گا۔۔۔وہ آفاق سے رابطہ کریں کے ۔۔۔ اس طرح تہمیں ہی تکلیف ہوگی۔۔ پھرکیا کردگی۔۔؟" منز ورجیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور فارہ گھٹ گھٹ کے رونے کئی تھی۔

# # # #

"میں سوچ سوچ کر تھک کیا ہوں زوریہ! اب نوبت یماں تک پہنچ گئی ہے ۔۔ بلیز جھے کوئی حل بتادد-" آفاق والوں ہاتھوں میں سرتھا ہے بیٹھا تھا۔ اور زوریہ اس کی ایسی پریٹان حالت دیکھ کرخود بھی پریٹان ہوگئی تھی۔
"آپ نے بھی تو خلط کیا تال اسے تھیٹر ار کر۔۔ ایک تو وہ پہلے ہی جرث ہوئی بیٹھی تھی اور دو سرے آپ نے تھیٹر ار دیا ۔۔ یہ نوبت تو آن ہی تھی۔ "زوری بات سن چکی تھی۔
تھیٹر اردیا ۔۔ یہ نوبت تو آن ہی تھی۔ "زوری اس کی پوری بات سن چکی تھی۔
تو پھر کیا کر یا ۔۔ ؟ اس نے سید ھی طلاق ہی ما تک لی۔۔ یوں لگا جیسے دل تھینچ لیا ہواس نے۔ "آفاق کی تو جیسے جان پرین ہوئی تھی۔۔ جان پرین ہوئی تھی۔۔

ن تو پرروز روز ایس نوبت کنیخ سے بهتر ہے کہ آپ ایک ہی بارا سے سب کی کی بنادیں ۔۔ "نوبید نے یول مشورہ دیا جسے کوئی بری بات ہی نہ ہو۔

"دسب سے بچے ہتا دوں توموت سے پہلے مرجائے گیوہ .... اور می ڈیڈی .... اوہ ان گاڈ ...." آفاق واقعی جیسے مدسے زیادہ چکرایا ہوالگ رہاتھا۔

''توکیااس طرح کمیں مررہے وہ لوگ ....؟ زوسیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھااور آفاق ہے بسی کے مارے پچھ کمہ ہی تمیں سکاتھا۔

"اب حب کیوں ہو گئے آپ ....؟" نوبیہ اپنی جگہ سے اٹھ کراس کے سامنے آبیٹی تھی۔ جبکہ آفاق بکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو کیا تھا۔

ں جہ سے سر اور یاں۔ ''میں لیصل آباد جارہا ہوں۔''اس نے نیعلہ کن لہجسے کہتے ہوئے اپنااگلاارادہ طام کیا تھا۔ ''مر آفاق۔۔ آپ۔''نوبیہ نے کچھ کہنا چاہاتھا مر آفاق اس کی کوئی بھی بات سنے بغیروہاں سے چلا گیا تھا۔

\$ \$ \$

عزت آج بڑی خوش تھی 'ہواؤں میں اڑتی مجررہی تھی 'لیکن گھر آتے ہی جیسے ہی اسے موٹس مرزا کے پروپوزل کا پتا چلاوہ یکدم جیسے کرنٹ کھا گئی تھی۔ ''تمریس اس پردپوزل سے خوش نہیں ہوں۔۔''تیمور کا جواب رضاحیدراور رابعہ بیگم کے ساتھ ساتھ عزت کے لیے بھی بالکل غیرمتوقع تھا۔



"بدكياكمدرب بوتم \_ ؟" رضاحيدر صوف كيشت نيك لكائ منے يكدم سيد مع بوئ تع "میں جو کمہ رہا ہوں آب المجمی طرح من مجے ہیں۔ قیام مرزا آب کے دوست ہیں۔ آب رشتہ دوتی تک بی رکھیں۔ مزید کی رشتہ داری میں تبدیل مت کریں۔ بلیز۔" تیمور نے خاصی سنجید گی ہے کتے ہوئے انہیں ''دلکین کیا کی ہے موٹس میں۔؟''رضاحیدر توانی طرف سے یہ رشتہ یکا کیے جیٹھے تھے۔ "اس میں کوئی کی نمیں ہے بلکہ اس میں خوبیاں ہیں۔ ایکٹرا خوبیاں۔ اور دہ خوبیاں میں عزت کے لیے پرداشت نمیں کر سکتا۔" تیمورنے اک نظر عزت کی طرف دیکھاتھا جس کے چربے یہ اس کے انکارے بہار آئی «میں سمجمانہیں..."رضا دیدرا کھے کربولے "میں سمجمادوں گا ... بیکن الملے میں \_ ابھی عزت اور مام کا خیال ہے بس-" تیمور کم کراٹھ کھڑا ہوا تھا اور انبیں گذنائٹ کمہ کرلاؤنج سے نکل آیا تھا جبکہ اس کے پیچھے عزت بھی بڑی تیزی سے اٹھ کر گڈنائٹ کمتی باہر "جمائی..."وه لیک کے سیرهاں چڑھتی اس کے قریب بہنی تھی۔ "مول\_ إكموج" تيورن سيرها ل يرجع بوع كردن موركراي برابرسيرها ل يرحق عرت كي طرف وتتمینک بی\_!"عزت بهت خوش اور مشکور نظر آر بی تقی۔ دوکس کیے ہے؟" تیمور جان بوجھ کرانجان بنا۔ " مجھے بھی یہ بروبوزل بسند نہیں تھا۔"اس نے برے دھڑ لے ہے بیان جاری کیا۔ ودكيول\_ ؟ ميمور مسكرايا-"بس ایے بی ۔ مونس مرزاا چھانسیں لگتا۔ "اس نے مندینا کر کندھے اچکائے۔ ''توکون اچھا لگتا ہے ہے۔ وہ بتا یو۔ ؟''تیمور نے برجیتہ سوال کیا۔ " بھائی۔! "عزت خفگ سے کہتی ہوئی مکدم رک تئی تھی اور تیوربے ساختہ قبقہدلگا کرہنما تھا۔ "اوکے \_ ابھی نہیں \_ تو پھر کبھی بتا دیتا \_ گذبائٹ ..." تیمور اس کے بال بکھراتے ہوئے کہ کرایے بیڈ ردم کی طرف برده کیاتھااور عزت بیجھے کھڑی بردی محبت پاش نظروں سے اسے جا بادیم متی رہی۔! عافیہ بیکم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھااور مادرا مرتضی ہپتال کی راہداری میں بولائی ہوئی مجررہی تھی۔ "جب ملیس بتا ہے کہ وہ نہیں سہ یاتی ۔ تو کیوب روز اس کی برواشت آزمانے کمڑی ہو جاتی ہو۔ ؟"لی کل مسلسل ان کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھیں جب بیٹے بیٹے تھک کئیں تو اور ای طرف رخ مو ژلیا تھا۔ مياك آخرى آنيائش تقى ان كى برداشت كى \_اب سب كه سه جائي كى \_"ماوراا بمى بمى عدراورب خوف د کھائی دے رہی ھی۔ "سية سية مركى توسيك الكل جنجلا كروليل. " بلیزن کل\_!" اورا کونے طرح ازیت ہوئی تھی۔ "تواور کیا کروں ۔ ؟کیا کموں ۔ ؟ایک عمر موجلی ہے اس کی کمزوری نہیں گئی اور ایک عمر موجل ہے کہ تمہاری ق بندشعاع جنوري 2015 <u>53 ق</u>

مندندری نیس کی ... "ده بے چاری سرتمام چی تعیب-مان كى كمزورى بى تودور كرناجاه ربى مول ... "مادرا كالمجه مضبوط تعا-" کو کام اوروالے رچمو دریا جا ہیں۔"بی کل نے شادت کی انگی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ "اوروالامجى كتاب كه خودا محويه مت كرو من تهمار بساته مول "اورافي الى بات به دوروا تعا-"بيبات تهمارے جيے منه زور بي سوچ سكتے ہيں... تهماري ال جيسے كمزور نهيں..."وہ خفل سے بوليس-"البعد مجى مضبوط موجائيس كي يدو مكو بيخيا كا-"اوراك لهج مين يقين تعا-'' دیکھ رہی ہوں ....'' وہ جل گربولی تھیں ان کا شارہ آئی سی بو کی طرف تھا!

ولیدا پناکام خم کرکے چینل کے آفس سے باہر نکلائی تھاکہ اس کے چند کوئیکر نے اسے مجیرلیا تھا "مبارک ہویار ..."ایک سے ایک شام "کامیائی کی طرف گامزن ہے ...اللہ تنہیں مزید کامیاب کرے ..." سب نے اسے ہاری ہارک مبارک باد دی تفی اور ولید اپنے کولیکز کی اپنی حوصلہ افزائی پہ واقعی ہے پناہ خوش ہوا

ومعينك بوياب عينك بوسونج ... "وليدن سب عاته ملات موع شكريه اداكيا تفا-"مُعَيِّبِ عِي مُركل مِلْتِي إِن المِعِي كانى تأتم موربا بسي "أيك محاني نے وقت كا حساس دلايا تھارات خاصى مهری ہو چکی تھی۔اس لیے آب سب کوانے اپنے گھرجانے کی بے چینی تھی۔ "او کے اللہ حافظ۔!"ولید بھی خدا حافظ کمہ کراپی ہائیک کی طرف آکیا تھا۔ "وليديد!"وه ابني بائيك اشارك كرچكا تفاجب اندرس ضميرانصاري تغريبا" بهاكما موا بابر آيا تفااور وليد

> " فخریت ... ؟ ولید نے تشویش بحرے انداز سے دیکھا۔ "تم آج کمیں مت جاؤ۔ میں رہو۔ کام کرتے ہیں۔"ضمیرانصاری نے اسے روکنا جاہاتھا۔

ودكام كرتے بيں مطلب ٢٠٠٠ وليد كوالجص موتى۔ "بس من قرموجاكم آج بل كركام نبثات بن -"وه ثال مول بي كام لے رہا تھا۔

"مل كريد؟ من تواينا كام حم كرچكا بول ... حمهي ضرورت ب توكهو ... تهماري بيلب كرواويتا بول ... "وليد

ے بن و و بیدندہ ہے۔ " نہیں ۔۔ بجھے بدلپ کی ضرورت نہیں ہے۔۔ بلکہ تنہیں ہے۔۔ تم ایسا کو۔۔۔ میرے ساتھ رہو۔۔ بعد میں گرچلیں گے۔ "منمیرانصاری ہرممکن طریقے ہے اسے روک لیٹا چاہتا تھا۔ " بعد میں کب۔۔ ؟ یار میں کام کی وجہ سے کل بھی گھر نہیں جاسکا۔۔۔ امی اور چھوٹے بس بھائی اواس ہوں مے

ابھی جانے دی۔ فرملیں کے۔ "ولیدنے اجازت جابی۔ "نو چرمیرے ساتھ میری گاڑی میں چلو میں تہیں ڈراپ کردیتا ہوں۔"اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ

كياسه اوروليد تحنك كياتفاب

ور کیا مسئلہ ہے میں ہے۔ جم صاف ماف ہات کو۔۔ "ولیدنے پارکٹ کی لائٹس میں ضمیر کے چرے کو بغور ديكفنے كى كوسش كى تھى

"ماف بات بیرے کہ حمیس اکیلے جانے میں خطرہ ہے۔ یا توتم پمیں رہو۔ یا پھراکیلے مت جاؤ۔ بلکہ ہو



سے تو پایس کو کال کرد۔ "اس نے ولید کو بتاتے ہوئے ساتھ ہی مشورہ بھی دیا تھا۔
"ارے چھوڑویا رہے ہر بردلانہ کام جھے نہیں ہوتے ۔۔ اگر آج میری آئی (موت) ہے تو جھے لیے بغیرجائے
گی نہیں ۔ بے شک تم جھے سات کو ٹھڑیوں میں چھپا کر بٹھالو۔ "ولید نے لا پر دائی ہے اس کے کندھے ہاتھ
سے محکی دی تھی۔
"لیکن ولید۔!" ضمیرانصاری نے پچھ کہنا جا ہا تھا گرائے میں ولید کا موبا کل نجا تھا تھا ولید کال دیکھ کر مسکرا
دیا۔
دیا۔
"این ڈارلنگ کا فون ہے یا رہ۔" ولید نے شرارت سے آنکھ دیائی "اور تمہاری ہونے والی بھا بھی کا۔ "ولید
کال رہیو کرنے پہلے کہ کر بائیک کو کک لگا تا ہوا ہو گیا تھا۔

# # #

"آجیس بهت خوش ہوں دلید۔ ایم منلی دیری ایسی۔ "عزت نے جھوشے ہی کہا تھا۔ "کیوں۔ ؟ صرف ایک بار ملنے ہے۔۔ ؟ "اس نے جان بوجھ کرعزت کو جھیڑا تھا۔ "آج مونس مرزا کا پروبوزل آیا تھا۔۔ "اس نے ولید کے سریہ بم پھوڑا۔ "واٹ۔۔ ؟ تم مونس مرزا کے پروبوزل یہ خوش ہورہی ہو۔۔ ؟ "اس نے یکدم بائیک کو بریک لگا دیے ہے۔ "مونس مرزا کے پروبوزل یہ خوش نہیں ہورہی۔ "وہ جسنجمال کی۔ "تو پھر۔ ؟"ولید کو بے چینی ہوئی۔۔

"تو پھراس کے خوش ہورہی ہوں کہ تیمور بھائی نے اس پر دیونل سے انکار کردیا ہے ۔۔۔ رہجہ کے کردیا ہے بابا سے کما ہے کہ انہیں یہ پر دیونل پند نہیں ہے۔ "عزت بڑے پر جوش لہجے ہیں بتارہی تھی۔
"او سے یا را۔۔۔ یہ ہوئی تال مرددل والی بات ۔۔۔ "ولید نے تیمور نے فیصلے یہ نعوبلند کیا تھا۔
"لیعنی اس کا مطلب ہے کہ اب میں سرا سجانے کے لیے تیار ہوجاؤں؟" وہ معنی خیزی سے بولا تھا اور عزت اسے جوش و خردش سے بولتے جی ہوگئی تھی۔

مبولونال ٢٠٠٠ ووات بولنے واکسار ہاتھا۔

''کیا۔۔؟''عزت کی آوازمد هم متھی۔ '''پھے بھی۔۔!''ولیدنے اس کی آواز کا دھیما بین ول کی گمرائیوں سے محسوس کیا تھا۔لیکن اسکلے ہی بل یکدم بُونک کربولا تھا۔

چونگ ربولاتھا۔
"مرزت" "اس کی آواز میں ایسی انہونی س پیار تھی کہ عزت وال می تھی۔
"ولید ایسی!" دھروہ پیاری تھی اور دو سری طرف کولیوں کی آواز بہت دور تک کو نجی تھی۔
"ولید اولید ایسی! ولید ایسی بات سنوولید کیا ہوا ہے تہ ہیں ۔ "عزت یکد میا گل ہوا تھی تھی اور چی چیج کر اسے پیار نے لگی تھی مگرد سری طرف ناتا جھا چیا تھا۔
اس نے آو دیکھا نہ آؤ۔ وہ اند ھادھند شیمور کے کمرے کی طرف دو ڈی تھی اور اس کے بیٹر دوم کا دروا نہ ہیں و

الاتحا۔ "بھائی۔دروازہ کھولیں بھائی۔ پلیز۔دروانہ کھولیں۔"اس مرح دھڑا دھر دروانہ پیننے کی آوازیہ تیمور بھی

ق ابنار شعاع جنوري 2015 56 <u>و 30</u>

نیندے ہڑبراکے اٹھا تھا اور عزت کی آوازیہ نظے ہیردروا زے کی طرف لیکا تھا۔ وعزت الكيابوا إسب على توعيال الماسي المعلى الماسي ا روكربون ندهال مورى تقى بجيابي كحرب قدس كرجائك "عزت بتاؤنال... ؟كيابوا ٢ ممهيل... ؟" "جب سیمانی سدوه و مسدولید سه آب کادوست-"عزت بکلاری تھی سداوراس کے مندے ولید کانام س كر يمورك قدمول تلے المن مرك عي تھي۔ ولاك ... كيا مواسي وليد كويد؟" تيمور كادل سهم كيا تفا-"اسے ۔ ایسے ۔ کک ۔ کسی نے کولی ماروی فائرنگ ہوئی ہودہ وہ!"عزت ترب ترب کررورہی تھی اور ليمور حيرت زده تھا۔ ورخمہیں۔ تمہیں کس نے بتایا ۔۔؟ " تیمور مرے مرے سے لیجے میں بولا تھا۔ "اس سے بات کررہی تھی۔ اچا تک فائرنگ ہوئی ۔ اور ساور کال بند ہوگی ۔ بعائی ۔ وہ دہ فتی ہوگا \_اسے\_اسے کھ ہوگیاتو ہے؟ پلیز فیلیں ناں اس کے اس چلیں۔" عزت روتے ہوئے دو زانو نیچے فرش پہ ہی بیٹھ گئی تھی اور تیمور سنبھلتے ہوئے بکدم اپنی شرث دغیرہ پہن کر جانے کی تیاری کرنے لگا۔! ا سے اپنج من کے تھے گھرے لکنے میں اور عزت اس کے ساتھ ساتھ تھی۔! مادرا سپتال کے کوریڈوریس بینج یہ بیٹی مسلسل جاگ رہی تھی جب اچا تک ایک ایمولینس کے سائران کی آواز قريب آتى محسوس موئى اور سيتال سار الشاف ايك دم الرث موتميا تقا-"الله خير...!" اورا مستال كم مركزى دروازي الدرواخل موتى بوليس اور مخلف لوكول ك درميان گھرے اسٹریجریہ خون سے لت بت آدمی کودور سے دیکھ کربی دال کی تھی۔ اور بکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی۔ اس کی نظر قریب سے اس آدمی کے چرے پہرائی تھی جو اسٹریجر پہرا تھا۔ بتا نہیں وہ زندہ تھایا زندگی ہارچکا تھا ليكن جوجمي تقاماوراكے دل يه التھ برا تھا۔ "وليد الديد حمله موان المهول في ممد ارديا السيد" مميرانصاري كسي فون بات كرت ہوئے روپڑا تھا 'رنجیدہ سے انداز سے پلٹتی اورا ایک دم چونک گئی تھی اس کے زہن کے پردے پہ ولید کا نام اک جهماكے ہے جيكا تھا۔ " \_وليد \_ ؟وليدر حمان \_ ايك سيح ايك شام \_ والا \_ ؟"اس كے مونث كيكيا يختص

(باقی آئندهاهانشاالله)





المحرارے لیے کمال ہیں یہ رواج۔"اس نے سخہ ہاتھ میں لیا۔ "اب بجر گھر جاکر کھانا پکانا ہوگا۔" وہ المحتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کام والی آئی ہے۔ آرام سے کلینک پر ہوتی ہو"۔

المحرکو کسی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔"
مسرکو کسی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔"
مسرکو کسی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔"
مسرکو کی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔"
وہ ہازار سے بچھ کھانا کے لیے۔
وہ ہازار سے بچھ کھانا کے لیے۔
امرار کیا تو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔
امرار کیا تو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔
امرار کیا تو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔

جب میں ایم ای ایس کردہی تھی۔ تب بابائے ناخم آباد میں کھرلیا تھا۔ در میائے سے فیل کلاس اوگ آبلا تھے۔ محلے میں اثر کیوں کی تھی یا تو بہت جمونی حس یا پھرشادیاں ہو چکی تھیں۔ ہم دد بہنوں نے کھر کی چھت سے سامنے کھر میں موجود اثر کی کو دیکھا۔ وہ پھست پر جائے لی رہی تھی۔ کچھ در وہ بیٹھی رہی۔ کہی ہمیں بھی دیکھ انتی تھی۔ پھر نیچے چلی گئے۔ ہم بھی نیچے ہمیں بھی دیکھ انتی تھی۔ پھر نیچے چلی گئے۔ ہم بھی نیچے

"داربربرهالوی تواجی ہے دوسی ہوسکی ہے۔"
ندنیو کو کد کدی ہورہی تھی۔
"جمی ہے دوستیاں کرنا تمہارا کام ہے۔ میری تو
اسٹڈیزوفت نہیں چھوڑتیں۔"میراد حیان کتاب کے
علاقہ اس موٹی سی چھیکی بر بھی تھا جو بے خونی سے
علاقہ اس موٹی سی چھیکی بر بھی تھا جو بے خونی سے
الماری کے اوپر دیوار بر معرکشت کردہی تھی۔
الماری کے اوپر دیوار بر معرکشت کردہی تھی۔
"دویسے سنا ہے "ایک ہی اولاد ہے۔ شاید خاندان

العمنه کولو"- میرے کہنے پر سامنے موجود بچے
نے برط سامنہ کھول دیا۔ میں نے تھرامیٹراس کے منہ
میں رکھا۔ "زبان کے پنچ رکھو بیٹا۔" اس نے
سعادت مندی سے عمل کیاتو میں نسخہ لکھنے گئی۔ ساتھ
سعادت مندی سے عمل کیاتو میں نسخہ لکھنے گئی۔ ساتھ
ماتھ بچے کی مال کی تسلی بھی کروا رہی تھی جو بچے کی
طبیعت کی دجہ سے بریشان تھی۔ اس کے بعد جو آگلی
میشنٹ کمرے میں آئی اسے دیکھ کر میں نے بے
افتیار المعندی سائس لی۔

میر معرف میں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی۔

ومیں تو تھک ہول مگریقینا "تہماری طبیعت تاساز ہوگ۔ میں مشکرائی۔

"بل یاربی- بی لی لوے شاید- چکر آتے رہے بیں- میں نے سوچا ڈرپ لکواٹا پڑے گ۔" وہ کھے نقامت سے بول۔

وملی بی کیوں لو کرلیا ہمئی؟ لگتا ہے ہفتہ بھرسے شاپک پر نہیں گئیں۔ "میں اس کابی بی چیک کرنے ملک۔

"الركوئي بهن المركوئي بهن الركوئي بهن المركوئي بهن المركوئي بهن المركوئي بهن المركوئي بهن المركوئي بهن المركوئي بهن المركوني الم

"ب نفنول خرجی او آج کل رواج بی بن می ہے۔" میں نے لنخہ لکھتے ہوئے کما۔ ڈرپ نگانے کا ارادہ نمیں تھا۔



کوئی اور لڑی نہیں تھی جو تھوڑی خوب صورت اور اس استہ اکلوئی ہو تھراب ہم کود کھ کروہ جل گئے ہے۔" نونیو اللہ وہی لڑی ہے۔ "نونیو اللہ علی محلے عصے میں الناسید ھابول رہی تھی۔ نے ہمی محلے الاس سے بردھ کرجو آگئے ہم۔ میری عمری بن رہی اللہ وہیں ہیں۔

المس سے بردھ کرجو آگے ہم۔ میری عمری بن رہی محمد ہوگیا۔ ایس نے ابھی انٹر کیا ہے اور اسے انٹر کے عرصہ ہوگیا۔ کب سے مال 'باب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ "وہ چی میں جانے گئی۔ چھپلی صاحبہ کیلری میں رخصت ہو چی تعیں۔ اس لیے میں آرام سے بیٹھ

ی۔
"بسیارا کھ لوگوں کو چھوٹا بننے کا کریز ہو آہے۔"
میں نے بریانی چکھتے ہوئے کہا۔"اب تواکثریت دیوانی
نظر آتی ہے۔"اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ میں

میں سے کے کہالا ہے۔ "ندنیوبولتی رہی۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ ای نماز پڑھ رہی تھیں۔ اسر اپنے کمرے میں تعا۔ ندنیو نے دروانہ کھولا۔ وہی لڑکی ہاتھ میں بلیٹ کے کمڑی تھی۔ کل ہی ہم نے بھی محلے میں کمیریانی تھی۔ جمعے احجمانہ لگانو میں بھی قریب پہنچ میں کمیریانی تھی۔ جمعے احجمانہ لگانو میں بھی قریب پہنچ

"سے میری بڑی بسن بریرہ ہیں۔" ندنیو نے بتایا۔
دون بریرہ ہاتی ہے میں بریاتی لائی ہوں۔" ہے برابر
کی لڑک سے باجی سن کرمیں جران ہوئی ادر برابھی لگا۔
ندنیو بھی سنیمل کر کھڑی ہوگئ۔ کچھ دریا بیٹھ کردہ
رخصت ہوئی۔
دومل میں بات یہ ہے کہ محلے میں اس کی طرح



مكراتے ہوئے بریانی کھانے تھی 'سرحال بریانی الیمی

# 

مجربعد کے دنوں میں زونیواور رافعہ کا کافی ملنا جات ہوگیا۔ کیونکہ وہ مارے محر آجاتی تھی اور زونیو دوستیوں کی شوقین- زدنیو کی زبانی مجھے اس کے بارے میں ہا چال ما۔ زونیو کے ٹوکنے یراس نے مجمع بلی کمناچمو ژدیا تھا۔ زونیرہ جمکی لی کام میں ایڈ میش لے چکی تھی۔ آتے جاتے اس کی کزنز کے قصے بھی کانوں マノンシン و ایرامی تو حران ہوں کہ اس کی کزنز ساری کی ساری بری کیول ہیں۔"ایک دن میں نے ہنتے ہوئے ندنیوے کہا۔ و کیجن لوگ کسی کو ذرا سابھی آھے نہیں دیکھ عقے اس فالروانی ہے کما ورشك مرف ود آدميول جائز ب- ايك وه جوعلم عامل كركائع بعيلاے اور دوسرا جے اللہ دولت دے اور وہ اے اللہ کی راہ میں خرچ کرے ، مراوگ

چھوٹی چھوٹی باتول پر حسد مجلن 'رشک کے جذبے خود و بے وقوف لوگ ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے اس المرح و خود کو بی نقصان بنجاتے ہیں۔"نونیونے سنجیدگ ہے کہااور میں سربلا کررہ گئے۔

ہاؤس جاب بورا ہوتے ہی میری شادی ہو گئے۔ اشعرتعاون كرنے والے شوہر تھے۔ بول میں اینا كلينك کموکنے میں بھی کلمیاب ہوگئ۔ میں جاکلڈ اسپیشلسٹ می۔ مرزیادہ ترعام مریض آیتے ہتھے۔ جھے ہے ایک سال ملے رافعہ کی شادی ہوئی تھی۔ مردہ جب می میکے آتی مارے اس کا ایک چکر می لگاتی۔ ندنيواس كاذكر كرتي رهتي حمي- رافعه كي جموني نند ميري كالج فيلوره چى تقى اورددست بحى ربى تقى-اس

لے میں اس کے سسرال کوجانتی طی۔ الكيامال بي رافعه كے؟"الك بار من ميكے آئى تو

"ب حال ہیں۔" نونیو کھے سنجیدگ سے بول۔ الكيامطلب؟ ميس الجمي -"دد ہفتے سے ملكے ميس مقي - ناراض موكر آئى می بھرشو ہراور ساس کے کر گئے۔"وولول۔ و کوئی مسئلہ تھاکیا؟ میں نے یو جھا۔ "مسئلے ہی مسئلے تھے جھانی کے ذعے آسان کام ہں۔اس کے شوہر کمریں زیادہ خرج کیول دیتے ہیں۔

ربورانی میکے زیادہ جاتی ہے۔ ندول کا قیام طویل ہو تا ہے۔اس کاجب فرج بہت کم ہے۔ کام بے حد زیادہ بن دغيرو غيرو-"وه كيو حصلتي موت بول-ومكررمشاك كمروالي توكاني مهذب اور سجه دار لوگ ہیں۔ ہمیں تذیذب میں برائی۔ 'تو رافعہ کی سمجھ داری مفکوک ہے؟' نونیو شرارت بولى

"ارے میں بھی۔ یہ کب کما میں نے خر چمولد-بياسدسموس ميس لايا اب تك بايا آك والے ہوں کے"

میں نے اوحراد مرد کھا۔ ای اہمی اٹھ کروشو

"بیکری ذرا در ہے۔" نونےونے کیوے حطکے کودیا كرميري أنكويس الورعكيا

"تمهارا بحینانسی کیااب تکب" میں نے اسے ایک ہاتھ لگایا۔ ''اچھا اسدِ کی انٹر کی مار کمس شیٹ تو د کھاؤ۔ میں نے کماتووہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

كانى مىينول بعد ايك دن يه ددباره آئى- كچه كمزور لگ رہی تھی۔ آ محمول کے گرد طکے سے طلقے بھی 1 8 M

"لى في زياده ريتا ہے۔ سريس بهت درد رہے لگا ب راتول کونیند مجی نتین آتی در پشن مو تا ہے۔"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"موں "میں فے رسوچ انداز میں ہنکارا بحرا۔
"شمی کو بھی لے آئیں۔" اس نے فاکل ایک
طرف رکھ دی۔ شامہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔ "بس یار!کلینک سے سیدھا آئی ہوں۔" میں ہنوز رافعہ کے
بارے میں سوچ رہی تھی۔

اگلےدن رافعہ جلد ہی آئی تھی۔

دسمجھ دین آیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ بس سائس پھولٹا
ہے۔ گمراہث رہتی ہے۔ "وہ البحن زدہ ی بولی۔

دمروفت چکر' سر درد' نیند نہ آنے کا بھی مسئلہ
ہے۔ بھوک جیسے مرکئ ہے۔ "میں نے اس کا کوفت
بھراچرہ دیکھا۔

ر پر رساری دل ہے۔ "میں نے نسخہ لکمنا شروع کیا۔
"کیا؟" وہ پریشانی سے بولی۔ میری بردر داہث اس

مے من کا مسئلہ اکیا کمہ رہی ہو؟" دہ گربرا گئی۔ "کچھ نہیں بھئ نداق کررہی تھی۔"میں نے بات

والی باتیں ذاق میں بھی شیں کہنی جائیس۔"وہ کی خطی سے بول۔ "ارے سوری ڈیرے تم آب نسخہ سمجھ لو۔ "مرید کوئی سمجھ لو۔ "میں نے اس کار حمیان نسخے کی طرف کیا۔ کچھ دیر بعد وہ کلینگ سے فارغ ہو کرچلی گئے۔ مزید کوئی مریعن سے فارغ ہو کرچلی گئے۔ مزید کوئی مریعن سے فارغ ہو کرچلی گئے۔ مزید کوئی مریعن سے فارغ ہو کرچلی گئے۔ مزید کوئی

رانعه میری بات نهیں سمجھی تھی مگرشاید آپ ندھئے ہوں؟

ہارے معاشرے کے نوے فیصد لوگ اس بھاری ول کا شکار ہیں۔ کوئی دس فیصد کوئی ہیں پچاس اسی اور کوئی توسوفیصد سے بھتا ہے کہ ہم میں یہ بھاری کننے فیصد ہے کیونکہ سے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ذرا دیر کو ہی ہم اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور ہم نے اس پر قابونہ پایا تو بھراس کی کوئی دوا روئے زمین پر موجود نہیں۔ تی ہاں! حسد لاعلاج ہے۔

بسرطال کھ دریعدوہ کارمیں میرے ساتھ تھی۔
''زین کیساہے؟''میں نے پوچھا۔
''ہاں۔ وہ ٹھیک ہے۔'' اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کا ایک ہی بٹاتھا۔ اس کے بیٹے سے ذراجھوٹی میں میری بٹی شامہ تھی جو گھر میں دادا کے پاس ہوتی تھی۔ آج تھوڑی دریا ہے جاؤں گی تو پوچھ کر دادا کے کان کھا جائے گی ہیں مسکرانے گئی اور راستہ جا ہی شہ کھا جائے گی ہیں مسکرانے گئی اور راستہ جا ہی شہ

مرمن بهلاسامنانونیوسے،ی ہوا۔ ولو بھی سرچ کرلیا تمہارا اسائنمنٹ۔"میںنے اس کے ہاتھ میں فائل تھائی۔ وہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں اسٹرز کررہی تھی۔

"ارا یہ تو ذرا سا مٹریل ہے۔ پورا اسا مٹریل ہے۔ پورا اسا مٹریل ہے۔ بورا اسا مٹریل ہے۔ بورا اسا مٹریل ہے۔ بین مر عباس کو مطمئن کرتا آسان تعوری ہے۔" وہ تیز تیز صفحے پلیٹ رہی تھی۔ ای سے مل کرمیں دوبارہ ندنیو کے اس آئی۔ کے اس آئی۔ "اجرافعہ آئی تھی کلینک۔"میں نے بتایا۔

ورا جرافعہ آئی تھی کلینگ سامیں نے بتایا۔ در بال وہ تو دو مہینوں سے اپنے میکے میں ہے۔"

اس نے آرام سے جایا جمر میں جران ہوگئ۔ ''وہ کیوں؟'' دوں صدان سے بچرو رموں سے متعرہ

دوبس جیمانی کے بچے بڑے ہورہے تھے 'جگہ کم مخی 'انہوں نے کلشن میں اپنا فلیٹ لیا ہے۔ تب سے اس کی بھی ضد ہے کہ گمرزیج کر کسی اچھی جگہ جایا جائے۔ورنہ ان کا حصہ انہیں دے دیا جائے۔"نونیو بولی۔

"زیادہ تصورای کا ہوتاہے 'بلکہ سارا قصورای کا کتاہے۔ وہاں کے طالات جویہ بے دھیانی میں بتاجاتی ہے اس سے تو ہی گلاہے۔"



المارشولي جنوري 2015 61

口口

# سيابنت عاصم



متمول لوگوں میں ہو تا تھا۔ ان کا گھر جدید طرز پر تغییر شدہ تھا' جھے یقین تھا۔ ہات بن جائے گی۔ اور ہات بن مجی! مجی!

اس ہفتہ کی آیک مبح برا سارا ٹرک ڈھیوں ڈھیر سامان سے ندامتازانکل کے کھرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس چندمنٹ کی ملاقات کے صدقے دو پسر کے کھانے کی ٹرے سجا کر پہنچ گئی۔ سادہ سے دال چاول۔ اجار چننی کے ساتھ۔

درتایاب بیلی پرتی سے سامان سیٹ کروائے میں اسی تھیں۔ دوجار مزدور ساتھ متھے۔ کش کش کر تاقیمی وجدید سازو سامان بہاں وہاں دھرا تھا۔ کی بہلے سیٹ کر لیا تھا تاکہ کھانے بیانے میں جمنجٹ ندہو۔ جگمگا تا ہواجدیدا ٹالین طرز برینااویں کی!

میں نے بچوں کی بابت پوچھاتو ہنس دیں۔وہ پڑوس کی بچی تھی۔ان سے کافی المدیج تھی۔اور گاڑی ڈرائیو کرنے والا نو عمر لڑکا ان کا بھانجا تھا۔ ان کی شادی کو پندرہ سال ہوئے تھے 'مرکم بچوں کی چھار سے محروم تھا۔ میں شرمسار ہوگئی مگروہ بنس دیں۔

فقا۔ پس شرمسار ہوگی محمدہ ہس دیں۔
میرے سامنے وال جاول چھارے لے کر کھائے۔
شاید ول رکھنے کو تعریف جمی کی۔ پس محتقر تھی کہ برتن
سید کری لوٹول گی۔ محرانہوں نے برتن سمیٹ کرر کھ
دیے کہ شام تک بجوادول گی۔ پس سجھ گی۔ وہ برتن
خالی لوٹانے کی قائل نہیں ہیں خیر کے ہاتھوں ان کے
ہاتھ کے ذائے کا بھی نیسٹ ہو جائے گا۔ شام میں
ہرتن خوب صورت سربوش سے دھے لوٹ آئے۔
ہرتن خوب صورت سربوش سے دھے لوٹ آئے۔

می دندگی کا عنوان بدل کر آتی دندگی کا ماصل بن جانے ہیں۔ ورنایاب سے میری مہلی ملاقات بھی ایسے ہیں کے کاشاخسانہ تھی۔جومیری حیات کا جوارا لیٹ کئی تھی!

وہ جاتی کرمیوں کے دان تھے۔ ہیں ہے کسی کام سے
کی ہیں جمانکا تھا۔ اگلے ہی ہی سرخ ٹوبوٹا میری
مرکوسیاہ اسکارف سے ڈھانے ' سردقد ' کوری چی '
بادقاری ۔ آیک محترمہ برآدہ ہو ہیں۔ ساتھ لبی پی
بادقاری ۔ آیک محترمہ برآدہ ہو ہیں۔ ساتھ لبی پی
بارہ ان تیا ہتائے قینسی فراک ہیں با ہیں سالہ لوجوان
براجمان تھا۔ یہ سامنے والے متاز انکل کے مہمان
براجمان تھا۔ یہ سامنے والے متاز انکل کے مہمان
قبلی سمیت صرب باہر کے ہوئے ہوئے تھے۔ ہیں دائی تھا۔ وہ اپی
گرمی لا بھایا۔ لائٹ نہیں تھی۔ وہ اے سی والی
گرمی لا بھایا۔ لائٹ نہیں تھی۔ وہ اے سی والی
گاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں ہیں بہینہ سے تر ہو
گاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں ہیں بہینہ سے تر ہو
گاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں ہیں بہینہ سے تر ہو
گاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں ہیں بہینہ سے تر ہو
گاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں ہیں بہینہ سے تر ہو
ہاہرگاڑی ہیں بہنے نوجوان کو بھی بجواریا۔

وہ دربایاب محیں اور سے دربایاب سے میری پہلی
مازانکل ان کے شوہر کے واقف کار تھے۔ ان کا
ممتازانکل ان کے شوہر کے واقف کار تھے۔ ان کا
ممتازانکل ان کے شوہر کے واقف کار تھے۔ ان کا
ممیں تھی۔ کلتان جوہر میں ان کابنگلہ ڈیر تھیر تھا۔ کچے
ممتاز انکل کے کمر کا اوپری پورش
کرائے پر در کار تھا۔ دربایاب کی محصیت کا عماد وقار
ان کی الی آسودگی کا فماز تھا۔ ممتاز انکل کا شار بھی

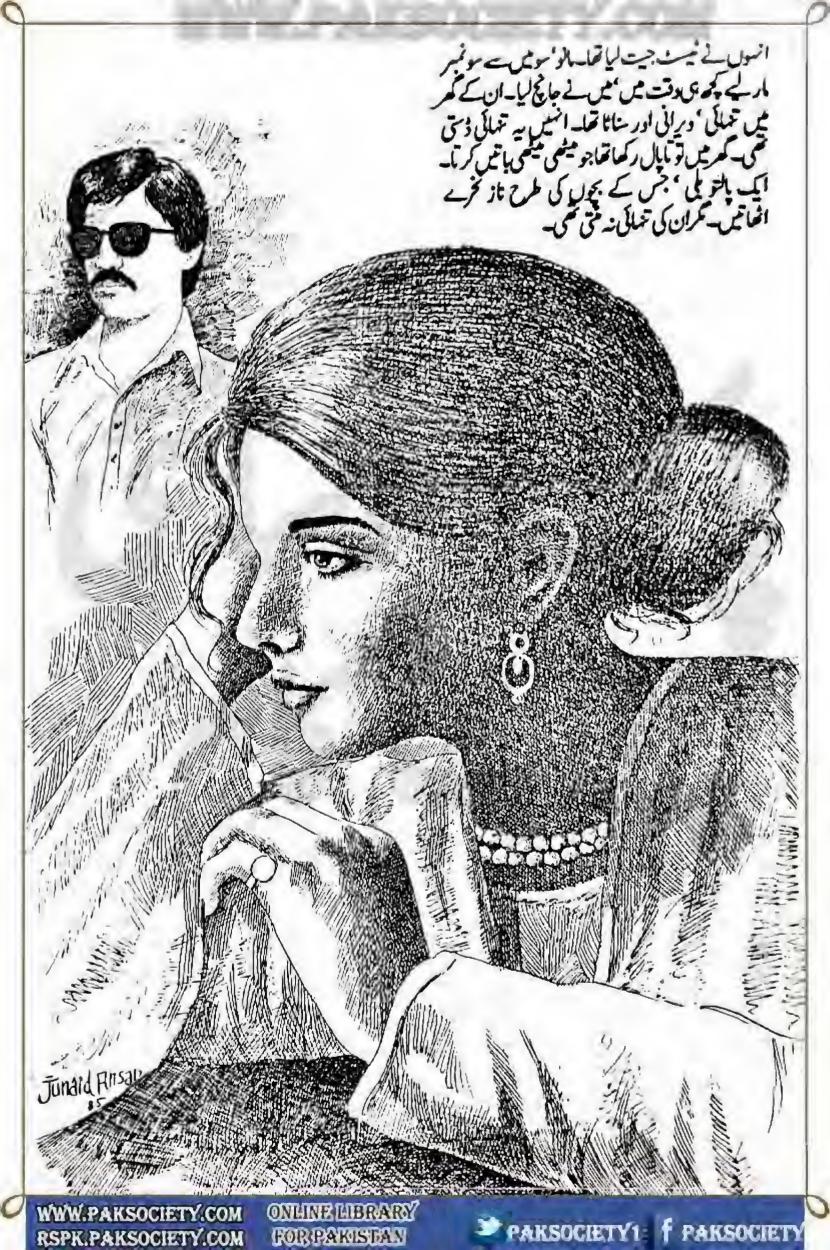

شاپ کیپرجیسے معمولی آدی کے کیے دل بی نہ انا۔ای اس معاملہ میں مجبور تھیں۔جورشتم اتھ لکیا میرے سامنے رکھ دیتی - مریس چرجاتی - جھڑنے لگتی۔ ای کی نہ چکتی۔ پہلے ان کی بھی ہزار شرائط تھیں۔ ذات يات واندان لعليم سويدوه - مرجول جول وقت كزر رباتفا ان كے معیار كاكراف نيچ آ باجار اتحا۔ بھی بھی میں سوچتی۔ کیا میں اتنی بخت آور ہویں کہ اذرجیے کسی شریک سفر کے قدم میری دہلیز کو چھو سکیس ، محريس اس خيال يرجمي توبه كرتي- درناياب ميري بہنوں جیسی تھیں۔میرااب تک آذرے سامنانہ ہوا تھا۔ ان کی ڈیوٹی ایس تھی۔ علی الصبح سرھارتے رات كئ لوشت پاركنگ مي سرخ توبونا نظر آتي تو میں خوداد هرجانے سے بچتی۔ مرتایاب کاا صرار دو ہر شام کی جائے میرے ساتھ ہو۔ "بھلا میرے کے ایسا کمال ممکن تھا۔ گھر کے سو جھمیلے " پھر کی گھر تھسنی عنى البته جهوا حمى چيز پاتى توانتيس ضرور بهيجتى - وه "تمهارے ہاتھ میں برازا تقہے۔" الرجد من خودان كي ذاكع سي مات كماتى تقى-مران کے بغیر توالہ اسکنے لگا تھا۔ ہر مزے کی چیز کا دونکه ادهر ضرور جا آ جوابا" وی دونکه سمی بردهیاسی چھارے دار چیزے سجالونا۔ میں شرم سار ہوتی تووہ بس ديس-اعظالی برش لوٹانا ماری روایت نہیں ہے۔" امی محتیں" مرکوئی ای حشیت کے مطابق دیتا ہے " ابی حبثیت برشرم سار تنیں ہونا جا ہیے۔" مریج توبیر تفاکہ انہوں نے مجھ پر میری حیثیت می جِنَائِي بِي نهيں۔اِس روزاي نے کر بھی بنائی تقی مجھے سی کام سے مارکیٹ جانا تھا۔ میں جاتے ہوئے انہیں کردهمی دینے کئی۔ وہ کین میں کمڑی تھیں۔لیک کر ''واہ!عبایاتوبت برمعیا پہناہے۔نیاہے؟' میں بھی خود کو ملمع چڑھا کر پیش کرنے کی قائل

نہیں تھی۔ملک بتاویا۔علیا براتا ہو کیا تھا۔می نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مس في الميس انفرنيك يردوستيال بنافي كامشوره دیا۔وقت اچھا کزرے گااور تنائی مے کی۔وہ نیك ے تابلد میں۔ میں نے ہفتہ بحرمی ان کے کمر آکر محمادين كاوعده كرليا اورانهول في سيحه بعي ليام مر ایں ہفتہ بحری میری ان سے دوسی مضبوط ہو گئی

جوابا میں نے بھی ان سے بہت کچھ سکھا۔نت نی وستر- کرمائی کے بی ٹاکھ اور ہاں می بھی! آش کے پتوں کا تھیل بوا انو کھا رہا۔ وہ بڑی بڑی تعربیات المیند كرتی تھیں۔ کچھنى دنوں میں میں نے جانچ کیا۔ وہ ایک ہنرمند عورت تھیں 'گھر کے کاموں کے لیے

بحرك كي طرح بحرتي تحيي-اليخ شومر آذر سے انہيں والهانه عشق تھا۔ان كى مربات آذرے شروع مو كر آذر پر حتم موتى سي-وه برے پار ہے ان کا ذکر کرتیں۔ اُن کا انظار كرتيس ان كى پىندىدە ۋىشىز بنانے مىں جى رېتىن ب

آذر کے ساتھ برنازال تھیں۔ آذرنے انہیں سکھ بھی بلا كادے ركھا تھا۔ اور يہ نظر بھى آيا تھا وہ كسم ميں جاب کرتے تھے۔ یہاں سے دہاں تک فراغت و خوش حالی نظر آتی تھی۔ مراس سے قطع نظر بھی بہت کچھ تھا جو نظرنہ آنا محسوس ہو آنھا۔ درنایاب کے لیے آذر

ي بيناه جارت! يندره سال سے ان كا آنكن سوناتھا مرده درنايابكو بوعظ تصركسي اورعورت كأسابيه بمي انهيس منظورنه

"أذريح بن كه ميرى دنياتم برختم ب" مجمعے یقین تھا۔ ورنایاب تھیں ہی اس قابل۔ مگر میرا دل گفتا برستا۔ان کی شان دار زندگی پر نظروالتی تو یمال سے وہاں تک مجمدی عود کریا آئی۔ ایسی خوشحال زندگی محبت كرنے والاجيون ساتھي ميرا بھي خواب مقا محمر کچه خوابول کی تعبیرالٹی ہوتی ہے۔ رشے اول و آتے نہیں۔جو آتے وہ میری کلتہ جینی ک نذر ہوجاتے میں نے جو جار حدف بردھ رکھتے وہ خناس بن كرواغ من المحقة تصريحي على درائيوريا

الث كران عى سلائيول يرمشين مارلي- يجر موتى ستارك الناعبايا كوئى ستارة كانك ليه ويلام المرق مج كياعبايا إنياعبايا كوئى ستارة كايب

"واه! تم نوبردی استاد ہو سوچتی ہوں میں بھی۔!"
میں ہنس دی۔ انہوں نے یقینا "میراول رکھاتھا۔
مجھے کیا نظرنہ آ ہاتھا کہ ان کے کھر بُن برستا ہے۔ پھر
انہوں نے سلائی کے لیے چند جو ڑے جھے پاڑا دیے۔
مجھے اور کیا در کار تھا۔ اک نیا کام ہاتھ آگیا۔ چار پسے کا
آسرا بھی بنا۔ بہت کم وقت میں وہ میری زندگی کالازی
جزدین کئیں۔

مجھے ان کے بغیر چین ہی نہ پڑتا تھا۔ گھڑی بھر کو کھڑے کھڑے بھی جاتی تو سر ہو جاتیں۔" پچھ نہ پچھ کھاکر جاؤ۔ رات آذر آن و مضائی لائے تھے۔ یا فرت میں فروٹ پڑے ہیں۔ یوہ"۔ ان کے بھی ڈیمیوں کام میرے لیے رکنے لگے شے۔ان کی ایک ہی لاکار ہر دو ڈتی۔ ایک باربلڈ ہریشرکر

سے ان کی ایک ہی بکار پرود رائی۔ ایک بار بلڈ پریشر کر کیا۔ انہوں نے واشک مشین لگا رکی تھی۔ جھے بلایا۔ شب بھر کپڑے نتھارنے کو پڑے تھے۔ بیس کونگال کر بالکوئی میں بندھی رسیوں پر بھیلا آئی۔ ایسے ہی ایک بار بیرون ملک مقیم کسی عزیز نے ان کے باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ سے بے دلی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت باتھ کے کہاب بینے کی وال کا حلوہ۔ تور بن۔

انہوں نے جمعے مدا کے لیے بلایا۔ مقررہ وقت پر ساراکام ہوگیا۔ محروہ احسان بھی نہ رکھتی تھیں۔ اکثر ساراکام ہوگیا۔ محروہ حسان بھی نہ رکھتی تھیں۔ اکثر محتی تھیں۔ اکثر محتی تھی ہوئی شاپنگ دی تو کو لی سارت ہم ساحل پر کئے تھے۔ تھوڑی شاپنگ صورت فوٹو فریم اور بردی ساری کشتی۔ محصورت فوٹو فریم اور بردی ساری کو ان کی بھی خود داری بھاتی محمد شایدان کا فرمان بچاتھا کہ احسان بساط بھر چرد ھایا یا انا کہ امرام وجلاتھا کہ احسان کا لفظ آؤدلا آ۔

اک بارانہوں نے بلادا بھیجا۔ گر جھے ہلکی حرارت تھی۔ای کسی کے برُسہ کو گئی تھیں۔انہوں نے ماتھا چھوکردیکھا۔ پھرکہا۔

"میرے کمرے میں جاکرلیٹ جاؤ۔ میں کرم جائے بتاکرلاتی ہوں۔ ٹیپلٹ بھی ہے۔" ان کے بٹر روم میں اے ی کی ہلکی خنکی تھی۔ کمر نکاتے ہی آنگھیں بند ہونے لگیں کہ اک بھاری مردانہ ہاتھ کالمس میرے بال سملانے لگا پھرکوئی جمکا۔ "جانم!"کرم سانسیں میرے چرے سے مگرا کیں تو محسوس ہواکوئی میرے بہت قریب بیٹا ہے۔ میں ٹیم غودگی میں تھی۔ ہاتھ کالمس بالوں کو سملا آکند معے پر

بھی سٹیٹا گئے۔ پھر کھڑے ہوگئے۔ یہ آذر تھے۔ اونچے ہمورے 'مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ میں اک نظر میں پچان گئی۔ ان کی نضور میں دکھ رکھی تھیں۔ بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر آذرونایاب کی شادی کی نصور خوب صورت فریم میں جڑی اب بھی

أتصرا- من بريدا كرائه بيني -سائيد ليب آن كيا-وه

وسوری ایس سمجما نایاب ہے۔ "
شک کی تعبائی ہے۔ ان کا ندازی اتنا شرم سار تعلقہ کرشاید غلطی میری ہی تھی۔ سید معی ان کے بیڈروم میں جائے لیٹ گئی۔ وہ نایاب کو پکارتے ہاہر سیڈروم میں جائے لیٹ گئی۔ وہ نایاب کو پکارتے ہاہر سطے گئے۔ مرمیر ہاندر کی دنیا انتخل چھل ہو کررہ گئی میں۔ نایاب سے بھی اس ''خاموش ''واروات کے بارے میں آیک لفظ نہ کما کیا۔ مگروہی دورودر تک پھیلا احساس محروی کئی گناہو کر ڈستارہا۔

نایاب کتنی خوش قسمت ہیں۔ بیج ہی کما گیا ہے۔ کسی کو منرل کمرے نکلتے ہی ال جاتی ہے اور کوئی عمر بھر محوسنرہی رہتاہے!

یا پیرشاید در نایاب اس عیش و عشرت اور محبت کی مستخق تحیی اطور طریقته بی نهیں۔ ان کی مخصیت میں بھی رکھ رکھ او تھا۔ نرم مخمیندا 'وحیماانداز۔ میں بھی رکھ رکھاؤتھا۔ نرم مخمیندا 'وحیماانداز۔ اک بار کہنے لکیں۔ ''وہ مخص لا کھوں میں ایک خوش لعبیب ہوگا جے کومل جیسی از کی ملے گی۔''

"بل \_ مرجمي مجمي أكبرو سارے كل كو نكل جا آہے۔ ناامیری کے من معندي سائس بمركزه مئي ية پريوليس- "تماز خودایے آپ کوارزال قراردے دو کی تودد سراکیا خاک مرآ مكمول ربنمائككا؟" تایاب کی بات کھٹ ہے میرے دل میں اتر کئی تھی مس فساف انكاركرويا-اس روزانہوں نے کما تھا۔ انعورت مرد کی زندگی كالازى جند كي بيوى نه رب تومرد كي اته من لا تقى بمی موتوا کلی عورت کا ضرور سوچتاہے۔" میں نے انکار کیا توای کی بربرجاری ہو گئے۔ تلخ ول كوجمدة جملا ایسے میں میری ان سے جھڑپ ہو جاتی۔ اور نایاب متیں۔ "اگرتم ان کی ہاتیں بی جاؤ تو حمہیں دگناا جرملے گالے احرام اور مبرگا۔" "آپ کو شیس پتا 'وہ مجھی مجھار کتنی تلخ ہو جاتی "ادر تموديدو بحركم تواب كحوتى اور كناه لادتى بو-" مي لا جواب موكريه كي-ده اکثر محین "جماری انکمول می اضطراب با" مِس بنس دين- بات توج تقى ممريات تقى رسوائي اک بار کما۔ "جمعے لگاہے "کوئی ہے!" میں تھنگ گئی وہ سنبھل کرمزید ہولیں "جو تم پر مراہے یاتم جس ودكاش ايهاى موتات ميراا ضطراب سواتر موكياتما اور وه شاید میری راستی کو جانج کئیں۔ بیاتو بعد میں معلوم موأكه انهول فيجمع نثولا تعاك راکھ کے ڈھیریں جمیں کوئی جنگاری بر آمد کرنے أك روز وه على العبيح أكيس بو الكعيس متورم

الالك ترمير عيفيه اراكه إعلاك اولا ای میں میرے کیے اسان سے اترے کسی منزادے کی معتمر رہیں \_ محر کزر آ وقت ان کی ساری خوش ممانيول كوخاك ميس الاربالقا اوراس كزرت وقت في مجمع المحمى طرح معجما وإنقاكه جار كاغذول بردستخط ی قیت کتنی ماری برتی ہے اور ای کاخیال تفاکہ اجما براكرنسيد مو الواب تك جرند جكامو الاوريد كه شادي مجموتے کانام ہے۔ " زندگی آک بار ملتی ہے "اسے بھی برازی نذر كردول في في في كما-میر و وقت تما 'جب ای میری شادی این علم طلاق شدہ بھانج سے کرتے پر تلی تھیں۔ قریب تھا کہ میں بھی ہتھ بیار ڈالتی مرانسیں سن کرا جنموا ہوا۔ "كيول الياكي بي تم من "؟" جواما ممرے اس ایک سوایک بولستے بوای کے ر الع موع تعلم يتم الرك ند كوكي آم نه يحص اک زراشکل احجی ہے توشکل کو کون جاتا ہے۔ الیی ہزار شکلیں سررہی ہیں۔اک بیاے کو کری ہے جو جانے کب سے کونے کورے میں برای ابی قسمت کو مدری ہے کہ اسے آنانے کھرسے نکلوں تو دنیا کی الكليال الخنس ك-اي كوزمان كاخوف كمائح جاتا كون المحدوهرے كااكر جو\_؟ مرانهيں أيك بهي عذر قبول نه نفا۔ " تم المجمى لركى مو عالات سے بار كركوں اين خوابول كو قربان كرتي مو؟" " زندگی میں انسان کوسب ہی چھے تو نہیں مل جا تا'<sup>''</sup> میں واقعی ہار رہی تھی۔ "مرز ندگی برلتے در بھی کون سی لکتی ہے۔" " إدا جيسے كوئي جادوكي چھڑي مماكريل بحريس سب مجمع بدل دے گا کوئی انسان صدقی صد اجمامیں توبرا مجي نهيں ہو تا۔" ) یں ہو ہا۔ "مرکمی ممان پر رسک لینا ہمی تو بے وقوفی ہی "اي كتى إلى - كهنه ون سے كه مونا برمو يا

ٹالنامجعےمنظورنہ تھا۔ تحربس مجیب سالکتا۔ بیری میں اسان میں سی مہاری

شادی والے روز ہے ایک دن پہلے ای کوشدید بخار نے آلیا۔ تایاب چلتے سے ملنے آئیں۔ اس روزانہوں نے ہاتھ کے آئیں۔ اس روزانہوں بحر جو زیاں اور لباس کی ہم رنگ نیل پائش۔ شاکک پیک کش کش کرتے لباس میں ان کا سرایا جگمگار ہاتھا۔ پیک کش کش کرتے لباس میں ان کا سرایا جگمگار ہاتھا۔ انہیں آج شادی بھگتا کر کل لوٹنا تھا۔ مگر میرا عذر راست تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لکیس پھرچلتے چلتے راست تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لکیس پھرچلتے چلتے مردی تھیں۔

" "سنو!میرے پر پوزل برغور ضرور کرنا!"اس بابت بہلااور آخری جملہ!ان تے لیجے دانداز میں بہت کچھ

تحا-فرياد-كزارش-ماكيد-

بحرده مرمنی تعین مر ... انجمی نداو نے کے لیے! آج ڈرائیوران کے ساتھ تھا 'جس کی موت ان کے ساتھ ہی مکسی تھی۔ حیدر آباد کو جاتی سوک بر اک رُ الرف بنتي تحياتي زندگي كونكل ليا تعا- محول میں سب کچھ فنا ہو گیا۔ اُن کا سارا خاندان وہیں تھا۔ ترفین ویں ہوئی۔ یہاں توبس خبر آئی۔ انو کسی بھتے دیے کا وحوال پھیلا۔ یس نے بمشکل خود کو سنجمالا تھا بس یا دیں 'آنسو' دور دور تک پھیلی تنمائی دیرائی اور سناٹا! مرکوئی کب تک کسی کے لیے روسکرا ہے۔ انگل متازے کمری ارکنگ میں آذری گاڑی می تظر آنے می تھی۔ اور ایک دن آذر کی گاڑی سے سرخ تھکتے کارار سوٹ میں ملبوس لؤکی اتری تھی۔ جے خود آذر نے اتھ بکڑ کرا آراتھا اور چروے پارے اندر لے محے تھے۔شایرایے ہی کسی وقت کے لیے تایاب نے كما تفاكه عورت مردى زندكى كالازى جزدي آذركى تنائی مث می لیکن میراول جس میں آذر نے بری خاموشی ہے جگہ بنالی تھی۔ اوروہ کرچی کرچی خواب جو عاموں سے جدال میں سے گئے تھے ... خود بخود آ بھول میں سے گئے تھے ... پچھ خوابول کی قبت کتنی بھاری چکانی پڑتی ہے تا!

67 2015 جنورى 15°05

معیں۔ای سے کمننہ بحر المسر پھر جلی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ آذر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی تھیں! میڈیکل ربورٹس کے مطابق وہ بھی مال نہیں بر

میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ مجی مال نہیں بن علی تھیں۔ ان دولوں ہی کواولاد کی جاہ تھی۔ در تایاب کاخیال تھا کہ جمعہ جیسی لڑک ہی آذر سمیت ان کے کمر کو سمیٹ سکتی ہے۔ وہ صرف آذر کے قدموں کی دسول بن کررہ لیں گی۔ ساتھ ہزار وعدے دلاسے۔ جمعے بمن بنا کے رکھیں گی۔ جو ہروالا بنگلہ میرے نام کردادیں گی۔ بیوہیں

میں دنگ روگئی تھی۔ مران کی بات اچھی نہیں تو بری بھی نہیں کی تھی۔ جیسے کوئی خواب چند قدموں کے فاصلے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ در تایاب کی شخصیت و کردار اتنا مانٹ و شفاف اور مثبت تھا کہ کوئی براخیال ول کو چھو کر بھی نہ گزر آ تھا اور آذر!ان کا کمنا تھا کہ کومل کا توبس نام ہی کائی ہے 'ورنہ آسان سے اتری حور بھی انہیں نامنظور رہتی۔ یہ یقیینا "خلوت میں کی حور بھی انہیں نامنظور رہتی۔ یہ یقیینا "خلوت میں کی اور نال کے درمیان معلق تھی!

درتایاب جیسی خوب صورت زندگی میراخواب تقی مرکوئی تاریده چیز مجھے نیسلے سے روکت-ساری باتیں تعیک تعین مرب

آذر و نایاب کی والهانہ محبت مجھ پر خوب روشن مخص میں بات محکمی اللہ اللہ محبت کا تھ کی بھی بری اللہ محب کی اس بات کے بعد بھی میری ورنایاب سے کی ملاقاتیں رہیں مرہم دونوں کے درمیان نہ کوئی مختجاؤ آیا نہ ذکر ۔ وہی برانی باتیں ' ملاقاتیں۔ شاید ای بھی میرے فیصلے کی مختصر تھیں مرجھے ان کی دوستی عزیر

ان بی دنوں حیدر آبادے کسی شادی کا بلاوا آیا تو وہ میرے مربو گئیں کہ تنہیں بھی چلنا ہے 'ان کا بیہ مطالبہ پرانا تھا۔ وہ حیدر آباد میں مقیم اپنے تمام رشتہ واروں سے مجمعے ملوانا جائی تھیں۔ کو کہ ان کی بات



" د کمتی مول ممر مول نهیں۔" وہ سنجیدہ مو می -"میں تئیس سال کی ہوں۔" " پہلی بار میرا اندازہ غلط ثابت ہوا کسی کے بارے میں۔" کی دوقدم ان کے بید کے قریب بردھ گئے۔ 'مبو نظر آناہے ضروری نہیں وہی حقیقت ہواور غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔'' حشمت زیدی نے چو تک کراہے دیکھاتھا۔ "كياتم يدكمنا جابتي موكه مي حقيقت نهيس

انہوں نے اے سرتا پر غورے دیکھا تھا پھر بارانام کیاہے؟ "كل!"ال في للك كرجاليا تواكب ب ساخت مرابث نے ان کے چرے کا اعاطہ کرلیا ۔ برے ع مے کابعدوں مکرائے تھے۔ " کی کل؟" اداز می جرت کے ساتھ ساتھ شرارت می گفل گئے۔ دونئیں نہیں۔ تھلتی ہوئی کلی۔" بتانے والی کا انداز "نسیں میں یہ کمنا چاہتی ہوں کہ انسان کو ظاہرے "اس جاب کے لیے تمہاری عمر بہت کم ہے۔" وحوکا نہیں میں یہ کمنا چاہتی ہوں کہ انسان کو ظاہرے اس جاب کے لیے تمہاری عمر بہت کم ہے۔" وحوکا نہیں کھا اپنے ہوں کے بردھ کر کھڑی کے انہوں نے اس کے کامنی سراپے پر نظر ڈال کر پوچھا۔ پردے کھول در سے اندیسا کی سراپے پر نظر ڈال کر پوچھا۔

# مُرِينَ فَلِي





"آپ نے جواب شیں ریا۔" کلیاؤں پارے ان ے سامنے آمیمی لیے سمندر جیسی آ محصول میں اشتیان تفا- حشمت زیدی کواس می منداور فیلاین نظر آیا۔ان کے اپنے ناولز کی ہیروئن کی طرح مجن کی مداح ایک دنیا تھی۔ ومحمراتو عورت بناتی ہے۔ ادر جمعے عور تیں انتھی نہیں لکتیں۔"انہوں نے کمل کر ٹوئی سالس بحال "جھوٹ۔"کلی نے حسب عادت کھل کر تردیدی ۔ وہ چونک محتے بھلاان کے سامنے ان کی کمی بات کو جھٹلانا ممکن تھا کسی کے لیے۔ اور یہ چھٹانک بھر کی وديس مان بي نهيس سكتي بيرباتيه" سركو دائيس بائمس تفي ميس حركت ويت ده رُيعين تهي تم مجمعے کتنا جانتی ہو بھلا؟ "انہیں برا نہیں لگا۔ ''بقتنامیں آپ کو جانتی ہوں متنایق آپ بھی خود کو نهیں جانتے " کلی کار اعتباد انداز قطعی تھا۔ اس کی بات س كوه بولے عمرائ "تمایی عرب برادعواکردی مو-"کلی بغیر ثبوت کے دعوا نہیں کرتی؟"اس نے بورى خوداعمادى سے كما وہ ول کھول کے بنے شاید بہت بدت کے بعد۔ انهیں اس چھوٹی برازی کی مراعتاد مخصیت میں ای جلك نظر آئي تھي مركلي بُرايان كئي۔ وآب ميرانداق مت ازائيس-بيبات مين ابت "اجما- مركبے؟-"انهوں نے دلچس سے بوجما-"سيس آب كى بهت بري فين مول جناب! متنامي نے آپ کو رہما ہے۔ اتنا کوئی اور نمیں رہھ پایا ہوگا۔ آپ کے ہرناول میں مرکزی کردار عورت کائی ہو یا ہے۔ آپ عورت کو مضبوط تخصیت کے روپ میں

بحرگیا۔ایک ساٹھ سالہ فخص کوجو تجوات کی بھٹی میں جل کر کندن ہو گیا تھا'ایک تئیس برس کی الڑکی زندگی سمجھاری تھی۔

"بیہ جاب تہماری ضرورت ہے؟" انہوں نے موضوع بدلا۔
"شوق ہے۔"اس نے مختفر جواب دیا۔
"شخواہ کنی لوگی؟"

کل نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سرکو نفی میں جبنی دی۔
جبنی دی ہے ایک نظر انہیں جا ہے۔اس کے بدلے مجھ اور لول میں دیکھا گیا۔"اس نظر حشمت دیدی کود یکھا گروہ سوچ میں بڑگئے تھے کہ ان کے پاس فریدی کود یکھا گروہ سوچ میں بڑگئے تھے کہ ان کے پاس فریدی کود یکھا گروہ سوچ میں بڑگئے تھے کہ ان کے پاس فریدی کود یکھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا جواس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا جواس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا جواس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا جواس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا کہ وہ اس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

میں کے علاوہ کیا تھا کہ وہ اس الرکی کودر کار تھا اور کیول؟

يد مرے عى دان وہ منع منع اٹھ كئى تقي - كھوم پركر سارا كمرد يكها-اندازي اليااسخقال تفاكويا بيركمراس کی ملکیت ہو۔ حضمت زیری کو جرانی ہوئی الیکن برا سیں لگا۔شاید تنمائی سے ہار کئے تھے۔تقدیر کاکیا میر پھر تفاكه حشمت زيدي جيسا قابل ناقايل تسخير فتخصيت كا حامل مخص أيك معمولي مي كيرفيكركي ذات مين ولجيسي كالبنكود حوعدر ماتعاب ورآب کا کمراجهاے مربت اچھانسے "کوم پر كرده وايس ان كي سامن آچي تقي "نیہ کر کماں ہے" یہ تومکان ہے۔"ان کے لیج میں کرب تھا۔ کلی نے چونک کرد کھا۔ "آب نے اے کھر کیوں نہیں بنایا۔" وہ کتنی بری بات کررہی مقی - نوکری کے پہلے ہی دن اتا ذاتی سوال- حصمت زیدی کے جاہ جلال سے کون واقف نبیں تھا۔ وہ نڈر تھی یا ناسمجھ۔ مرحشت زیری کوبرا نہیں لگا۔ یہ خود ان کے لیے بمی حیرت کا مذام تھا۔ انہوں نے اس کو ٹوکا ہمی نمیں۔ مسندا کر دید،

ابنار شعاع جنوري 2015 70 <u>قا</u>

خاص لوگول سے انہائی ضرورت کے تحت ہی الا کرتے تھے۔ انہیں یا دواشت کاعار ضربی لاجن ہوگیا تھات ہی لاجن ہوگیا تھات ہی اور دوالیما بھول جاتے تھے۔ جس کا بھیدان کے بیار پڑنے کی صورت میں نکا تھا۔ آفاق (بھیجا) کے جرمنی جانے کے بعد ہی وہ زیادہ بیار پڑے تھے۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریٹر کی وجہ ہے انہیں بائیں طرف فالے ہوا تھا۔ اور اب وہ چلے پھرنے سے قامر تھے۔ فالے ہوا تھا۔ اور اب وہ چلے پھرنے سے قامر تھے۔ خیر پر باہر جلے جاتے ہی گزارتیا بھی کہھارو ہیل فرورت بڑی تھی۔ کھرے میں گزارتیا بھی کہھارو ہیل مغرورت بڑی تھی۔ کھرے کام کاج کے لیے ایک جزوقی ملازمہ تھی گر کی نے آنے کے بعد تمام کھر کی فروریات کے لیے آب اور کے کاموں اور خشمت ذیدی کی ضروریات کے لیے آب ایک الاکار کھا ہوا خشمت ذیدی کی ضروریات کے لیے آب ایک الاکار کھا ہوا خشمت ذیدی کی ضروریات کے لیے آب ایک الاکار کھا ہوا

جے رورا ہے ہول۔ انہوں نے سرجھنگ کر موضوع

برلا۔

دختم ہاتیں بہت کرتی ہو۔ جب سے آئی ہوجائے

تک تو ہلائی نہیں جھے تم نے۔ جب کے تہمارادعواتھا

کہ تم میرااورول سے بہتر خیال رکھ سکتی ہو۔"کلی نے

سربر چپتار کرخودکواس علمی کی جیسے سزادی۔

مربر چپتار کرخودکواس علمی کی جیسے ایسی کی

مربر چپتار کی تاب کے لیے جائے لائل ہوں۔ آپ

ہوگ۔ "اس نے انجی چائے ذائدگی میں بھی نہیں کی

مولی۔ "اس نے حسب علوت پھردعواکیاتھااور کجن کی

جانب بھاگ کی۔

ہوگ۔ "اس نے حسب علوت پھردعواکیاتھااور کجن کی

حانب بھاگ کئی۔

دنیا کے سامنے لاتا جاہے ہیں۔ آپ ہر عورت کو

مفبوط ومتحكم اور كامياب ويمناع بخ بي- آب كو

عورت کی بے بی اس کے دکھ دکھی کردیے ہیں۔"

"آپ کی ہر تحکیق کردہ عورت کے دکھ پر میں

برول روتى مول اور جلن جمع ايما كول لكاتما مرار

كرتب بحى تررك مات مات ددي بولك"

كلى كے خاموش ہونے ير وہ بنس بيدے۔الي بنسي

كلى كاجوش وخروش آخرى جملے برد ميمار كيا۔



سي جماعة - آبذراكام كيبت جلدي كريجة كا-" عنی صاحب بے جارے ہوئی ہوگئے۔ حرت سے منہ کمل کیا۔" آج بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔" "بي بى ركى ب تم نے زيدى؟"اندر آتے ہى اندو آتے ہى اندول نے سلام دعائے بعد بسلاسوال مي داغاتھا۔ "معاف کرنا یارے عجیب بے وقوف لڑی ہے۔ تمہیں اتن دریا ہر بٹھائے رکھا اور مجھے خبر تک نہ دی-"انہوں نے شرمندگی سے وضاحت دی تومفتی صاحب بے ساختہ مسکرائے۔ " بجھے بلکل برانسیں لگایا سے میں تواس کیے پوچھ رہا تھا کیوں کہ پہلی بار تم نے کوئی درست فیصلہ کیا ے-"وہ بن دیے تھے۔زیری صاحب کو تعجب سا

وسطلب یہ ک۔ تم نے اس اڑی کورکھ کر بہت إجها فيعلم كياب ورنه تج بوجهو تومس خود كو تنهارا

لنگوٹیا یار کہنا ہوں مرجب تم سے ملنے کے لیے آیا مول توانی باتول اور قصول میں اتنا محوموجا تا مول که بید مجی بعول جا تا ہوں کہ تم نہ زیادہ بیٹھ سکتے ہو 'نہ ہی زیادہ بات چیت کر سکتے ہو۔ جھے بہت اچھالگا کم از کم کوئی تو

ے جو تمبارا اتا خیال رکھ سے گا اب " زیدی

ماحب کو کلی کی تعریف س کے پتا نہیں کوں اچھالگا۔ انہیں کچھ در بل کلی کی کہی ان کی صحت کے حوالے سے بات یاد آئی تھی۔ بے ساختہ مہ مسکرا دیے تھے۔ اس روز مفتی صاحب بھی جلدی اٹھ گئے تھے۔

کلی ان کا ناشتا لے کر آئی تھی۔ کارن فلیکس کے ساتھ گرم دورہ اور ابلا ہوا ایزا۔ حشمت زیدی نے و کھواتومنہ بن کیا تھا۔وہ ہائی بلڈ پر پشرکے مریض تھے۔ اعدا کھانا چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کلی کواپنا وائت حارث إورد وأول كاستعال معجماديا تعا "بلك اعدا كهاليس مرية تب تكبيدده تحور المعندا موجائے گا۔ آج میں زیادہ کرم کر بیٹی ۔"وہ ان کی « بمیج دول اندر؟ "انسیں سوچ میں گم دیکھ کراس نے ہوجھا۔

"مہم پوچھ لیما تھا ان ہے۔" جانے وہ تخی کیوں نمیں کرسکے۔

معلم یوچنے ہے کیا فرق راجا کا آب مائیں اگر آب کی طبیعت تعیک ہے تو میں انہیں بلالاتی ہوں، ورنه می آب کی خرابی طبیعت کابتا کران صاحب معذرت كرلتى بول-"اس فى ان كى تمكى تمكى معذرت كرلتى بول-"اس فى ان كى تمكى تمكى معزميل چرك كى طرف وكي كروضاحت كى-شايداس نے بھی ان کے غیر مطمئن انداز کونوٹ کرلیا تھا۔

«سراتب كى طبيعت اب تحيك نهين راتي- آپ اہنے دہرینہ آور خاص دوستوں کو منع نہیں کریاتے۔ ای کیے میں نے مفتی ماحب کوالیا کما ہے۔ "اس

نے استی سے کد کر سرچیالیا تھا۔ لیمہ مفبوط اور

تطعى تماكوباس فيجوكيا تعابالكل تحيك كماتعا العسفتي تعيم الدين آئے ہيں جہمت برے كالم نكار اور ڈرامانولس کی نے ان کے استفسار براثبات میں

مرکو جنبل کی سی

"فاميرك تس سل برافدست بي اورتم ف انس باہر بٹھادیا ہے؟ "انہیں غمہ کے ساتھ ساتھ ريج بمي مواتعا-

فلی کود کھ ہوا۔وہ توانسیں ناراض کرنے کاسوچ بھی نتیں سکتی تھی۔ د کھ دیناتو پھردور کیات۔

صوری سرایس توبس آب کی خرابی طبیعت کے

"بس-انمیں لے آو-"انہوں نے تحکم بحرے لہج میں اے ڈیٹا۔ کل ورائک روم کی طرف بھاگ۔ "سرا آب كوبلار بيس-"س في مفتى مياد كوكها-وه المركر دردازكي جانب برصنى لكيت کہ اس کی آواز نے انسیں رک جانے پر مجبور کردیا

سنں۔ وہ آپ کے درید دوست سبی مر اب دہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ کمی تبی تفسیر



دریاشتا کرلیس سمددی بیج آپ کوددا بھی لینی ہے۔"
انہوں نے اس خاموشی سے کارن فلد کسی کھانا شروع کردیا۔
اسے آیک ماہ سے زائد کا عرصہ گزرا تو زیدی

اسے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ کزرا تو زیدی ماحب نے اسے کچھ رقم دینا جاہی تھی۔۔وہ بقول اس کے اس کا دیا اشتمار بڑھ کر ان کے پاس توکری کی درخواست لے کر آئی تھی۔ یہ الگ بات کہ درخواست بس اس کے بقول تھی 'ورنہ عملاً" تروہ طے درخواست بس اس کے بقول تھی 'ورنہ عملاً" تروہ طے کرکے آئی تھی یہ جاب کرنے کا اور نہ ملی تووہ قائل کرکتی جیساکہ اس نے کیا بھی تھا۔

رسی جیساکہ اس نے کیا بھی تھا۔
''جھے پلیے نہیں چاہیں مر!''وہ پلیے دیکھ کریوں
بدگی گویا کوئی سانب دیکھ لیا ہو۔''میں نے آب سے کہا
تھا جھے اس خدمت کے پلیے نہیں لینے ''کلی کے
لیج میں در دسمٹ آیا۔زیدی صاحب اجھ گئے۔
''نگر۔ تم میری آئی خدمت کرتی ہو اس کا پچھ
معاوضہ تو بنتا ہے تا؟''ان کے سادہ سے بر کلی نے
معاوضہ تو بنتا ہے تا؟''ان کے سادہ سے بر کلی نے

انہیں ایک نظرد کھا۔

دمیں آپ کی خدمت کسی بھی صلے کی تمنا کے بغیر

کرتی ہول سمر میں آپ کی فین ہوں۔ آپ کی ہر
تحریر ہر جملے سے محبت کرنے والی۔ مجھے آپ کے
قریب رہے کاموقع لاہے۔میرے لیے ہی بہت بردی

یہ بات حشمت زیری جیسے عالمگیر شہرت رکھتے
والے مصنف کے لیے نئ نہیں تھی ۔وہ ہر عمر کے
لوگوں کے ولوں پر راج کرتے تھے۔ان کی تحریس
قار سن کے دلول میں روشن میداور عیت کا دیابن کر
جلتی تھیں ۔ دھڑکتی تھیں ۔ یمی وجہ تھی جب اپنی
بیاری کے باعث انہوں نے اخبار میں کیرٹیکر کی تلاش
کا اشتمار دیا تو شہر بھرسے موصول ہونے والی کالزکی
تعداد سینکٹوں میں تھی۔ان کے یہ بی جائے والے کالزکی
تعداد سینکٹول میں تھی۔ان کے یہ بی جائے والے کالزکی
انبسالہ

معاهد وهمريه غرض تونهيس سهدتم ميران اخيال ركمتي تاگواری ہے بے نیا زہدایات دے رہی تھی۔
"انڈا نہیں کھانا۔" بمشکل تمام اپنے غصے کو قابو
کرتے وہ بول پائے 'ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ وہی انڈا اٹھا
کراس کے سریہ دے ماریں۔
"ارے۔ مگر کیول؟"
"از ایسال کا دیا کہ دیا اس نہ جوالع کے دی

''اف!''ان کا جی چاہا 'وہ اپنا سرنوچ ڈالیس کیوں کہ اِل توجھٹر چکے تھے۔

"مناید آپ بھول رہی ہیں آنساکہ میں بلڈ بریشر کا مریض ہوں اور مجھے ڈاکٹرنے انڈا کھانے سے منع کیا ہے۔"وہ غصہ صبط کرتے ہوئے بولے

کمانیوں میں ضدی ہٹیلی اور منہ بھٹ ہے نیاز ہیرد گنز کے خود مری و بے وقوفی کے قصے تحرر کرتا بہت آسان تھے محقیقت میں برداشت کرتا بہت مشکل جبکہ وہ مزے سے انڈا چھیل کے کھار ہی تھی۔

الرے سمید آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرزکو کیا پتا۔ وہ تو بس ایویں ہم چیز ہے روک دیتے ہیں۔
ہمائی اب بھلا بیار بندہ کیا کھائے۔ گھی چینی ممک تو وہ
دوک دیتے ہیں۔ خالی ہوا سے بیٹ بھریا نہیں اور
انڈے کے پیچھے تو یہ ڈاکٹرزویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔
بھتی میں تو روز انڈا کھاتی ہوں۔ چاہے سنڈے ہویا
منڈے کروز کھاؤانڈے۔۔"

وہ بے حد مزیے سے انڈا کھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ حشمت زیدی نے خاموشی سے اس کے بے فکر انداز کور کھا۔ زمانے کی شختیوں سے بے نیازاس کاچمو ہر قسم کے تفکر سے پاک تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر رشک آیا مگروہ یہ بھول گئے تھے کہ ضروری نہیں کہ جن کے چرے صاف اور تفکرات سے پاک نظر آئیں ، انہیں کوئی دکھ نہیں ہو تا۔ بعض لوگ دکھوں کو ہنی کی تہد میں بھی چھیائے رکھتے ہیں۔

وہ مراس کا مطلب سے نہیں کہ آپ ڈاکٹرز کے مشورے سے کو آبی برتیں۔ میں جانتی ہوں انڈا آپ کے ساتھ سے لیے بنایا کے لیے بنایا تھا۔ "حشمت زیدی نے اس کی اس حرکت پر اسے محدر کے دیکھا۔

ابار شعاع جنوري <u>2015</u> 73

ك اى عد الت سے در لكتا تما جو ده وقت ب وقت مکہ بے جگہ لگاکے کمڑی ہوجاتی سی-"ایاکیے ہوسکتاہے سر۔ آپ کی کمانوں میں تو ہر مرد کو بچوں سے عشق ہو آہے۔" "جمعے میرے تخلیق کردا کرداروں کے حوالے سے نه و يكمو- مس ابني تخليق كرده كمانيول مي كميس تظر نمیں آیا۔ "انہوں نے اسے نوک دیا تھا۔ دونہیں سرے ایک تخلیق کار اپنی ہر تخلیق میں مانس ليتا تظرآ تاب." اس نے بڑی روانی اور جوش سے ان کی تردید کی۔ زيدى صاحب يركت بانسيس بدائركى كيول اتناجماتى سے كدوه اسيس ان "م كتاماتي موميرے بارے من؟" وه ايك دم غصے میں آگئے تھے۔ کلی نے انہیں ایک نظرد یکھا بھر مضبوط كبح من بول-"آپ بچوں کو فرشتوں سے مغموب کرتے ہیں۔ انہیں پیول کتے ہیں۔ان کے منہ بسورنے پر آپ و کھی ہوتے ہیں ان کی شرار توں پر آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ تومطلب آپ کو بچاہ تھے لکتے ہیں۔" مضبوط کہتے میں سمجھاتے میویا وہ انہیں اس حقیقت کومان لینے پر آمادہ کررہی تھی۔ کیسی اگل اوکی می جوانسیں اِن ہی کی رائے اپنے بارے میں بدلنے ك بات كرتى تقى ده غلط نهيس تقى-وقتم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی اڑی ۔ کمابوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک تخلیق کار کی تخلیق کرده دنیا چاہے جتنی بھی حسین و ممل سمی مر ضروری نہیں کہ اس کی ای زندگی بھی اس قدر حسين وتمل مو-اتني بي آسوده اورخوش حال ادراس کی مخصیت آگر کامل دیکنا محسوس ہو توبیہ بھی مردری نہیں کہ حقیقت میں بھی وہ تخلیق کار ایبا ہی ہو۔ سوچیں خوب صورت اور عمل ہوسکتی ہیں محرانسان انہوں نے دور آسان براڑتے پر ندوں کودیکھتے کی

ہو۔کیا میں اتنا خود غرض ہوں کہ تمہارا خیال نہ ر کھوں۔" انہوں نے اسے عادت کے برخلاف وضاحت کی ۔ کھلتی ہوئی کلی اور کھل مئی۔ مسکر اہث نے اس کے چرے پر ستاروں جیسی جململاہث ادمجھے اس کے عوض جو جاسے وہ مس آپ سے خورمانگ لول کی۔" وومرمرےیاں ایساکیاہے میے کے علاقف میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ میرے دامن میں سوائے بچھتادوں كاورى، كاسم تواكب ارابوا مخص بول" ودجو آب بجمے رہے سکتے ہیں۔ وہ مجھے اس دنیا میں اور کوئی میں دے سکتا سر۔ سی کے پاس ہے بھی نہیں۔"اس نے مسراکر کہا۔ "مندلا اليا؟ انبين إس بيلي بر الجسّ اوا-"بتادول کی۔ ابھی اتی جلدی بھی کیا ہے۔" وہ رُ امرار مسکر اہث سجائے ان کے بجنس کو ہوا دے والجمي كيول نهيس؟ ١٠١٠ كي لهج ميس بي جيني در آئي وه عمر كاس مصين سي رب سے كدانظار کی کھڑیاں کن سکتے۔ الماس کیے کہ فی الحال آب کے پاس وقت نہیں ہے ... میں نے فزیو تھراپ کو فون کردیا ہے وہ بس آنابی ہوگا۔ آپ جلدی سے ناشتاکر کیں۔

وہ حسب عادت ہوایات دی جمیاک سے نکل مئی

段 段 段

"آب كونيج اليه لكتي بي مريد؟" پارك مين کھیلتے بچوں کو دیکھتے اس نے بردے اشتیاق سے پوچھا

ودنهیں۔" یک لفظی جواب میں انہوں نے کویا بات حم كرنے كى كوسش كى تھي۔ كلى كامنہ جربت ے کل کمیا وہ وہل چیز کوردک کر گھوم کے ان کے مامنے آئی۔ زیری صاحب جنجملا کے۔ انہیں اس "جھے تہماری ضرورت ہیں الی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تہماری ضرورت ہے۔ میں تنائی سے جنگ لڑتے لڑتے اب تھک کیا ہوں یا۔!" کلی دروازے برہی ٹھٹک کے رک گئی۔ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ "جھے جھیجے والے بھی تو آپ ہی تھے ججا جان۔! اب میرے لیے کانٹریکٹ ختم کرکے آنا ممکن نہیں

ہے۔ میں خود آپ کے لیے بہت اداس ہوں گربہت مجبور بھی۔پانچ سال کمل کے بغیر نہیں آسکتا۔" دو سری جانب آفاق بہت تڑپ کے ساتھ کمہ رہا تھا۔ حشمت زیری کے نڈھال دل کو اس کا جواب س کے ڈھارس کمی کہ وہ بھی ان کے لیے اداس تھا 'دنیا میں کوئی توان کا اپنا تھا تا۔

ورثم ایناکام تسلی سے کرد۔ میں توبس دیسے ہی تنہائی سے گھبرا نا ہوں توشکوہ کر بیٹھتا ہوں تم سے۔ میرے کیے تمہاری ترقی و کامیابی اہم ہے۔ تمہارے لیے بھی

یی ہوئی جاہیے۔"

"دبچر بھی جی جان ! جھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ وہ آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ وہ اِن کے طرح سے دھیان رکھ بھی رہی ہے۔ بان میں۔" وہ ان کے لیے پریشان تھا۔

اس کی تم فکرمت کو۔ وہ تو بوری تھانے وارٹی ہے۔ اس کی تم فکرمت کو۔ وہ تو بوری تھانے وارٹی ہے۔ اس کی کے ذکرنے ان کے ہونٹوں پر مسکراہث جیکادی تھی۔ آفاق انہیں ہنتا مسکرا آیاد بھی کر پر سکون ہوگیا۔

سس سرا او بھے رہے مون ہو ہے۔
د دہت تخی کرتی ہے وہ مجھ پر اور ایبا لگتا ہے جیے
میں کوئی معصوم بچہ ہوں اس کے سامنے کمر اپنوں
کی کی وہ بچی پوری نہیں کرسکتی 'نہ ہی میں وہ رشتے اس
کی ذات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔''
د'یہ تنہائی آپ نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے بچا
جان \_ اگر اس وقت یہ فیملدنہ کرتے تو آج کس قدر
آسودہ حال ہوتے۔'' آفاق نے یہ سب سوچا ضرور محر
اپنے بیار بچا ہے کہا نہیں۔ ان کا ناتواں دل اب اس

غیرمرئی نقطے پر نگاہ جمائی۔ کلی ان کے چرے نظر نمیں ہٹاسکی۔ ان کے چرے کے باٹرات میں واضح وکھتے درد نے کلی کی نگاہوں کو جسے باندھ سادیا تھا۔ ماضی کا خوف تاک عفریت پھرانہیں ڈس رہا تھا۔وہ بہت نکلیف میں تھے۔

''تو پھر لکھاری ایسی دنیا تخلیق ہی کیوں کرتے ہیں مرے کہ بندہ ایسی دنیا میں رہنے کے خواب دیکھنے لگے' میہ تو دھوکا دینے والی بات ہوئی نا' راہ سے بھٹکانے

ں۔ اس کی بات ہر وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ انہیں کسی کیاد آئی۔

دو تخلیق کاراس معاشرے کا حساس ترین فردہو تا ہے لڑی۔! وہ اپنے تخیل میں ایسی دنیا نہ بسائے تو زمانے کی سختی ایک دن بھی نہ سہ سکے۔وہ ایسی دنیا کے خواب ویکھتاہے جہاں زندگی اس کے تابع ہوتی ہے۔ " دو پھر میرے لیے بھی ایک ایسی دنیا تخلیق سیجئے تا میرے جہاں سب بچھ میری ہی مرضی سے ہو۔ جہاں میرے مرب ہوں۔ جہاں بھی میری مرب وردبا ننے والے میری آنسونہ آئے میں آنسونہ آئے۔جہاں میرے دردبا ننے والے ہوں۔ "کلی کی نیلی آئکھوں میں نمی چکی اور ابچہ بھرا میں اس کار دیدی صاحب چونک کئے۔وہ ان دو ماہ میں پہلی میرا۔ زیدی صاحب چونک کئے۔وہ ان دو ماہ میں پہلی اس کھلی تھی۔

"بتائیں نامر بنائیں سے میرے اردگر دہمی الیی دنیا۔ جہاں میرے پاس صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔" اس کم حاس کی چرے پر اتنا کرب تھا کہ وہ انکار نہیں کرسکے ۔وہ جانتے تھے اس کی زندگی محرومیوں میں گزری ہے۔

ر ان میں وعدہ کر ناہوں کہ تمہارے لیے ایسی دنیا بناؤں گا مگراس سے پہلے میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں گا جے میں نے تھی کسی سے شیئر نہیں کیا گر اس کی تلخی میری پوری زندگی پر محیط ہے۔" ودمیں تمہیں آئی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔۔"کلی نے ایک دم تجیز سے انہیں دیکھا جنہوں نے نجانے کیوں محرایک دم تجیز سے انہیں دیکھا جنہوں نے نجانے کیوں محرایک دم ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔



# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



سے زیادہ خواتین کی تعداد شامل ہوتی تھی۔ نخروانبساط سے ان کا سربلند ہوجا آ۔

ان کی تصویر شائع ہونے کے بعد ان کی برستاروں کے خطوط میں شادی کے بیغالت آنے گئے تھے۔ یہ ایک وقت حال تھی ان کے لیے۔ ایک بار تودولڑکیاں ان کے گھر تک بھی بہنچ کی تھیں۔ کی ایک تودولڑکیاں ان کے گھر تک بھی بہنچ کی تھیں۔ کی ایک کی سفارش تو اخبار کے ایڈیئر کو بھی کرنی تھی تھی تاری کا کوئی ان کے کیربر بنانے کا وقت تھا۔ بحثیت تخلیق کا روہ اپنا آب منوا چکے تھے مراجی ان کائی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا 'چرانہیں شادی اس سے کرنی تھی جس کودہ بہلی نظر میں بند کرتے۔ وہ مجت کی دنیا کے باس موسکما تھا کہ دہ شادی جیسا ان میں فیصلہ کسی کے کہنے بر موسکما تھا کہ دہ شادی جیسا ان میں فیصلہ کسی کے کہنے بر موسکما تھا کہ دہ شادی جیسا ان میں فیصلہ کسی کے کہنے بر موسکما تھا کہ دہ شادی اس سے کرنی تھی جسے وہ بہند کرتے 'لیکن انہیں شادی اس سے کرنی تھی جسے وہ بہند کرتے 'لیکن انہیں انافی ملہ بدلنا پڑا تھا۔

ال روڈ پر کیتولک چرچ کے ساسے ایک چھابڑا

کژوی حقیقت کاسامناکرنے کااہل نہیں رہاتھا۔ ''پھرتواس کی کوشایا ہی دیناپڑے کی جیاجان ۔جو آپ کااتنا خیال رکھتی ہے اور بدلے میں مجھ لیتی بھی نہیں ہے۔''

"بال بست بے غرض اور مخلص لڑی ہے۔ سارادن میرے تاولز کی ہیرو سنز کے ڈانیلا کر بولتی رہتی ہے۔"

' وولعین وه لڑکی آپ کی فین ہے۔'' آفاق ہنتے ہوئے جیسے نتیج پر پہنچا تھا۔

"ہاں ۔۔۔ وہ اس دنیا میں میری سب سے بڑی فین ہونے کا دعوا کرتی ہے۔ "وہ کل کی کئی کئی اس بات سے دوبارہ محظوظ ہوتے مسکرائے۔

"کیا یہ بھی آپ کو اپنے خون سے خط کلھتی رہی ہے۔" آفاق نے انہیں ماضی کی خوش کواریادوں کا حوالہ دیتے چھیڑا۔

ونہیں کریدان سب سے زیادہ میری قدر کرتی

حشمت زیری کے لیجے میں یقین تھا۔ اہر کھڑی کلی نے بے ساختہ اظمینان محسوس کیا تھا۔ کویا وہ ان کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس کے لیے۔

段 段 段

وہ دورنہ کمپیوٹر کا تھانہ ہی انٹرنیٹ کا۔ لوگوں میں
کتب بینی کا ذوق بام عروج تک پہنچا ہوا تھا۔ ہرخاص و
عام مطالع کی اہمیت سے واقف اور اس کا قدردان
تھا۔ وہ ایک مقبول ترین ماہناہے میں ناول لکھا کرتے
تھے۔ ان کے رومان پرور سنسنی خیز ناول قار میں کہ
دلوں میں جذبات کا الاؤن کا دیا کرتے تھے۔ دنوں میں وہ
ایسے مضہور ہوئے جتنی شہرت کسی کو سالوں کی
ریاضت سے ملاکرتی ہے۔ محبت 'پیار اور دفاکی جو دنیا
انہوں نے قار مین کے زہنوں میں بنائی تھی اس کا
آٹر بہت مرا اور دیریا شاہت ہوا تھا۔ ہرماہ انہیں اپنے
قار مین کے سینٹلوں خطوط ملتے ہجن میں مردول

﴿ المار شعاع جنورى 2015 77 ﴿

قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش جالند هرسے ہجرت کرکے لاہور آئے تو انہیں پاک ٹی ہاؤس میں قیام کاموقع ملا۔ حافظ رحیم بخش کے دونوں بیٹوں علیم الدین اور سراج الدین نے بعد میں پاک ٹی ہاؤس کی گری سنبھالی تھی۔ گری سنبھالی تھی۔

پاک ئی ہاؤس کا ماحول بہت دکش تھا۔ ٹاکلوں والا جہار فرق جوکہ کڑی محنت و گرانی کے باعث ہمہ وقت چمکا دمکا رہتا تھا۔ وسیع و عریض بال میں بھری چوکور سفید میزس بی تھیں۔ دیواروں پر گئی قائد اعظم کی تصاویر۔ ایک طرف کیلری کو بیڑھیاں جاتی تھیں، بازار کے رخ پر شیشے دار لیمی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیشے دار لیمی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیشے دار لیمی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیشے دار لیمی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیشے دار ایمی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیشے دار ایمی کو اور فروٹ کیک کی خوشبواندرداخل ہونے والوں کو لیمانے گئی۔ خشمت زیدی سگریٹ کو الکیوں میں دیائے سگریٹ والا ہاتھ منہ کے ذرا قریب رکھے ٹی ہاؤس میں

ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ تخلیق کار اور شاع حفرات

یمال بیفاکرتے تھے۔ سگریٹ کے گرے لیے کش

اس کے فروغ کے لیے لی لمبی محفلیں جماکر بحث و

مباحثے کیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے تھوڑی دور

پاک ٹی ہاؤس تھا بحس کے بارے میں مضہور تھا کہ وہ

مرف غریب طبقے کے مصنف اور شاع حضرات کے

مرف غریب طبقے کے مصنف اور شاع حضرات کے

یمال پر امیر طبقے کے شاعروں اور ادیوں کا آنا جانا رہتا

مواب ہے تیوں عمار تیں طبقاتی فرق کے ساتھ ایک

دوسرے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایستادہ تھیں۔ اوب

وسرے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایستادہ تھیں۔ اوب

کی طرف رخ کرنے کا جذبہ اکثر ہی انہیں باک ٹی ہاؤس

کی طرف رخ کرنے کی جور کر ماتھا۔

الحمرا آرث کونسل میں ہونے والے مشاعروں میں وہ دل کھول کر داو دیا کرتے۔ انہیں مشاعرے میں بھی وہ دل کھول کر داو دیا کرتے۔ انہیں مشاعرے میں بھی وہ اپنا کالم بیجہ دیا ہے گئے دیا ہے کہ میں مشہور ناول بڑھ کے سناتے 'کھی کوئی افسانہ یا بھی کسی مشہور ناول کافرمائٹی اقتباس۔

پاک ئی ہاؤس مال روڈ پر واقع تھا جو کہ انار کلی بازار اور خلا گنبد کے قریب ہے۔ لاہور کے کم جھتے جائے خانہ پاک ئی ہاؤس خانوں میں سب سے مضہور جائے خانہ پاک ئی ہاؤس تھا 'جو ایک اور ثقافی علامت تھا۔ پاک ئی ہاؤس ہاؤس اور شاعوں کا دو سرا گھر تھا۔ ان دنوں الہور میں دو بردی اولی شظیمیں حلقہ ارباب دوق اور المجمن ترقی پند مصنفین ہوتی تھیں۔ حشمت زیدی المجمن ترقی پند مصنفین کے سرکردہ افراد میں شار المجمن ترقی پند مصنفین کے سرکردہ افراد میں شار المجمن ترقی پند مصنفین کے سرکردہ افراد میں شار میں جوتے تھے۔ پاک ٹی ہاؤس میں جینے والے او بول اور شاعوں میں سے سوائے چند آیک کے 'باتی کسی کا بھی شاعوں میں سے سوائے چند آیک کے 'باتی کسی کا بھی شاعوں میں سے سوائے چند آیک کی کا بھی میں کوئی مراث نظم یا کوئی افسانہ لکھ دیا تو بندرہ نہیں میں کوئی غرب پر پ

زیدی ساحب خاموش ہوجایا کرتے۔ بھی بھی مسکرا مجی دیا کرتے۔

# # #

وانلن پرانگریزی گیت کی پرسوزدهن پراس نے
اپ قدموں کو بیشہ کی طرح مجمد ہویا محسوس کیا۔وہ
اکٹرو بیشتراس جگہ آگر محسرجایا کرتی تھی۔وانلن کی پر
سوز دھن اور پھرایسی ہاکمل شاعری ۔وہ مجمی نہیں
فیصلہ کرپائی کہ اسے روکنے اور محسرنے پر کیا چیز مجبور
کرتی ہے۔

وہ چند قد موں کا در میانی فاصلہ عبور کرتے اس تک

ہنچ آئی جو ہجوم میں کمرا ہوا تھا گر آ تکھیں موندے

مروں میں اپنی دنیا میں کم تھا۔ وہ ان کے کالج کاسب
سروں میں اپنی دنیا میں کم تھا۔ وہ ان کے کالج کاسب
سے حسین اور ہونمار اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ وہ کئی برکر
فیلی کابچہ بھی معلوم نہیں ہو آتھانہ ہی اس کی سوچ اور
افعال اے انقلالی ذائیت رکھنے والا جو شیلا نوجوان طا ہر
کرتے تھے ممراس کے وائمان کے بھرتے سراس کے
اندر کے اضطراب کو عیال کردیا کرتے تھے۔

وہ کیمیں میں نیا آیا تھا گراس سے سینٹر تھا۔ وہ سفید بونیغارم میں کاندھے پربیک ڈالے بادل کی اونجی بولی بنائے اس کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ روزہی کھڑی ہوتی تھی۔ اس کاول جابتاوہ یونسی ساری زندگی

وائلی بجا بارہ اوردہ سنی رہے۔
جس دن اس نے پہلی بار اس نظم کوسنا تھا اس دن سے دہ اس نظم میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے کھر آکے ابا میاں کی اسٹڈی سے تمام مغربی شاعروں کے شاعری کے مجموعے کوئل ڈالے تھے۔ شاعری کے مجموعے کوئل ڈالے تھے۔ اس نے اس نظم کوجو گانے کی صورت گائی گئی تھی،

اس دوزو مورد کے کوئی سومرتبہ پر معاتما۔ اوراب دورد مم اور سازے بیجان جایا کرتی کہ آج وہ کانے کا کون سااور کتنا حصہ بحارہا ہے۔ بلاشبہ دواس کے ان جائے والول میں سے تعمی 'جوردزانہ مرف

واخل ہوتے تھے۔ ان کاروزانہ کامعمول تھا۔ کیوں کہ سے کےوقت جوم ذراکم ہو تا تمامی کیے کم دورہ والى تيرى كا جائة كاكب الخدم من تمام كدواينا تخليق كام كرنے من كمن موجلا كرتے وقعے وقعے سے اسس جائے کی طلب ہوا کرتی - وہ کافندل کے لمندے سے سرافعاتے اور ذراکی ذراعلیم الدین کی ماتب نگاه بلند كرتے و توجي ان كى نگاه كے محظر موا كرت مؤراس معتران كي تيز تبوعوالا كم تار کرے لے آتے جب سے ان کی تصور شائع موئی می-اتوار کے روز علی نگاری کے حوالے ہے جو محفل و سجلیا کرتے اس میں اضافہ ہوگیا۔ آٹو مراف لين والي الركيل كاجمكه النيس اس مدر محمرے رحمتا ک فی ہوس کے کاونٹر پر رکھاالیں فی ڈی فون جو مجی مجمار بجاتما کب کثرت سے بجا مگر زیری ماحب اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں كن رہے \_يمل ك كے عليم الدين كو كل کهنگهار کے کمتار کے

"حضور آب کے لیے فین ہانبالے ہے؟"
دو کمہ دو کہ میں نہیں ہوں۔" وہ مسودے سے ذرا
کی ذرا نظرانماکر کمہ دیتے علیم الدین کا چہو شرارت
کی مرخی سے دیجنے لگا۔

دیکمہ کے بیں حضور کم جو محترمہ بعند ہیں کہ
آپ اوھری تشریف فراہیں۔ "قاریب ورکھے
سرکوشانہ انداز میں بے جاری ہے جواب ویا کرتے تو
انسی اٹھ کے نیلی فین سیٹ کے قریب آنای پڑیا
انسی اٹھ کے نیلی فین سیٹ کے قریب آنای پڑیا
انداز میں کی جائے والی من سرائی سننے کے بعد قداکش
انداز میں کی جائے والی من سرائی سننے کے بعد قداکش
علیم الدین کو شبہہ کرنانہ موکتے
انداز میں کہتے انسی جسے سنبہ کرنے کی کوشش کرتے
انداز میں کہتے انسی جسے سنبہ کرنے کی کوشش کرتے
انداز میں کی لیتے

منہاری آلی کیا عبل حضور۔ آپ کے جاہے دالے ہمیں جوابا ڈائٹ می ایسی بلاتے ہیں کہ آپ کو بلانای پر آہ۔"

اس کاواندن سنے کے لیے اپنا ہوائٹ مس کردیا کرتے ستھے ہرگزر آدن اس کے ارد کرد گھیرا کیے جوم میں اضافہ کر آگیا مگروہ شاید اس سے بے نیاز تھا تب ہی تو دھن تمل ہوتے ہی اپنا بیک کاندھے پر ڈالٹا' وائدن کوایک بیک میں برکر آبادر بغیر کسی کانوٹس لیے آگے بردھ جا آ۔ اس کے ارد کر دخاموشی اور ویر انی ڈیرہ ڈال لیتی۔ وہ دائیس پلیٹ جاتی۔

# # # #

بازار کے رخ پر کی شینے کی لمی کھڑکیاں کھلی ہوئی
تھیں۔ کر میوں کی ایک سرمئی شام تھی۔ وہ اپنا کاغذ
قلم تھاہے کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر آکے بیٹھ
گئے تھے۔ انہوں نے ململ کا سفید رنگ کا کر آشلوار
پین رکھا تھا۔ کھنے بالوں کو پیچھے کی طرف کر کے بنانے
سے کشادہ پیشانی واضح ہور ہی تھی۔ سرخی ماکل گندی
رنگمت بہ پسینہ ہیرے کی کنہوں کی مائٹہ جمکنا دکھائی
دے رہا تھا۔ بلاشہ وہ آیک وجیدہ شخصیت کے حامل
دے رہا تھا۔ بلاشہ وہ آیک وجیدہ شخصیت کے حامل

" چائے نہیں پئیں سے حضور !" علیم الدین پوچھ بنانہ رہ سے وہ کانی دیر سے لکھنا چھو ڈے بازار میں جلتے چرتے لوگوں کی طرف متوجہ تھے۔

" نہیں محترم ! پہلے ہی اندر الاؤ وہک رہا ہے،
مزید تباہی کا سامان کیوں کر کیا جائے " علیم الدین نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آئیمیں لال ڈوروں سے دہک رہی تھیں۔ وہ ان کی کیفیت پر لمحہ بحر کو چیس اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ چلتے چلے کر کیا تھا۔ اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ چلتے چلے کر کیا تھا۔ اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ چلے چلے کر کیا تھا۔ اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ جلے چلے کر کیا تھا۔ اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ جلے چلے کر کیا تھا۔ اس کے بچہ کے اگر بھیڑ میں اس بچے کا کی ماں نے اس نے وہ مربی تھی۔ اگر بھیڑ میں اس بچے کا بھی جو ب بالی سے چوم رہی تھی۔ اگر بھیڑ میں اس بچے کا بھی جو ب بالی اور وہ اس سے بچھوٹ جا بالور وہ اس سے بچھوٹ جا بالور وہ اس سے ہو یہ اس نواقوا آگر "کاخوف ماں کی متا کے بہتھ ہے۔ اس کی آغوش میں سہم کر دیکا ہوا تھا۔

انہیں اس مال کی آغوش میں دیکے ہوئے بچے میں اینا آپ نظر آیا۔ کالی سیاہ گھنگھور را تیں ان کے زہن تے بردے پر روش ہو گئیں 'جودہ برسات کے موسم میں اکیلے ڈرے سمے گزارا کرتے تھے اور ایں وقت تكان كى دالده كام سے دايس شيس لوٹاكرتى تھيں۔ وہ جب دو ماہ کے تھے 'ان کے والد کی حادثاتی موت ہوگئ تھی دہ مزدور تھے۔بلڈ نگز میں ساتھی راج گیرے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز تمیسری منزل تک گارے اور انٹیں پہنچاتے وقت سیڑھیوں ہے ان کا باؤل مسل کیا تھا۔ تیسری منزل سے کر بے تھے۔ ب تحاشا خون بنے اور بروتت طبی آمرادنہ ملنے کی وجہ سے ان کی فوری موت واقع ہو گئی تھی۔ بیٹ کی آگ بجمانے کے لیے ان کی والدہ کو گھرے باہر لکانا پڑا تھا۔ ایک بھائی تھاجوان سے جارسال براتھا۔ انہیں جینین میں وہ توجہ و محبت نہیں مل سکی بحوا یک بیچے کومال سے چاہے ہوتی ہے۔ باب تقدیر نے چھین کیا اور مال کو طالم ونیا کی سفاکی نے۔ وہ سارا دن اسے بردے بھائی خالق کے پاس رہا کرتے۔ان حالات نے ان کے مزاج میں عجیب سی سخی بھردی تھی۔ وہ بہت جلدی برہم ہوجاتے۔ ضرورت سے زیادہ جماس تھے۔ایک اور چز بھی ان کے اندر پیدا ہوگئ تھی بجو دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی تھی مرای چیزنے انہیں تابی کے والغيرلا كمراكياتها-

# 口口口口

خالق زیدی نے اس مرتبہ رمضان کے سارے
روزے رکھے تھے۔وہ فطر آائیست نیک اور صابر بچہ
تھا۔ہست چھوٹی ہی عمر میں اس نے مال کی مجبوریاں
مجھتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹانا شروع کردیا تھا۔ اس لیے
مال کو بھی اس کا بہت خیال رہتا تھا اور پھراس قدر کر می
اور تنگ دستی میں اس نے اکثر ہی خالی بیٹ روزے کی
نیت باندھ کے بھی سار اون روزہ بھایا تھا۔ خالدہ بیکم کو
اپنے سٹے پر بہت فخر ہوتا۔ بھی ابھی ان کے علاقے میں
نہیں آئی تھی اور کر می کے روزے نہایت مبر آزما تھے۔
نہیں آئی تھی اور کر می کے روزے نہایت مبر آزما تھے۔

رہے کے بعد اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے محبت سے اس کے بال سلانے کی کوشش کی تمی مر اس نے ان کے ہاتھ جھنگ دیے۔ یہ اس کی نارامنی کا اظہار تھا اور خالدہ بیکم جانتی تھیں۔وہ اگر ایک بار ناراض ہوجا آتو بڑی مشکل سے مانیا تھا۔وہ بہت مندی

وحاشو بیا۔" انہوں نے بھریکارا تھا۔اس نے ودبارهال كالمتحر جمنك وياتها-

وديس شهارا بينا نهيس مون فالق تهارا بينا -- "وواس بھائی سے تقابل کررہاتھا بجس نے اسے بیشہ اسے حصے کی چیز کھانے کودی تھی اور آج ال اس کے لیے الگ سے افطاری لائی تواس سے برداشت *نهیں* ہویایا۔

اس ساری رات وہ جاکتا رہا سال کافی در اے جیکارتی رہی محمروہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ال کے سامنے آنکھیں موند کے سوتابن کیا مگرساری رات جاکتا اور کڑھتا رہا۔ احساس کمتری اسے کوڑے ارتی رہی۔ اس کی ماں اس سے نہیں ہیں کے بھائی سے پیار کرتی ہے۔ دہ اس کے لیے نہیں اس کے بردے بوائی کے بردے بھائی محبت سے نہیں کرتا جھائی محبت سے نہیں کرتا ہے۔ نسیں ترجم سے اپنے تھے کی چیزاے دیتا ہے۔ وہ کل سے ان سے تاراض تھا۔ بات چیت ممل طور پربند کرر کھی تھی۔خالق سے وہ پھر بھی بات کرلیتا تفاكيوں كەمال كے بجائے دہ اس سے تى زيادہ ہا ہواتھا -بلكه باب كي وفايت كے بعد اسے ال كى آغوش تونصيب ہی شیں ہوئی تھی۔خالق ہی تھاجس نے اسے ماں اور باب بن کے بالا تھا۔وہ اس کی بات مان جایا کریا تھا جمر اب كىباراس نے خالق كىبات بھى سيس انى تھى۔ "حاشوب کیا ابھی تک تاراض ہے یار!" بارہ ساليه خالق ماتھ ميں پلاسك كى چنگيرجس ميں سمى كلى چپاتی اوردال کی کوری رکھی تھی باس آگر محبت ہے بولا تھا۔ وہ جو آنگھیں موندے بازو آنگھوں پر رکھے بظا ہر سورہاتھا عالق تے استفسار پر بس لمحہ بحر محم لیے

وہ اکثر ہی شام کواس کے لیے کھنہ کھ معندالے آیا کرتی تھیں۔ وہ سیلز کرل کے طوبر کام کرتی تھیں۔ روزانہ پیدل \_\_\_\_ کھر چاکے سرف اور دوسری کھریلواشیا بیجنے کے بعدوہ بس اتناہی کرسکتیں کہ مغرب سے بہلے گھر لوشتے وقت یاؤ دورھ یا کوئی سستاسا مچل خرید لائیں اس دن جب انہوں نے خالق کو دودھ کا گلاس تھایا تو پہلے ہی دن ان کے جھوٹے بیٹے نے سوال کردیا تھا۔

ود مجھے دورھ کیوں نہیں دیا۔ کیا میں تمہاری اولاد نہیں ہوں؟ 'کرخت و عصلے البح میں چیختادہ اپنے اس سوال سے مال کوساکت کر کمیا تھا۔وہ ان سے کس انداز ميں بات كر رہاتھا۔

ونوسیا صرف خالق تمهارا سگابینا ہے؟" وہ چھوٹی سی عمرمين بهت بردے سوال بوچه رہاتھااور وہ خود بہت سادہ لوح خاتون تقيس انهيس اندأزه نهيس تفا-ان كابيثاكس قدر حاس اور ذبین ہے۔

"تم مجھ سے زیادہ خالق سے پیار کرتی ہو۔ میں تمہارا کچھ نمیں لگا۔"اتنا کمہ کے دہ زور دور سے رونے لگا تھا۔ سابولوح ماس حرب میں تھری رہیں جواب نہیں دے پائیں۔ان کوتو فکر غم معاش فے انتا چین کینے ہی نہ دیا تھا کہ وہ جان یا تیں کہ ان کا بیٹا ان ے کس قدر متغربوچکا ہے۔

"حاشو مت روحاشو" خالق فورا" المرك اس كے سامنے آكمزا ہوا۔

تم بيه ووده بي لوّ حاشو... ميں نهيں بي رہا۔"اس نے بیتل کا کلاس اس کے ہاتھ میں تھا دیا تھا کراس ندودھ کے گلاس کوہاتھ بھی نمیں لگایا۔

دویس تمهارا حصه نهیس لول گابهیا ... اگر امال کو مجھ ے بار ہو آتوں مرے کے الگ لے کر آتی۔"ای اٹامن مغرب کی اذائیں ہونے کی تھیں۔ خالق نے بسم الله بردھ کے نمک کی چنگی اور پانی کے ساتھ روزہ انظار کرلیا۔اس نے دورہ اپنے بھائی کے لیے رک دیا تھا بھراس نے بھی دوھ نہیں پا۔ "عاشو ميري جان إ"خالده بيتم بهت دير ساكت

ابنارشعاع جنوري 2015

أتكهول سے بازوہٹا كرد يكھا۔

لو مال کھاتا نہیں کھائے گی ال مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ اس کی آداز رندھ کی تھی۔ بی سوچ سوچ کے پاکل ہورہا تھا کہ وہ اپنی مال کوعزیز نہیں مگروہ یہ نہیں سوچ پایا کہ مال مجبور ہے اور غریب بھی۔ اس نے بین سوچ پایا کہ مال مجبور ہے اور غریب بھی۔ اس نے بینوں کی محبت کونہ سمجھانہ جانے۔

''الیا کیول سوچتا ہے دیکھ۔ امال کتنی بریشان بیں۔ وہ بچھ سے بہت پیار کرتی ہیں تو بہت دل آگا کے پڑھتا ہے تا' کلاس میں آول آ باہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ انہیں یقین ہے توایک دن بڑا آدمی ہے گا۔ اب چل اٹھ کھانا کھالے۔۔ فیمنڈا ہوگیا تو مزا نہیں آ۔ ٹڑگا۔''

ماشوخاموش ہی رہا۔خالق نے پہلانوالہ تو ڈکراس کے منہ میں ڈالا۔اس نے خاموشی سے کھالیا۔ یہ اس کی تاراضی ختم ہونے کا اشارہ تھا، مگرمال سے وہ ابھی بھی بات نہیں کر رہاتھا۔

# # # #

جلدی جلدی کرنے کے باوجودا سے انہی خاصی در ہوگی تھی کی بھری کے پروفیسر نے ان کو ایک ان میں اسائنسنٹ ۔ دی تھی جو انہیں جلد کھمل کر کے دیل تھی۔ اس لیے وہ جھٹی ہو جانے کے بعد بھی کلاس میں تھی۔ اس نے ٹائم دیکھاتو تھی نے رہے تھے۔ اس نے بھی نہیں کی اس نے بھی اسے کالج کینٹین کے اس شیڈ تک بینچنے کی جلدی تھی جہال وہ پندرہ دن سے شیڈ تک بینچنے کی جلدی تھی جہال کر تا تھا۔ ایک ہی گانے کی دھن تھی جو وہ ہر روز نے طریقے سے بجایا کر تا تھا۔ ایک ہی گانے کی دھن تھی جو وہ ہر روز نے طریقے سے بجایا کر تا تھا۔ ایک ہی گانے کی دھن تھی جو وہ ہر روز نے طریقے سے بجایا کر تا تھا۔ ایک ہی تی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتی شیڈ کے قریب کرتا تھا۔ وہ پھی سانسوں کو ہموار کرتی شیڈ کے واٹملن کی سانسوں کو ہموار کرتی شیڈ کے واٹملن کے سر بھی رہا تھا۔ کی مربھی رہا تھا۔ کے سربھی رہا تھا۔ کے سربھی رہا تھا۔ دور اس کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کے اس کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کے دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعوری طور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعور پر سے دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لاشعور پر دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لائی کی دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے لائی کی دوران کی دوران کی بند آ تھوں پر نگاہ جمائے کی دوران کی

" بھائی۔ مجمعے کھاتا نہیں کھاتا۔" وہ بازو بھرے أتكمول يرركه كراجني بن كياتها-"کھانے سے کیسی نارامنی حاشہ! رزق کی تاقدری شیس کرتے۔اللہ کناہ دیتا ہے۔"وہ عمروسیدہ بان والی جھانگا جاریائی پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے باندكوآ تكمول سي مثات استسمجمار باتها ودجهم اس وقت مجهم نهيس سننا كمد جميم نيند آربي ہے بچھے سوتا ہے۔"وہ کردٹ کے بل کیٹ محیا تھا۔ "حاشوب ميري جان ميري طرف ديكهو بينا!"خالق نے اسے پیار سے چیکارتے ہوئے کما تھا۔وہ عمر میں اس سے چار برس براتھا الیکن اسے اکثر بیٹا کہا کر تا۔وہ خود بجین سے ہی بہت سمجھ دار بچہ تھابن کے اسنے انی مال کے دکھ اور کام بانٹ لیے تھے۔اس نے گھر تے ساتھ بھائی کی برورش کی ذمہ داری اینے سریالے لی تھی۔ اس نے اپنی خواہشات کو اینے ول کے قبرستان میں دفن کرلیا تھا۔ کیوں کہ اس کا بھائی بہت چھوٹا تھا اور اکثر بیار رہتا تھا۔ وہ اسکول نہیں جاتا تھا ' گھر ہی تھوڑا بہت یا مدرے کے مولوی صاحب ہے پر منالکھنا سکے رہا تھا۔اس نے ماں سے بھی کوئی ئن نمیں کی ممال تواں تھی اسے خرموجایا کرتی تھی۔ بھی کبھار عید وغیرہ پر بونس ملنے یا کبھی زیادہ چزس بیخ براے اضافی رقم می توده اکثری این بحوی کے لیے کوئی چزیا کھانے پینے کی اشیا کے آیا کرتی

وہ اپ حصے کی چیز سمجی حاشو کودے دیتا۔
"حاشو... دیکھ آکر تو کھانا نہیں کھائے گاتو ہیں بھی نہیں کھاؤں گا۔" اب کی بار اس نے دھمکی دی تھی اوروہ کارگر بھی ٹابت ہوئی تھی۔ حاشونے کروٹ برل کراس کی طرف رخ کرلیا تھا۔
"تو کھانا نہیں کھائے گاتو اہل بھی نہیں کھا ہیں گاتو اہل بھی نہیں کے کروٹ اور وہ مبح کی بھوکی ہیں۔" خالق نے اس کے کروٹ بدلنے پر دل بی ول میں خوش ہوتے ہاں کی طرف سے آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔



کردی ہے۔ اس ہے بہترہ کہ میں نہ کھایا کروں یمال کھانا۔ "وہ بچین ہے ہی ایسا تھا اور اب تو جوانی کی بلز پرکھڑا تھا امتیا ڈی نمبروں سے میٹرک پاس کیا تھا۔ کور نمنٹ سے با قاعدہ د ظیفہ ملا اور اچھے اور بہترین کالج میں داخلہ بھی۔ مگر بچین کی خود ساختہ محرومیوں کے دکھ ذہن کے بردے بر بہت واضح اور روش تھے۔ وہ جب سے منگے اور مضہور کالج میں کیا تھا وہاں کے وہ جب سے منگے اور مضہور کالج میں کیا تھا وہاں کے لڑکوں کے ٹھاٹ اور عیاشیاں اس کامزید دماغ خراب کر

''نو کمال سے لاؤل میں تیرے لیے مرغن کھانے ہ''
امال کو میک دم ہی غصہ آیا تھا۔ ورنہ شاید خالق
بات۔ سنبھال ہی لیتا۔ وہ تیرک می تیزی سے اس کی
طرف آئیں اور ندر سے تھیٹربارا۔ حالتو تو حالتو خالق
بھی دم بخود رہ گیا تھا۔ امال نے آج سک ان وونوں
بھائیوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بھربار نے کے بعد
بھائیوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بھربار نے کے بعد
بیٹھ کر دور ندر سے رونے لگ کئیں۔ خالق ہے ساختہ
مال کی طرف برسما۔ اسے مال کے آنسو تکلیف دے
مال کی طرف برسما۔ اسے مال کے آنسو تکلیف دے
مال کی طرف برسما۔ اسے مال کو یوں ہے اختیار روتے
مال کی طرف برسما۔ اسے مال کو یوں ہے اختیار روتے
مال کی طرف برسما۔ اسے عم اسے دکھ اور ان دکھوں کی
مالک خاتوں تھیں۔ اسے غم اسے دکھ اور ان دکھوں کی
مالک خاتوں تھیں۔ اسے غم اسے دکھ اور ان دکھوں کی
مالک خاتوں تھیں۔ اسے غم اسے دکھ اور ان دکھوں کی
مالک خاتوں میں پلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مقتس ناوی میں پلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مقتس ناوی میں پلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مال کی دوران میں پلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مال کی دوران میں پلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مالک خاتوں میں بلاسک کی جوتی تھی کر ایریاں
مالک خاتوں میں بلاسے اسے اسے دوران دریتیں۔
موری دوران میں بلات میں میں بلاسے اسے دوران دریتیں۔
موری دوران میں بلات میں دائے اسے دوران دریتیں۔
موری دوران میں بلات میں دائے کی دوران دوران دوران دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں بلات میں دوران میں میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں

"بتااسے خالق ... اس کاباب مرنے سے پہلے کوئی خزائے نہیں چھوڑ کے کیا تھاہمارے لیے ... نہی ہیں کی رئیس کی بٹی تھی بھواس کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ دن رات گدھوں کی طرح بارڈھوڈھو کے یہ کہاتی ہوں، تم دونوں کے لیے ۔اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ... کمال سے لاؤں میں اس کے لیے وہ چیزیں جن کی یہ توقع کر تاہے بجھے ... " دہ کٹوری بکڑے بری طرح رو رہی تھیں سالوں کا غبار تھا جو اس دن نکلا تھا' حاشو نے آ مے بریھ کر ماں

سوج رہی تھی۔وہ اس دنیا کا باس نہیں لگتا تھا۔وہ کسی اور راہ کا مسافر تھا محبت جس کا پیرئن تھا۔وہ دو قدم آگے بردھ آئی۔ کچھ اس طرح کہ ارد کردسے بے نیاز اس نے بچوم کوچیردیا تھا۔

وہ یک مک بغیر جنبش کے سائس رو کے وافلن کے دھیے سروں میں کھوئی اس کی بند بلکوں یہ نگاہ جمائے کھڑی تھی۔ کارنج کے اسٹوڈ نٹس نے اس کی اس اضطراری اور بے گانہ کیفیت کو ٹھٹک کے دیکھا تھا۔ چندا کیک نے آبس میں سرکوشیاں بھی کیس سے گروہ جندا کیا۔ جنبی اور نگاہ جمائے کے دیازی سے واثلن بیگ میں رکھ کے دیازی سے واثلن بیگ میں رکھ کے دیاری وہ شان بے براہ گیا۔ جوم تالیاں بچاکر اسے خراج تحسین پیش کر دہا تھا پیکر واحد وہ تھی جو آلیاں نہیں بجاری تھی۔ وہ اسے نگاموں سے وادو تحسین بیش کیا۔ جوم تالیاں نہیں بجاری تھی۔ وہ اسے نگاموں سے وادو تحسین بیش کیا کرتی تھی۔ وہ اسے نگاموں سے وادو تحسین بیش کیا کرتی تھی۔

چند دن گزرے۔ وہ کالج میں ایک ہاٹ ایٹو بن گئی ۔ اثر تی پھرتی کانی باتیں ان دونوں کے کانوں میں بھی پڑس مگردونوں ہی انجان رہے۔ یوں جیسے ان دونوں کو ہی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیارائے قائم کررہے ہیں۔

# 口口口口口

صاشونے سالن کی کوری اٹھا کر چینکی تھی۔اس میں موجود واحد ہوئی اور پتلا ساشورہا زمین پر کرتے ہی مٹی میں مل گئے تھے۔خالق نے جیرت سے حاشو کی اس حرکت کودیکھ کرروٹی کالقمہ چنگیرمیں رکھ دیا۔امال نے بھی تاسف ودکھ سے کمری سائس بھری سنہ جانے اب ایسا کیا گناہ سرز دہو گیا تھا ان سے جو حاشو کا پارہ بھر حرامہ کیا تھا۔ روز بروز اس کی بدتمیزیاں بردھتی جارہی تھیں۔

"به کیابرتمیزی ہے حاشو۔" ان کاراکھ ہوتا چرو دیکھ کرخالق نے کچھ ڈپٹ کر پوچھا۔ "جھے نہیں کھانا یہ پتلا شور با۔۔ مینوں بعد کوشت کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے اور وہ بھی اماں خراب





جے موڑ گاڑی میں بیٹھ کر آنے والے اڑے لٹاما کرتے تصدوه ال اور بعائی سے الو کراناحق وصول کر ہا مگر ایک بات بھی نہیں سمجھ یا آکہ ماں اور بھائی اس کی محبت میں اس کی کروی کسیلی سے جاتے ہیں۔ وواس ے ڈرتے نہیں بار کرتے ہیں دہ ان کی محبت کو بھی سمجھ نہیں پایا۔وہ ساراون خالق کے پاس رہتا تھا۔شام کوجب ال کھروایس آتی تواس کادل جاہتاماں اس کے لادُ الْعائ عُمِيده كُمر آتے ،ى اسے كھانے كى كوئى چر دے کے خود گھری صفائی سفرائی اور کیروں وغیرہ کی دھلائی میں مصروف ہوجایا کرتیں۔اسے بھی اس کی زمه داریوں کا احساس نہیں ہوا۔ اسے بیشہ میں لگا کہ لب اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ آگر وہ خالق کو لاشعوري طوريرى سهى زياده ابميت دينتي بهي توخالق نے بھی توان کاساتھ ویسے بی دیا تھاجیسا کوئی بھی اچھا بینا ای مان کا دیتا ہے۔ وہ مجھی اسکول نہیں کیا کہ مان کما نہیں پائے کی مجھوٹا بھائی مل جائے گا گھر میں فاقول كي نوبت آجائے كى -جيكه اس كى سوچ بيشه اپني ذات کے گروہی محوسفررہی تھی۔اس نے ہیشہ میں سے میں تک کاسفری کیا تھا۔

اس روزگندے ناتے کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ
اس نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کو صفحہ قرطاس پر موتوں کی
مانندا آبار اتھا۔ کمال جرت کی بات اس کہ اندر سکون
کے جھرنے بننے گئے تھے۔ اس نے ایک ہی نشست
میں ساری کمانی لکھ ڈالی تھی۔ بیدوہ کردار تھے جن کے
درمیان کوہ رہتا تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جس کاوہ باس تھا۔ یہ
اس کے وہ خواب تھے بین کو شرمندہ تعبیر کرنے کی
اس کی خواہش تھی۔

اس کی پہلی ہی کمانی نے تہلکہ مجادیا تھا۔وہ ہث کر لکمتا تھا۔ چو نکادینے والی بات کمتا تھاوہ کمانی نہیں لکستا تھاوہ پڑھنے والوں کی آنکھوں میں خواب بنما تھا۔

پاکٹی ہاؤس ایک ادبی مندسی اور ثقافتی علامت تھا۔ شاعروں ادبیوں اور نقاد کا مسکن۔ جسے ادبیوں و ے معافی ہاگی نہ ہی اے جب کروایا بلکہ لیے لیے وگ بھریا کھرے ہی نکل گیا۔ خالق نے معندی سانس بھرکے ماں کو تسلی وی مجبو اس کے اس طرن حیاجانے پراور بھی شدت سے رونے گئی تھیں۔ "آب رو میں مت امال۔ میں اے سمجھا دوں گا۔ بحدے ابھی۔"

رقبی رنق کے لیے میں ساراون دھکے کھاتی ہوں۔ دس کی یہ ایسے بے حرمتی کریا ہے۔ مجھے اس کی عادتوں سے ڈر لگتا ہے خالتی ایہ کس ڈگر پر چل نکلا ہے۔" وہ بھبھک بھبھک کے خالق کے سینے میں مند جمیا کے ردوس۔

و تحیک ہوجائے گا الی لاڈ میں الی غلطیاں کرجا آہے۔ قابل ہے۔ابیا جھوٹاموٹا نخرہ تواس کاحق بنتا ہے تا الی۔"

ساوور حمال امتا کے جذب سے مجبور سرکوا ثبات میں جنبش دیے بر مجبور ہوگئ ۔۔
کمرے وہ بہت دکھی ہو کے نکلا تعااے دکھ اس بات کا نہیں تعاکہ اس نے بال کادل دکھایا ہے بلکہ دکھ اس تحییر کا تعاجو مال نے اے مارا تھا۔ بعنی مال نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ۔ اپنی غلطی کا ادراک اسے بمجی نہیں ہوا تھا۔ وہ سرول کی زیادتی کا احساس اے بہت جلدی ہوجایا کر آتھا۔ اسے غصہ آ آتھا تو وہ کی بہتی ہے دور گذرے نالے کے پاس یہ بیٹھ جایا

روتے کڑھے اس نے وہیں پراپنے کیے ایک خیالی و نیا بسائی تھی۔ وہ دنیا جو کھل اور حسین تھی پرسکون اور کی آسائش تھی۔ جہال وہ اپنے اللہ اور بھائی کے ساتھ ایک بسترین خوش گوار زندگی گزار آ تھا۔ جہال نوکروں کی فوج ہمہ وفت تیار مودب انداز میں کھڑی رہتی تھی۔ اس نے اپنے اور لاڈ اٹھانے میں مصوف رہتی تھی۔ اس نے اپنے اسکول و کالج میں بھی شیس بتایا کہ وہ مزدور کا بیٹا ہے۔ اسکول و کالج میں بھی شیس بتایا کہ وہ مزدور کا بیٹا ہے۔ بہترین کہاں بہتا تھا۔ ودستوں پر بیسہ ویسے ہی کٹایا تھا اور بہترین کہاں بہتا تھا۔ ودستوں پر بیسہ ویسے ہی کٹایا تھا اور بہترین کہاں بہتا تھا۔ ودستوں پر بیسہ ویسے ہی کٹایا تھا اور بہترین کہاں بہتا تھا۔ ودستوں پر بیسہ ویسے ہی کٹایا تھا اور

شاعروں کادو سرا کھر بھی کہاجا آتھا۔حشمت زیدی نے بہت جلد یہاں کے لوگوں کے دلول میں جگہ بنائی مھی- دہ ایل تحریر میں بور بور دوب نظر آتے ہے۔ بت محبت كرت والله "أوقار" باكردار ايار يند فراخ ول محشاده ذبن ... جو مجى ايك بار ماتا كرويده موجا با۔ انہیں بے بناہ ایسے خطوط بھی ملے جن میں ان ے کی افسانے کی ناول کی وجہ سے حاصل ہونے والے سبق سے کی کندگی تباہ ہونے سے نے گئے۔ كى ايك في بيم كلماكه ان كى زندكى كاايم ترين فيصله جوكه غلط مونے جارہا تھا صرف ان كى تحريب من چھے پیغام اور مشورے کی دجہ سے درست ہوگیا۔ اپنی عضی خامیوں کو انہوں نے ہمشہ این خویوں کی عظمت اور برائی کے بردے میں چمپایا تھا اور بہت زیادہ کامیاب رہے تھے۔ آب وہ بہت مشہور ہو چکے تھے ہو انہوں نے کمی بہتی کے ساٹھ ستر گزیے مکان کو خیر آباد کمہ کے نیلے گندے یاں ایک کمراکرائے برلے لیا۔ویسے بھی اینے تخلیق کام کے لیے انہیں مکسوئی کی مرورت تھی۔ اتوار یا جمعے کے دن وہ کوڑے کوڑے بھائی اور مال سے مل آتے۔ مال زیادہ تر بھار رہنے لکی تقی۔خالق کی محلے کی ہی الری سے شادی ہوگئی تھی۔ امال کی ساری زندگی کی محنت کاجمع جنقاان دو د کانول کا ماصل تفاجنتين فالق بعائي بيك وتت احسن طريق سے چلارہے تھے۔ایک دکان کی آمرنی خودر کھ لیتے اور دو سری کی امان الاکر حاشو کی ہشیلی پر دھردیے بہس نے میں جھوٹے منہ بھی ال کو بچاس یا سورد نے نہیں مرائے تھے۔خالق نے بھی انکے بھی نہیں۔

# # #

اس روزود بہت جلدی میں تھے۔ انہیں الحمرا آرث کونسل میں منعقد ایک مشاعرے میں جانا تھا۔ چاہے کی طلب انہیں پاک ٹی ہاؤس تھینچ لائی جمر علیم الدین صاحب وہاں موجود نہیں تھے' انہیں وہاں جلدی بہنچنا تھا اسی انجا میں کاؤنٹر پر رکھے فون کی مخصوص چیکھاڑتی بیل بچی تھی۔ انہوں نے کوفت و بے زاری سے فون

کی جانب دیکھا علیم الدین کی واپسی کے آثار دکھائی
نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے بے دلی سے فون
انھایا تھااور بردے ہی بے زار سے انداز میں ہیلو کما۔
"السلام علیم۔ کیا میں حشمت زیدی صاحب
سے بات کر سکتی ہول؟" بے حد نرم آبجہ ان کے
ساعتوں میں پھول بھیر کیا تھا۔ اس قدر خوب صورت
دلکش و ول آویز آواز انہوں نے آج تک نہیں سی
میں۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا تھا۔

" آپ کو کیابات کرتی ہے ان ہے۔ کوئی پیغام ہولو ہتاد بچئے "ان تک پہنچ جائے گا۔ " کچھ دیر پہلے والی بے زاری بھاپ بن کے آڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپ شائستہ انداز میں اس خوب صورت آواز والی لڑکی کو جواب دیا تھا۔

ونبیغام نہیں۔ مجھے ان سے خودبات کرنی ہے اور بست اہم بات کرنی ہے۔ ہیں ان کاشکریہ خود اوا کرتا چاہتی ہوں' انجائے میں جو احسان انہوں نے میری تاتواں ذات پر کیا ہے۔ اس کے لیے میں چاہ کر بھی ان کاشکریہ صحیح معنوں میں اوا نہیں کر سکتے۔"

دوسری جانب وہ او کی بہت دھیے نرم لیچے میں ہلکے
ملکے جوش سے کہ رہی تھی۔ایی تعریف و توصیف
کے تو وہ عادی تھے مگر پر بھی انہیں اس او کی تفصیل
سننے کو ول چاہاتھا مگردہ اس او کی کویہ نہیں تاسکتے تھے کہ
وہ حشمت زیدی ہی ہیں کیوں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر
سلے وہ انی تفی کر چکے تھے۔ یکا یک انہوں نے ایک
فیصلے پر پہنچ کرمقائل او کی کو آگاہ کیا تھا۔

دے کرائے خوش کردیا۔
اسمریانی ہوگی آگر آپ ایک مرتبہ میری ان سے
بات کردادیں کے تو۔ میرا ان سے بات کرنا بہت
ضروری ہے میں کل دو پر ایک بج فون کردل گ وہ
مرجود ہوں کے نا۔" بے ساختہ ان کے چرے پر
مسکراہٹ اٹر آئی تھی۔



"جی محترمی تسلی کے لیے خود بھی تشریف لاسکتی میں آب سے "انہول نے منتے ہوئے بس نول ہی کمہ دیا تعامرانسی اندانه نهیس تعاکه وه در سرے روزیج مج ان كے سامنے آكمرى بوكى۔

انہوں نے آنے والی دوشیزہ کو ایک نظرہ یکھا سفید کلیوں والے کرتے کے ساتھ سفید چوڑی وار بإجامه بنع موع تين كزكا أتتى رنك كالسادوية سليق اور نفاست سے اور مع دہ ایک دیدہ زیب اڑی تھی۔ زاكت حسن اور معصوميت كاحسين امتزاج ب لیکھیے کمیں دھیمے سرول میں ریڈیو بج رہا تھا۔ دائنی جانب شیشے کی دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر وہ كاغذات كالمنده سأمن ركع سكريث والاباتد منهك قريب ر مح مرى سوج من تق شيشي كالمركون س گلانی وحوب چھن چھن کراندر آرہی تھی۔ انہوں بے مسودے سے نظرہ ٹاکرد کھااور پھرد مجھتے ہی رہ گئے تھے۔ان کی نظر ملنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ تلے والے تھے میں مقید نرم گلالی اول پران کی نظر برى اوروس جم عي-كياكسي كياوس اس قدر حسين اور خوب صورت بعی لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے لحظہ بمرك ليه سوجا تعا-

"آواب!"منزم آواز میں کما گیا تودہ چو تکے۔اس قیدر حسین مورت انہوں نے اپنے ناولز میں بھی نہیں لکھی تھی نہ ہی بھی کسی کتاب میں بڑھی تھی۔ وہ ایک اورائی داستان کا کوئی سانس لیٹا چکنا بھر آمہوش كر ماكردار سى-

"آداب... تشريف ركھے۔" سكريك كى داكھ ایق رے میں جھاؤگراس کے بیٹھنے کے انداز کو کن اکمیوں ہے دیکھا۔اس کے ہاتھ اپن کورمیں دھرے تھے۔ کبی کبی بے حد سفید الکیاں۔ جلد کی اوپری ته اس قدرباریک اور شفاف که مری رکس واضح موکراینا جاده دکھا رہی تھیں۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگی میں عقيق يمنى نازك سي الكوسمى مي قيد تها

"شكرىيسى" دەانىس دىكەك كىكے مسكرائى تو عنالی ہونول میں سفید موتول جیسے دانت سارے پاک نی ہاؤس کوانی جمگاہ نے روش کر گئے تھے۔ ہے بات کرنے کے لیے۔ پھر سوجا خود بی جا کے بل اوس شاید آپ کو سیح سے بتاسکوں کہ آپ کی تحریر کی وجدے کس طرح میری زندگی نے گئے۔"توقف کے بعدوہ مجرمولے سے مسكائی-حشمت زيدى كى نگاميں خيره هوتي كنيس اور من سيراب وو ميلي خوب صورت اڑی نمیں تھی جوان سے ملنے آئی تھی بلکہ ب وہ پہلی خوب صورت اڑک تھی جوان کے دل کو اچھی

م می متی-د بہت نوازش... مربیلے بتا دیجئے کہ کیالیں گی

وروائے باواد بیجئے اور میری بدخوش نصیبی ہے كه مجفي آب كے ساتھ جائے بينے كاموقع آج ال رہا ہے۔ جمعے آپ مل کرجس قدر خوشی ہور ہی ہے۔ ہے۔ بھے اپ نے اس را الدر وی بورہ ہے۔ میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ لفظوں کے بے تاج بادشاہ ہیں۔'' بات کے انعمام پر وہ پھر مسکرائی مقی۔ اس کا نداز بیاں بہت شائستہ اور دلکش تھا۔ حشمت زیدی بے

ماذة مكرا<u>ئة تع</u>

«بهت نوازش محرمد! بير آپ سب كي محبت اور اور والے کاکرم ہے۔ آپ بتائے کس سلسلے میں لمنا چاہ رہی تھیں؟" انہوں نے چائے کا آرڈر دینے کے بعد تفتكو كوبرهمان كاغرض بيوجما تعاب

وميرا الريشل عجين الى كورث كـ ممرد مبنیں اور ایک بھائی ہیں۔ بھن شادی شدہ ہے۔ بھائی لندن مس ممبرج بوغورش من وكالت راه رام جبكه مس نے اہمی اہمی اے کیا ہے۔ابا کے دوست کے منے کارشتہ آیا ہوائے میرے کیے۔ ایا کاامرارے كررشته وبال طي كياجات اوروالده ميرى شادى اي ممائی کے بیٹے سے کرنا جائی ہیں۔ میں ان دونوں کے

87 مندشعاع جنوري 2015 <u>2018</u>

كوال ميرے آمے اور پہنچے تعاند تو ميں اپ اموں زاوے شادی کرنا جاہتی ہول نہ ہی ابا کے دوست کے اوباش سينے سے اور جس وقت ميں نااميد موچكى مقى اس وقت انجانے میں آپ میرے مسجا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر اس روز میں آپ کی کھائی نہ پڑھتی منش ہے چھٹکارا پانے کے لیے تو آج کناہ کبیرہ کی مر تکب ہو چکی متی۔ آپ کابہت بہت شکریہ آپ ایے قلم ہے معاشرے کی اصلاح کررہے ہیں۔ آپ واقعی قلم کاحق اداکر ناجانے ہیں۔ چلتی ہوں۔" وہ اجانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔اس کی جائے کی

آدسی پالیو سے ہی رکھی تھی۔ "ارے آپ ایسے نہیں جاسکتیں ام کلثوم! جائے ترپرری فی لیں اور کیک کوتو چکھا تک نہیں۔ اور عجمے شکریہ اداکرنے کاموقع بھی نہیں ریا آپ نے۔" دوات دوبارہ بیضنے کااشارہ کرتے مسکرائے نتھے۔ انہیں حقیقیاً" خوشی ہوئی تھی کہ ام کلوم جیسی

ب مورت سلجی موئی لڑی ان کی تحریرول کو سراه

ربی تھی۔ ''ام کلثوم! میں آپ کاشکریہ اداکرتا چاہوں گا کہ برلفظہ ایک عزت بخشی'ان آب نے میرے لکھے ہوئے لفظوں کوعزت بخشی ان ل كرك آب في معتركيا ب- من يقينا" بنت خُوش نصيب مول كم الله تعالى في مير كفظول مين اتنا اركما بين

انہوں نے نمایت اعساری سے کہتے ام کلوم کو حران كيا تفا- اتا نامور لكهاري اور غرور نام كو بفي نهيس تفا-اس بات کا ظهارام کلوم نے فوراس کم کمی دیا تھا۔ " پہلے میں صرف آپ کی تحریروں سے متاثر تھی مرآج آپ سے مل کریہ احساس ہواہے کہ آپ اپن محرود سے بھی زیادہ اچھے ہیں مست پیارے دل کے

ده آئمی توحشمت زیدی مجی اس کی تعظیم میں اٹھ 产生90% ور بھے بھی بہت اچھالگام کلوم! اور میں جاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔۔ "انہوں نے دل کی

ورمیان بندولیم بی تک آئی تھی۔اہا کے دوست کابیٹا سی می لاا سے قابل اعتبار موس نہیں۔ میں تے اس کے بارے میں بہت ی کمانیاں من رکمی ہیں۔" اس دوران جائے اور کیک کی پلیث ان دو تول کے ورمان رمی میزرج می- ابعی تک ده اس کی آمد کا مطلب مقمد شين مجموات تق

"چند روز پہلے الل اور اہا کے درمیان زور دار معرکه ہوا میری وجہ ہے۔ اہا بہت جذباتی اور فطر ہا" جھڑالوہں۔ مسلہ یہ ہے کہ اہاں کامزاج بھی کسی طور ان سے کم نہیں ہے اور میں ان دونوں جیسی تو نہیں البت ان وونول سے زیادہ جذباتی ضرور ہول ال ان وونول کے کشیرہ تعلقات کا باعث میں ہوں۔ میرے کے یہ بات بت تکلیف کا باعث تھی۔ میراول جایا میں این آپ کو حمم کرلوں۔نہ میں ہول کی نہ میرے والدین کے درمیان اس طرح جھڑا ہوگا۔ میں سخت انیت میں تقی اور شاید ایسا کر بھی لیتی اگر میں خود کشی كرنے والى لڑكى كى دہ كمانى نە يرده كىتى جو پچھلے ماہ چھپى تھی۔ مجمعے اسانگا انجانے میں آپ نے میرے ہی طالات و جذبات کی عکاس کردی ہے۔ میں نے کوئی انتهائی قدم نتیں اٹھایا بلکہ میں نے یہ ٹیا کہ وہ شارہ جاکر ابای استفیٰ میں رکھ رہا۔"

اس باروہ پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ وہ جتنے دھیے تھرے ہوئے لیجے میں بولتی تھی مسکرا آل بھی اس طرح تھی۔ وہ جو صلم بھراس کی بات س رہے تھے

داچما\_ پركيا موا؟ كماني يكايك دليب موكني

" پھر ابانے دہ کمانی پڑھی اور اس رشتے سے خود ای انکار کردیا۔وہ جان کئے تھے کہ زور زبردی سے کیے جانے والے رفتے بائدار اور دریا ثابت نہیں ہوتے اور دہ یہ ممی جان محے تھے کہ میرے بل کی خوشی کیا عب حشمت صاحب!آب اندازه نمیں كريجي كه مِن دن رات من قدر منش اور ذبن انبت من سمي میرے پاس میسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آگ کا



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بت سے میں ذرائجی آمل نمیں کیا تھا۔ ام کلثوم نے كيه لخت تظريب اخاكرانسين ديكما تما' وه أيك لمجه تما جس میں دہ قید ہوئے تھے محبت نے انہیں کھا کل

شعوری آنکه کلولتے بی اس نے اپنی نانی ال کاچرو ويكما تعا-اس فاست باب كوبهي نيس ديكما محمال کے پاس ہوتے ہوئے بھی ماں کی متااور اس کی گرم تنوش بمي نعيب سين بويائي- يس قدرول خراش بات محی کہ اے باپ کا ذکر تک کرنے نمیں رہا گیا۔ بھی اس کانام یتانسیں تایا گیا۔اسنے این ای کواکٹر تملي منصح روت لورجالات ركما تعان ورزيال كيفيت میں چینے جاتنے گئی تھی۔اس کی ماں ایک بے حد حسین عورت تھی تمراس نے کبھی بھی اپنی ماں کو سجا سنورا الجحے لباس میں نمیں دیکھا تھا جبکہ اس کی نانی مال بهت باوقار تعي اور انسي منف او رصن كاسليقه بعى خوب آماتها ان كى مخصيت بمت متوازن اورول فریب سی تھی۔ تانی کی آغوش میں رہ کراہے ہیشہ ہی ایک سکون اور معطرسااحساس ایے حصار میں تھیرے

اے حسرت محمی کم وہ مال کو مجمی منے بولتے یا تنگی کے جمیلوں میں دلیسی لینادیمے۔ گراس کی یہ حرت ہے۔ گراس کی یہ حرت ہیں دہی تھی۔ اس کے ہاتا ہی اس کی مال کی م کی اس کی طرح کم کو تھے۔ نانی کے بر عکس نانا کا رویہ اس کے ساتھ قطعی مختلف تھا۔ وہ اس سے پیار نہیں كتق واكثرات جوزك واكرت تقداس كا معمومة بن اسبات كوسمجه نسي يا ماقبا و جاربرس کی می - ایک روزوں افس سے واپس آئے تھے۔ کری نورول پر محی اور کمریس کوئی بھی سی تھا۔ وہ آتے ی صوفے پر بے دم ہو کے لیٹ مے اور آمکموں کی بند پتلیوں کوشمادت کی انگی اور اممرضے سے ہولے ہولے دیا کر سلا ہے تے انهوں نے دو تین بار ملازم کو آوازیں دیں محروہ شایر

اہے کوارٹر میں تھا۔ تانی اہاں کھرے یا ہر تھیں اور اس ک ال تو کمرے نے نکلائی شیں کرتی ایامیاں کو شدید پاس کی تھی اور وہ اس قیدر تھکے ہوئے تھے کہ ان من اعُد كرين ساني من كاست تك سي سق "شرفوایانی لاؤ - کمال مرکئے ہوسارے؟"انہوں نے بمشکل آواز نکالی تھی۔ان سے بولا نہیں جارہاتھا۔ كرى كى دييے ان كائي لى بيت كر كيا تفار ان كى آ تکھیں غنودگی سے بند ہورہی تھیں وہ بلد شوکر کے ریض تھے انہیں لگاں مررہے ہیں۔ تبہی ان کے کھنے کو کسی نے بہت آہتگی ہے چھواتھا۔

"تانا!یانی-"جارسالہ وہ سمی کی فرزی سے بانی کی بوٹل نکال کرلائی تھی۔اس کے قدمے کین کاؤنٹر کہیں اونچا تھا اس لیے وہ گلاس نہیں اٹھایائی مکروہ بانی لے آئی تھی۔ دہ بی جس کی طرف دہ دیکھنا ہی پیند نہیں کرتے تھے۔ یہ بی جوانہیں ای اور اپنی بی کی دشمن محسوس موتی تھی۔وہ بی جس کابے ضرر دجودوہ ایے مرمیں بمشکل تمام برداشت کیے ہوئے تھے۔وہ بچی

اشیں پانی پلاری تھی۔ انہوں نے تین سانس میں یونل خالی کرنے کے بعد باتی بچایانی منه اور گرون بر ڈال لیا تھااور پھرہے دم ہو کے موقے رایٹ کئے تھے دوان کے اس بی کھڑی ربی تھی اور تھرے انہیں دیجھتی رہی تھی۔ ولااً آپ کوکیا ہواہے؟ بہت در بعداس نےان ے بوجھا۔ انہوں نے اس کے سوال رہیں اس کے انداز مخاطب پر آنگھیں کھولی تھیں۔ یہ لفظ اور بیہ رشته ان کے لیے اہمی تک انجاناتھا۔

ولنا! آب جوت الارس-بجراس فازخودى ان كے بغير تسمول والے بوث ا تارد یے تھے اس کا معموم بے ضرر کس ان کے وجوديس سكون بحر ماجار باتفا\_

ب زاری نفرت باعتنائی عمه کوئی جذبه اس وقت ان پر جادی میں موسکا تھا۔ بس ایک احساس عَالِبِ تَعَاكُهُ أَكُرُ آج بِيهِ بِحِي النَّبِينِ بِإِنَّى نَهُ بِلَا تَى تُوشَا يِدُوهُ مریکے ہوتے وہ اپنے تنصے ہاتھوں سے ان کے پاؤل

صورت الرکی می۔

"کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟" جبرے پر
مسکر اہٹ سجائے بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔
"آپ میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟" وہ دونوں ایک
دو سرے کانام تک نہیں جانے تھے "پھر بھی وہ اس کی
مسکر ائی تھی۔ وہ اس کے سوال پر متانت سے
مسکر ائی تھی۔

"آج شربحریس ریفکی بر آل ہے کیمیس کے چند ایک پوائنٹس بھی کب کے نقل گئے۔ ہیں نے بھی کمر سے ڈرائیور بلوایا ہے۔ شاید آپ کا بھی پوائٹ مس بوگیاہے اور کسی رکشہ "کیسی کے ختظر بیں۔ آپ جاہیں آپ کوڈراپ کرسکتی ہوں۔"
وہ کیش کے چکر ہیں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ خالی مرکک کی طرف دھیان ہی نہ کیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کوگھائی۔

و در میرارون علیحدہ ہواتو؟ وہ نیم رضامندسا تامل سے کمہ رہاتھا۔

داس کی فکر آپ بالکل بھی مت کریں۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ "اتنا کہ کے وہ فٹ پاتھ کی ست بردھ گئی۔ سواسے بھی اس کے پیچے چلنا پڑا۔ "آپ واٹیلن بہت اچھا بجاتے ہیں۔ کہاں سے سیما آپ نے "گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گفتگو کا آغاز کما۔

''دانین بچانا میراشوق ہے اور میں نے کہیں سے نہیں سکھا۔ ہاں ابتدائی ٹریڈنگ ایک بینڈ سے لی تھی دہ بھی تھوڑی بہت۔ زیادہ نہیں'' وہ بھی اس کے بلیح چرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چرے وانیان سنتا بہت بیند سران دہ سے دی

" بند ہے وائلن سنا بہت پند ہان ایک آپ بہت اجھا بجاتے ہیں۔ میں ہرروز سنی ہوں۔ جب آپ کینٹین کے پاس والے شیڈ کے نیچ بجاتے ہیں۔ کیا یہ سونگ آپ کا بہت پندیدہ ہے۔ جے آپ وائلن پر بجاتے ہیں۔ "

"جى جى بىت نوادەلىندىك دەكرادى-

دہاری ہی۔
دہاری ہی۔
دہاری ہی۔
دہاری ہی۔
دہاری ہی۔
دہاری ہی۔
انہیں اپنی ہمت و طاقت سے بردھ کے دہاری ہیں۔ان
کے دل میں پہلے اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پریہ اہوا جو
آنے والے دنوں میں محبت میں بدل کیا۔
دومیں اچھی کی ہوں۔ میں نہیں محمق ۔"اس نے

میں اچھی بچی ہوں۔ میں نئیں محمق ۔''اس نے اپنے مصوم سے انداز میں شرما کر مسکرا کر کہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس بربیار آیا۔

انہیں ہے سافتہ اس پر پیار آیا۔ ''کیاا چھے بچے تھکتے تہیں۔''انہوں نے بس دیے ہی پوچھ لیا تھا اس وقت انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوسکا کہ انہیں اس کے جواب نے متاثر کیا تھا۔ ''نہیں۔!''اس نے نورا'' تردید کی تھی۔''تانی اہاں کہتی ہیں جو بروں کا کام کرتے ہیں' وہ کبھی نہیں تھکتہ ہیں جو بروں کا کام کرتے ہیں' وہ کبھی نہیں

ان کے چرب برب ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔
اس کے بعد اس کمر کی فضا میں واضح طور پر تبدیلی
آئی تھی۔ اب نانی امال کے ساتھ ساتھ نانا بھی اس
کے لاڈ اٹھانے گئے تھے۔وہ ان کی فرمائش بر انہیں ابا
میال کئے گئی تھی۔وہ ابا میاں کی چیتی تھی' نانی کی
میال کئے گئی تھی۔وہ ابا میاں کی چیتی تھی' نانی کی
لاڈلی تھی مگر مال نے ساری زندگی اس کے وجود سے
لاڑوائی برتی تھی۔اپنے عمول میں الجھ کر عمر دائیگال
کردی پھر جی کی کیا پر داگرتی۔

# 口 口口口

اس کا پوائٹ میں ہوگیا تھا۔ جینزی جیب ہیں
ہاتھ ڈال کر اس نے والٹ نکالا تو وہ خالی تھا۔ وہ کی
شکسی یا رکھے کا انظار کررہا تھا۔ برگد کے در خت کے
پاس کھڑے ہوکرا بھی وہ اپنے کی دوست کو فون کرنے
کاسوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظراس لڑی پر پڑی۔ وہ ایک
مروقد ' نازک سراپے والی خوب صورت لڑی تھی۔
اس کے بال بے حد چمک دار اور سیاہ تھے۔ جے اس
نے بائی ڈھیلی ہوئی ہیں بائدھ رکھا تھا۔ یہ وہی لڑی تھی
جو بلانانے توالز کے ساتھ اس کاوائلی سننے آتی تھی کروہ
اے آج خور سے دیکھ رہا تھا۔ بلاشبہ وہ ایک خوب

# المد شعاع جنورى 2015 90

مسكرائيں تواس كى بمي جان ميں جان آئي۔ وربس مائره کو دیکه کر مجھے بھی شوق ہو گیا۔"وہ ان کی آ محمول میں آ تکھیں ڈال کے جمویث بول رہی تھی۔ اور کس قدر مهارت ہے بول رہی تھی کہ بیٹی پر اندھا اعتاد رتھنے والی ماں کو اندازہ ہی شیس ہوسکا کہ بیٹی کسی اورراہ کی مسافرین کئی ہے۔

"بيرتوبت الجيمي بات ہے۔ ماره كي اي كاميري طرف سے ہمی شکریہ ادا کرنا۔" دہ بیٹی کو امور خانہ واری میں حصہ لیتا دیکھ کے آسودگی سے مسکرائی

جي مرور اي! ال كويقين دلاتي وه تيزي ے باہر نکلی سی باک فی ہاؤس سینچے سینچے اے کانی در ہوگئ تھی اور خشمت زیدی اس کے انظار میں و تفلنے لگے تھے اتن در پہلے تو جسی بھی ام کلثوم کو نہیں ہوئی تھی۔انی بے جینٹی پرانہیں خود بھی جیرت موئي- انسي لكما تها كم كوئي الري انسي متار نسي كرسكى مران كى يه بمول محى ام كلثوم في سيدهاان كول بروار كرتي انسيس كهاكل كرديا تفا-

و المال ره من تعيل ام كلوم ؟ "اب ياك في وي کے کشادہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے و مکھ كرده ب جينى سے اس كى جانب روسے تق ام كلثوم نے رک کر سانسوں کی ترتیب ورست کی اور

" کھے نہ یو چھیں۔ آج تو ای جان نے پوچھ لیا کہ كمال جارى مو- بمشكل انهيل مطمئن كرم ح آئى مول-"وہ پینہ ہو محصے ہوئے بولی تو حشمت زیری نخل کررگ گئے۔

والياكب تك يط كا؟ " كهدور بعد جائ كيالي اس كے مامنے ركھنے انہوں نے شرے ہوئے لہج من يوجما كمل جرت بيرسوال بهت جلدى ان دونول كورميان أكياتمك

المطلب؟ استابدا چاہد مام کلوم!کیا مارے درمیان ایمی می کرد کئے سنفكوره كيا عسجع تويه لكاتفاكه تم ميرك جذبات

« مجھے نہیں ہا تھا کہ کوئی دانمان اس قدر خوب مورت بھی بجا سکتا ہے۔ ہا شیں اب اس میں کمال کس کا ہے وافلن کا پاس گانے کی شاعری کا۔" وہ یہ شیس کمہ سکی کہ دائلن بجلنے والے کا کمل بھی مراب اللي سيكميس كى؟ الطائك بي اس نے مسى انجانے خیال کے تحت بوچما- وہ خود بھی نہیں جان سکا کہ وہ ایسی آفر کیول دے رہا ہے۔ ابھی چند مندوں پہلے جس اڑی سے اس کی شناسائی ہوئی ہے اور تاحال جس كاوه تام بحي شيس جان پايا وه اسے واندن ماهان من المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحراث مولى المراب المحاسب المحران مولى المحاسب المحران مولى المحران المحران مولى المحران الم

تھی۔ کیا آپیا ممکن تھاکہ اے اس مخص کے قریب رہے کاموقع کے۔ ودم بخودہو گئی جباس نے سرکوا ثبات میں جنبی

群 群 群

وہ جلدی جلدی تیار ہو کے باہر نکل رہی تھی کہ اے ای جان کی آوازنے رک جانے پر مجبور کردیا تھا۔ ''کمال جارہی ہوام کلثوم؟' نکاند نعے پر موجود بیگ پر اس کی گرفت مضبوط ہوگئ ہے ساختہ اسے پلٹنا

"ار کے گرای!"اس نے نکابی جمالی تھیں مبادا أنكهول مي تحريفلط بياني ال يره ل "ائرہ کے ہال تمہارے چکر بہت بردھ محنے ہیں۔ خریت توب تال؟"وه اسے کڑی نگاموں سے دیکھ رہی يس-ام كلثوم كى متيليان نم مو كئير-"سب خیرے ای اس اس کا استانات سے فارغ بول تواس كي والده سلائي كرمائي سكماري بي-مِن بھی جاکردہاں تعوز ابست سکھ لیتی ہوں۔" بردفت اس بهانه سوجعاتفك

"خميس كبس شوق بوكيالين سب چيزول كا ميس تويير سب خرافات لكي تحيل-" وه بلكا سا

المندشعل جنوري 2015

"اور ایسا کچھ نمیں ہوگا حشمت! وہ میرے باب ہیں اور میرے باب ہیں اور میری خوشی ان کے لیے اہم ہوگی۔ میں کسی بھی طرح انہیں منالوں گی۔"ام کلثوم خود بھی بریشان سی ہوگئی تشکی ۔ محبت کی جادو تکری میں قدم رکھتے اس نے ان تائخ حقیقوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں یہ مسائل بھی در پیش اسکة ہم

"الله كرے كه ايسانى ہو تومى جان! أكر تم مجھے نه مليں تو مجھے نهيں لگنا كه ميں زندہ بھى رہ پاؤں گایا نهيں ، تهمارے بغير زندگى ميرے ليے بے معنی ہو کے رہ

'الله نه کرے حشمت! آپ ایسی باتیں کیول کررہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کاساتھ کبھی کسی حال میں نہیں چھو ژول گی۔ چاہے جتنے بھی طوفان آئیں آپ ہمیشہ جھے اپنے ہم قدمہا کس کے۔ آزا کے دکھ کیں۔"

ہم قدم یا تمیں گے۔ آزما کے دیکھ لیں۔"
وہ بہت جذباتی لڑکی تھی ڈراسی محبت ملنے پر دل و جان قربان کردینے والی پھراب تو مقابل حشمت زیدی تصح جوان کی زندگی بن چکے تصد اس لیے تواتنا برطاوعدہ کررہی تھی۔ یاک ٹی ہاؤس کی بلند اور روشن عمارت نے ام کلثوم کا دعواسالور محفوظ کر لیا۔

# 群 群 群

وقت آگے بردھاتوا یک دوسرے کے ساتھ کاا صرار اور چاہت وخواہش بردھتی گئی۔

ہر ملاقات ام کلوم کی محبت میں اضافہ کرتی تو حضمت زیدی کے جنون میں بھی اضافہ ہو تا۔ بلاشہ وہ ایک ایسی ساحہ کے علاوہ انہیں ہر طرح سے اپنی ایسی میں کرلیا تھا۔ اس کے ساتھ کی جاہ کے علاوہ انہیں اپنی زندگی کا جیسے کوئی اور مقعد ہی نظر نہیں آ تا تھا۔ علیم الدین اکثر انہیں خیالوں میں کم بیشاد کی کر موں میں پہلے سے زیدی جمینپ جاتے ۔ ان کی تحریوں میں پہلے سے زیادہ جمینپ جاتے ۔ ان کی تحریوں میں پہلے سے زیادہ شدت طوفانی جذبہ اور رومان پیدا ہوگیا تھا۔ محبت کی شدت طوفانی جذبہ اور رومان پیدا ہوگیا تھا۔ محبت کی

کونہ مرف مجھتی ہو ہلکہ ان کی قدر بھی کرتی ہو۔" "حضمت! کچھ ہاتمیں کہنے کی نہیں مجھے کی ہوتی ہیں؟ کیا آپ میرے جذبات نہیں سمجھ سکتے ۔" حضمت زیدی کے دل پر پھواری بری۔ "میں جانیا ہوں ام کلوم! لیکن مجھے تہماراساتھ

چاہیے۔"

""آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ ہم آیک نہیں ہول
کے۔" وہ محبت کے رکھول میں بھیلنے کے بعد دلفریب
انداز میں مسکرائی تھی۔

"جھے اپنے نفیب سے ڈر لگتا ہے توی! میں مہیں کھونے سے ڈر آ ہوں۔ جھے نہیں لگتا کہ مہیں مکتا کہ مہمارے والدین جھ جیے کنگلے آدمی کارشتہ قبول کریں گے۔"

وہ کسی بھی کاظ ہے ام کلوم کے خاندانی معیار پر
پورانسیں اترتے تھے۔وہ لوگ خاندانی رئیس تھے اور
اس کے والدہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تھے۔ روپے
میمے نوکر چاکر اور مراعات کی رہل پیل تھی۔ام کلوم
بست لاڈ اور ناز نخرے میں پی بردھی تھی انہیں ڈر
تھا کہ کمیں ام کلوم خود ہی انہیں جھوڑنہ دے آکیو نکہ
موائے محبت کے ان کے پاس اس کے لیے کچھ قاتل
فرکر تھا بھی نہیں۔

وری کی ایک کہ رہے ہیں آب!"وہ توجیے ایک دم ترب اسمی تھی۔" مجھے تھین ہے ابا جان آپ کی قابلیت اور عزت شهرت دیکھتے ہماری شادی ہر راضی ہوجا میں کے اور پھران کے لیے میری خوجی زیادہ مقدم ہوگی۔ میں انہیں منالوں گی۔"وہ اس کی سادگی پر مسکرائے۔

دیمیک معمولی لکھاری ان کی بیٹی کے شایان شان نہیں ہوگا توی جان! دہ کسی طور بھی میرے دل کے نہاں خانوں میں گڑی تمہاری محبت نہیں دیکھیں گے۔ ان کی نظر میں صرف دولت کا بیانہ فی ہے۔ اور کچھ ایساغلط بھی نہیں ہے۔ بیسہ اس زندگی کی نگخ اور کڑدی سچائی ہے۔ وہ آزردگی سے کہتے اور کے۔

الله شعاع جنوري 2015 92 عليه

"حاشو!" امال نے جیسے ہی دروانہ کھولا تو سامنے حشمت زيدي كو خوشبوول مين مهكما كمزاد يكها- وه بهت عرصے بعد غالبا" آٹھ نو ماہ سکے خالق کی شادی پر آیا تھامال اور بھائی نے ساری زیدگی محنت کرے تمن وكأنيس اور أيك جفوناسام كان تعمير كرليا تفيا ورحالات سلے سے اچھے ہو گئے تھے لیکن انہوں نے کمی نستی کو ہمیں چھوڑا تھا حشمت زیدی کو جی بھر کر کوفت ہوا

وكيسي مومان؟ وخالده في اس كاماتها چوماتواسف بھی نحیف زار ماں کا حال ہوچھ لیا۔ "اب تخصے ریکھنے کے بعد بالکل بھلی جنگی ہوگئی موں۔" وہ نم آنکھوں کے ساتھ محبت سے چور کہجے مي يوليل

ومبت یاد کرتی ہوں۔ تیرا انظار تو دن رات رہتا ے جھے۔ وقواب بہت برا آدی بن کیا ہے حاشو! مرروز تیرا اخبار میں فوٹو دیکھتی ہوں۔" حشمت زیدی کے لبول يرمسكراب وم توريق-

"جب میں نے کما تھا کہ میرے ساتھ چل کے رہو تو پھر آئیں کیول ہیں میرے ساتھ؟" انہوں نے بست برانا شکوہ دہرایا۔ خالدہ لی بی نے سرجھنکا وہ ابھی تك ان سے ناراض تھا۔ خالق كي شادي كے بعد اس نے ماں کوایے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی بلکہ عادت کے برخلاف خاصا اصرار بھی کیا تھا مرانہوں نے انکار کردیا تھا۔ ساری زندگی خالق نے ان کے ساتھ محنت کی تھی۔ حاشو ۔ تو صرف اپنی تعلیم بوری کرنے مس جنارة القااوراب اس وقت جب خالق نئ زندگي كا آغاز كريها تفاتو وه اي بيش اور بهو كے مجھ لاد اٹھانا عابتی تھیں سوانہوں نے اسے منع کردیا تھا اور وہ تاراض ہو کے چلا کیا تھا اور استے عرصے کے بعدوہ آج آيا تعا-ناراض اور رونهارو نهاسا-

الهيس اس وجيهم نوجوان ميس وبي بحيين كالمعصوم غصة ور مندى حاشو نظر آيا جوچموني چموني بات ير كئي

یارش میں جب وہ بور بور بھیگے توان کے کردار زیادہ اثر المكيز ہو گئے۔ان كى ہر محرر كالنساب ام كلثوم تے نام ہونے لگا اور ام كلثوم محبت كى فضاميں تنلى بن كر

"بتاكين ناب- آپ كب ملنے آكيں مح ابا جان ہے؟ ام کلوم کی روز سے مسلسل اصرار کررہی

«تھو ژاساونت اور دو مجھے۔خود کو تمہارے ایاجان بح سامنے لانے کے لائق تو بنالوں۔

(اکیا کی ہے آپ میں۔جو آپ ایس باتیں سوچتے بن 'چرفتمی فیصله تومیرای موگانال-'

"اجھا!" وہ دل کھول کے بنے۔ "اگر تہمارے ابانہ الے تو۔ تم مجھ سے پھر بھی شادی کرلوگی کیا؟"انہوں

نے ویسے ہی اسے چھیڑنے کی غرض سے کہ دیا تھا۔ ''ہاں۔ کرلوں گی۔'' ترنت جواب ملا تھا۔ ومنیرے حالات جمہارے اباجیے نہیں ہیں۔ ایک

سفید بوش بندہ ہوں جس کے پاس کوئی نوکری اور اپنا مكان عك شيس- اعزانيد كى رقم يركزاره كرما مول اور کرائے کے مکان میں رہا ہوں۔" انہوں نے

سچائی بتائی۔ دمیں کزارہ کرلوں کی اور ایک کمرے کے مکان میں بھی رہ لوں گی۔میرے لیے اہم صرف آپ کا ساتھ ہے۔"اس کا لہجہ مضبوط اور قطعی تھا۔ بتائیں تال۔ ب ملیج رہے ہیں اسے گھروالوں کو۔"وہ بہت لاؤ

ے فیک کے پوچھ رہی تھی۔ "بہت جلد۔ لیکن اگر انہوں نے انکار کردیا یا

ميري مال اور بهائي كوبرا بهلا كما تو-"ده جائے تھے كہ معامله اتناسيدها بحى بركز نهيس جتناام كلثوم اس مجم ہوے ہے اور بیہ کوئی کمانی بھی شیس تھی جمال سب كجه بهت جلد تعيك بوجا باب

ودكيول وراري بي مجمع الممير عساته محى برا نہیں ہونے دیں محے۔"ام کلوم کے لہجے میں باپ کے لیے مان اور پیار تھا۔ حشمت زیدی دل ہی دل میں ان کامان سلامت رکھنے کی دعاکرنے لگے

ابنامشعاع جنوري 2015 93

بات برہم کرگئ تھی۔ "وہ تو تھیک ہے بیٹا! مربرے لوگ بیشہ اپنی بیٹیوں کو خود سے اونچے کمرانوں میں بیابہنا پند کرتے ہیں۔ ان کے خاندان میں تو تم سے زیادہ قابل لڑتے ہوں مر "

مال نے دنیا دیکھی تھی۔ان کا قیم ان کی سوچ سرحال حشمت زیدی کے علم و مشاہرے سے زیادہ پختہ تھی۔ حشمت زیدی کو ان تلخ حقیقوں کا اور آک تھا۔ مربیہ بھی طے تھا کہ انہیں ہار نہیں انٹی تھی 'نہ دنیا والوں سے نہ اپنے حالات سے۔ انہیں ام کلثوم کو حاصل کرنا تھا کسی بھی حال میں۔اس لیے تو انہوں نے وہ فول پروف پلان بنایا تھا آکہ سانپ بھی مرجائے اور لا تھی بھی نہ ٹوٹے۔

دو سرے بی دن دواس کاشکریہ اواکرنے آیا تھا۔دہ کمیسٹری کی کلاس لے کر نکل رہی تھی۔اسے سیڑھیوں کے قریب کھڑے دیکھ کریے ساختہ ٹھنگ کے رکی۔

"السلام علیم کیسے ہیں آپ؟"وہ - خودہی اس کی طرف بردھی تھی۔

"و علیکم السلام - میں تھیک ہوں ۔ کیا میں آپ کا تھوڑا ساوقت لے سکتا ہوں۔ "اس نے نمایت اوب سے بوچھالو وہ ہے ساختہ مسکرا کررہ گئی۔ پھرا ثبات میں سملا کر اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بردھنے کئی تھی۔

"جی بتائے کیوں الناجا ہے تھے آپ جھے۔"
اس وقت کینٹین میں غیر معمولی خاموشی تھی۔
«ہیں اصل میں آپ کاشکریہ اوا کرنا جاہتا تھا کل والی
فیور کے لیے۔ کل آگر آپ مجھے ڈراپ نہ کر تیں تو
شجانے کیا ہوجا الم میرے انگل کی طبیعت اجائک بہت
نیادہ خراب ہوگئ تھی۔ کل جب میں کمر پہنچاتوں بے
موش ہوئے تھے۔ گرمد شکر کے میں بودت پہنچ کیا۔
میں کل ساری دات آپ کے بارے میں سوچتا رہا،

کی دن تک ان سے ناراض رہا کر آتھا۔ "آوں کی تیرے پاس رہنے کو۔ جب تو بہولے آئے گا۔"ال کے کہنے پر حاشوبے ساخنہ مسکرادیا۔ ام کلثوم کاخیال موڈ خوش کوار کر کیا تھا۔

" دو چرتیاری کروامان! تمهارا بینا بهت جلد بیاه کرربا ہ اور تمهاری بهو مکھن ملائی سے بنی ہوئی ہے۔ام کلثوم اتنی خوب صورت ہے کہ جاند بھی بادلوں کی اوٹ سے اسے جھپ جھپ کے دیکھا ہے۔ "خالدہ کو استعاروں کی زبان تو کیا سمجھ آئی تھی وہ تو بس اتنا ہی جان پائیں کہ لڑکی کانام ام کلثوم ہے اور وہ بہت حسین

'واچھاتواس کانام ام کلٹومہ۔" بیٹے کے چربے پر پھیلی مسرت و بکھ کرانہوں نے اسے چھیڑا۔ ''کب جاؤس تمہارارشتہ اتنے پھر؟" وہ بیٹے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولیں'اسی اثنا میں خالق کی بیومی شروت کا جگ بنالائی۔ سانولی سلونی چھوٹے قد کی قدر کے فربی ماکل عام سے نقوش کی مالک اڑی تھی۔ حشمت زیدی نے بے ساختہ ام کلٹوم کے ساتھ اپنی معابھی کا موازنہ کیا۔ آیک چودھویں کا جاند تھی جبکہ عدابھی کا موازنہ کیا۔ آیک چودھویں کا جاند تھی جبکہ ودسری اماوس کی رات۔ انہیں بے ساختہ برتری کا احساس ہوا۔ جو کہ کمیں نہ کمیں بیشہ سے بی ان کے وجود میں بلتارہاتھا۔

دوہ بھی۔ عمرے دن محمرجاؤ المال! تمماری بهو بہت اونچ گھری ہے۔ ایسے کیسے جاسکتے ہیں اس کے گھر رشتہ مانگنے۔ "امال نے بیٹے کیبات پر بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھاتھا۔

"وہ آگر بردے گھر کی ہے تو تمہارا بیٹا کسی سے کم نہیں ہے اہاں! مینے کے ڈھائی تین سو کمالیتا ہوں ایک کمائی کے زیادہ تکھوں تو پانچ سے سات سو آسانی سے مل جایا کرتے ہیں۔"انہیں ماں کی چرت سے کھی گئی

ابنارشعاع جنوري 2015 94

اگر مجھے تموری ی مجی در موجاتی تو خدانخاستہ میرے مند میں فاک " کھراہٹ کے مارے وہ بات عمل قبيس كريايا تعا

والس او کے میں نے آپ پر کوئی احمال نہیں كياجو آب ميراشكريه اداكرد بي سي-من فيجو كه بھی کیا 'انسانیت کے ناتے میرا فرض تھا۔"وہ مبھم سا مسكرائي تواس نے اس سے كالول ميں برے كرمے كو محبت ہے دیکھا۔ پھراس کی بے پناہ خوب صورت

"كيابم اليمح دوست بن سكتے بي؟" اجانك بي اس نے پوچھاتھا۔ لڑی دہم سامسکرائی۔ میرے خیال میں تو ہم دوست بن مجھے ہیں۔ مسكرابث في المجي مجي اس كے چرے كا واللہ كرد كھا

ومعين أب كانام يوجيه سكتامول-"وه جمجك كمياتفا-وہ بے ساختہ مسکرادی تھی۔سب سے پہلے ہو جھا جافي والاسوال وهاب يوجه رباتها "میرانام ارسے "اس نے بتایا تھا۔

وه اب مجمی واندن بجانا - ارسه دم سادهے اب مجمی سنتي مراب ايك فرق پيدا مواتها- ده اب وانلن صرف ارمه کے لیے بچا ٹاتھا۔

بونورشی میں اِن دونوں کے بارے میں چہ میکوئیال ہونے کی تھیں لیکن انہیں پروانہیں تھی۔ ارسہ لے اپنے بارے میں اسے سب کھیے بچ کچ جاریا تھا۔ پہلی باروہ اپنے دکھ کی سے کمر رہی تھی۔وہ تمام محرومیوں وہ تمام تشنگیاں جو اس نے ایامیاں اور تانی امال کی بے بناہ محبت کے باوجود بھی محسوس کی تھیں۔ال کی بے رقی اور باپ کی کی کار کھ۔ اینے دکھ ایسے ساکروہ روئی کے گالوں کی اند ہلکی مسلى موكى محى مرده يه نهيس جانتي تقى كه مقابل اس کے دکھوں کابار اٹھایائے گاکہ نہیں۔وہ ایسی لڑکی کواپنا سكے گایا نمیں بحس كاباب اس كى ال كواس كى بدائش

سے پہلے ہی چموڑ کیا تھا اور جس کی مال نے بعد کی ساری زندگی نیم دیوانگی کی کیفیت میں گزاری متی اور اس کی پرورش اس کے نانا اور نانی نے کی تھی مراس کے باپ کے متعلق اسے معی کھے نہیں بتایا کیا تھا۔ اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھااور شاید ہے اس كى بىت بىرى غلطى تقى-

ام کلوم میر نمیں جانتی تھی کہ جھوٹ کے پاوی نہیں ہوا کرتے غلط بیانی کرتے وقت اسے بھی خبر میں تھی کہ اس کا جھوٹ مرف ڈیڑھ ماہ بعد ہی چکڑا جائے گا۔اس روز بست دنوں بعد ان کی مائرہ کی ای سے القاقا الله قات موكى تقى-باتول بى باتول من انهول نے ام کلوم کے بارے میں بوجھا کیہ کافی وان ہوگئے وہ ان کے کمرائرہ سے ملنے نہیں آئی تھی ام کلوم ک والدہ فيهت حرت النين د كماتها-

ولا کر روی بی آب و او روزشام کو آب سے سلائی کڑھائی سکھنے جاتی ہے۔" وميري طرف!" مائره ك والده كوا زحد اچنبها موا تقاـ

یں۔ نہیں بمن! آپ کو یقینا "غلط منمی ہوئی ہے۔ میری طرف آئے تواہے بہت دن ہو گئے ہیں اور میری تو آنکھوں میں موتیا اگر آیا ہے۔ میں توسلائی کڑھائی کر ى نىسى سكى بھر سلمادل كى كيے-"

انہوں نے تفصیل سے بتاکرای جان کو شرمندہ كرنے كے ساتھ ساتھ از جديريشان بھي كرويا تھا۔ جوان اور خوب صورت بئی اگر جھوٹ بو<u>لنے لکے</u> تو اس کامطلب بہت واضح ہو آہے۔ان کے اندر بھی خدشات کے کالے ناک کھن کھیلانے لیے۔ جیسے تسياس وقت بات كوسنجالا مكردات كووه ام كلثوم ك مرے میں بہت طیش کے عالم میں آئی تھیں۔ وہ رات کوچیے سے فون سیٹ اپنے کمرے میں لے آئی تقى اور دات كئ تك حشمت زيدى سے باتوں ميں محو رہاکرتی۔ابھی بھی دہان سے بات کررنی تھی جبود غيض وغضب كے عالم ميں اس كے كمرے ميں داخل

ONLINEILIBRARY

FOR PAKISTAN

تھے۔وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ '''میں ہے۔ مجھے دولت کا انبار نہیں چاہیے۔ مجھے زندگی میں صرف دلی خوشی اور اطمینان چاہیے اور وہ صرف مجھے حشمت دے سکتے ہیں۔''

ورخم جانتی ہوام کلثوم! تم کیا کمہ رہی ہو۔ تمہارے ابا کو پتا چل کیا تو کس قدر برگشتہ ہوں گے۔ تم نے تو ہاری ساری زندگی کی بنی بنائی عزت مٹی میں رول

ور پلیزای میں مرحاؤں گی حشمت کے بغیر۔ای آپ ان سے ایک دفعہ مل کر تو دیکھیں۔۔۔ دہ اس قدر خوب صورت مل کے انسان ہیں امی کہ۔۔''

آدجس قدر عزت دار انسان وہ ہے۔ اس کا اندازہ جھے تمہاری باتوں کو س کے اچھی طرح ہورہا ہے ام کلثوم۔ ایک مخص جو اس قدر عزت دار اور شریف ہے کئی بھی اوکی کو مجت کے دام میں پھنسا کے والدین کے سامنے محبت کی جنگ اڑنے کو کھڑا کردیتا ہے ۔ وہ بہت عزت دار اور مہذب ہے ام کلثوم۔ وہ واقعی میں بہت باکردار اور شریف انسان ہے۔"

بهتباگردارادر شریف انسان - "

ان کے طنزر ام کلوم کا سرجمک گیا۔ وہ بتا نہیں سکی
کہ اس میں تصور حشمت زیدی کا نہیں 'خوداس کے
اپنے دل کا ہے 'جوانہیں پہلی نظرد کھے کربی ہے اختیار
ہوگراتھا۔

دامی دوبهتا چھانسان ہیں۔"
دام کلثوم اکسی انسان کو بہائے کے لیے اس کی تحریر کا بیانہ کائی نہیں۔ اس کا حمل 'اس کا کروار۔ خاندانی تیس منظر' ہالی حیثیت سب باتیس دیھنی بڑتی ہیں۔ اس لیے اس بات کوول سے نکال دو۔ تمہارے ابا بھی نہیں انیس کے۔"
ابا بھی نہیں انیس کے۔"
دامی انیس کے۔"

بین کے ہیں۔ کمیں ای جان۔ حشمت میری زندگی بن گئے ہیں۔ "وہ بے ساختہ تڑپ اٹھی۔ ای جان نے بٹی کی تڑپ کو دیکھا۔ ان کی لاڈلی پیاری بٹی رور ہی تھی ' آیک ایسے مخص کے لیے جو بے حدعام سالکھاری تھا۔ ا میں ایسان اس اس است خربت؟ میں نے ماؤ تھ میں برہاتھ رکھ آہنگی ہے پوچھاتھا۔

"کسے بات کررہی ہواس وقت؟"انہوں نے کڑی نگاہوں ہے دیکھتے اس سے سخت کہیج میں پوچھا تھا۔ام کلؤم کڑ بردا گئی۔فی الفور کوئی بمانہ نہیں سوجھا۔ اس لیے فورا" ہائرہ کانام لے دیا۔

''مارُہ ہے ای جان! اس کی طبیعت خراب تھی تواس نے مجھے فون کرلیا۔''

ان کی کے گھرے تو آئی ہو۔ پھراتی جلدی اس کی یاد ان کی کے گھرے تو آئی ہو۔ پھراتی جلدی اس کی یاد کیوں آگی۔ "وہ جہاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ دفچر! ماکرہ سے میری بھی بات کردادد۔ میں بھی اس کی طبیعت کا بوچھ لوں ذرا۔ "وہ اس سے فون لینے کے لیے آگے برهیں تو مارے گھراہ ہے کے ام کلثوم مان نے بٹی کو نظریں چراتے دیکھا تو کس کے ایک جان نے بٹی کو نظریں چراتے دیکھا تو کس کے ایک حین اس کے کال بر جڑا۔

و بے شرم ایا ہے جھوٹ بولتے شرم نہیں آئی مجھے کمال کی رہ گئی میری تربیت میں۔"

" پلیزای جان میری بات توسنیس-"ام کلثوم خود کوان کے تھیٹروں سے بچانے کی کوشش میں تھی مگر دیشہ رطیش سرعالم میں متصل

کے قدموں میں آکے بیٹھ گئی تھی۔
''آپ ان سے پلیزایک دفعہ مل لیں۔ پلیزای جان۔'' دوبئی کے منہ سے ایک غیر مرد کاتام س کرہی ساکت رہ گئی تعییں۔ کجا اس کا و کالت کرنا۔۔ دولوگ جتنے بھی آزاد خیال سبی' مگر بہت اقدار والے لوگ



بریشانی کی نظرے دیکھا۔ تسلی و تشفی کے روایت الفاظ جوام كلوم كاحوصله بندها إت-ان كى لغت من نابد ہو گئے۔ انہوں نے خود کو آس وقت خالی ذہن اور خالی ول محسوس كيا- بهت كرب تأك لحد تفاوه... ام كلثوم کی آنکھوں میں گلالی ڈورے دیکھنا اور برواشت کرنا۔ وہ بے بسی سے بیٹی آب کاٹ رہی تھی۔ "دبس كرود نوى \_ اور كتاردؤكى تم \_" ان ك منبط كابيانه لبريز بوكياتووه است ثوك بينطب " بجھے بہت ڈرلگ رہاہے حشمت! اگر ابا جان نہ مانے تو؟ "اندیشوں کے تاک پھن بھیلارہے تھے۔ "ختہیں ای محبت پر یقین ہے ناتو اے ادھردیکھو میری طرف "انهول نے اس کے جھکے چرے کو معوری سے میر کر اٹھایا اور اپناسوال دہرایا۔ ام کلوم نے روئی روئی نظرد کھے کر سرکوانیات میں جنبس دی۔ الو بس چربے فکر رہو۔ کوئی ہمیں جدا شیں كرسكما\_"انهول في اس كا اجلا كلاني نافنول والا باته ایے جوڑے بھاری ہاتھوں میں کے کردبایا۔ ادنهيں حشيت اباجان نهيں مانيں محسد ميں ان کی ضد کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ آگر وہ ایک بار انكار كرديس تو چردنيا بدل جائے وہ اپنا فيصله نييس لتے ۔ "ام کلوم ان کے جذبات سے دیجتے ہاتھوں کی حدت ہے مطمئن نہیں ہویائی۔اس کےاہے خدشات تقے اور کھے غلط بھی تہیں تھے۔ داچھا سوچو توا جان! خور کو منیش دینے سے کیا عاصل اس طرح مسئلے مسائل حقم تو نہیں ہول محے۔" وہ ابنی بریشانی چھیائے اسے سلی دے رہے تے مرام کلثوم "بعلی توخاک النامزید بھو گئے۔ بھوٹ مچھوٹ کے روتےوہ اِظمار کی تمام حدیں بار کر گئی۔ وديس نهيس ره على آپ سے بغير خشمت ... مر جاوس کی میں اور میں ایسا محاور تا" شیں کمہ رہی ہول-"وہ بوم ہو کے جِلَائی۔ حشمت زیدی نے خود كودارية چردهن كانيت ميس كمرامحسوس كيا-"أبا جان نے صاف صاف انکار کردیا ہے۔" وہ

جس کا معاشرے میں مالی لحاظ ہے کوئی مقام نہیں تھا نه بى كوكى قابل فخر تبحرو نصب مسرحينه الوارف خود كو كمحول من بوارها موتا محسوس کیا تھا۔ جن ماؤل کی بیٹیاں خود سرمو جائیں وہ يونني لمحول ميں بو ژهمي موجايا كرتي ہيں۔ ای بلیزے میں آپ کے سامنے ہاتھ جورتی ہوں۔ جھ سے میرے خواب نہ جھینیں۔ میں زندگی میں اور مجی کچھ نہیں مانکوں کی حشمت کے ساتھ کے سوا۔" وہ روتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ متورم آنکصیں۔ سرخ ناک میکیاتے ہونٹ دہ خوف زدہ مولئ تھیں۔ انہوں نے بارسلیم کرلی تھی۔ ان كاول كداز بوكر يكصلا 'ماستا كاول تفاتا-ومیں بات کروں کی تمہارے آباجان سے۔ انہیں قائل کرنے کی بھی پوری کوشش کردل گی۔ آگے جو تہمار انھیب... مرپھرتم جھے مجبور نہیں کردگی۔" بٹی کی مند نے ان کی خاندانی عزت کو خطرے میں وال دیا تھا۔ ایک مال ہونے کے تاتے بئی کی عزت اور ایے خاندان کی عرت بچانے کے لیے وہ اس کے علاوہ

群 群 群

كياكر على تعين؟

"اب كيابو كا\_?" بيروه سواليه نشان تفا-جن س ہمیشہ ہی محبت کرنے والے خوف کھاتے ہیں۔ محبت لکمنا اس کی باتیں کرنا آسان جبکہ محبت کرنا اس کے مسائل بمحكتنا نهيس زياده مشكل امرتها حشمت زيدي کیا گریں کیا نہ کریں کے درمیان پنڈولم کی مانند جھولتے دہ دد نفوس کی غیر مرتی تقطے پر نگاہیں جمائے بیٹے تھے الفاظ دم تو ڈکئے تھے ہمت جواب دے رہی مھی اور سانس بھی رک رک رآنے کی تھی۔جدائی كاسوجا بهى نهيس جار باتها كجاجدا موكر ذندكى بتاتا ... ايس عفریت نما سوال برجی ول بند ہوجائے -سائس تھم جائے...ام کلثوم تو لگا تھا جیتے جی مرکمی ہے۔حشمت زیدی نے خود کو سنجالتے اس کی در گر گول حالت کو

برخودئی کے چکرمی باپ کی پکڑی سرمازار مول آئی می-حشب زیری نے مرف ایناندر کے احساس کمتری اور محکرائے جانے کے خوف سے اتنا برطا قدم اٹھایا تھا۔ انکار کی سہی جانے والی ذلت سے بچنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی ایباقدم اٹھاکے اپنے تیس انکار کے سارے جواز مسدود کردیے تے محرایا كرنے سے دہ این اناتو بچا گئے تھے ، مرانی محبت كورسوا كرديا تفاييه محبت نهيل ان كا كفنيا بن تفار محبت كو رسواتنيس كياجاتا السام امركياجاتا باورجن محبت کی جاتی ہے اس کی عزت و آبرد کو اپنی عزت و آبردی سمجهاجا آے اور ان کے بروں کی عزت کو یوں پامال میں کرتے۔ یہ بات ام کلوم کے علاوہ سب ی نے سمجھ کی تھی۔ابیا بھی شیں ہوا تھاکہ ان کے گھر کی عرت يول كمرى مي جائ

وہ بہت روایتی سوچ کے حامل مخص تصد اونچا حسب نسب رکھنے والے خاندانی نواب سے ۔ بہو بیٹیوں کوچارد ہواری میں رکھنے والے ۔ کو کہ ان بر کوئی دباؤیا روک ٹوک نمیں تھا جمر پر بھی ان کے خاندان کی مجه صدود قيود تعيس إوراب ان كي بيني ام كلنوم كجري میں کیا گل کھلا آئی تھی۔ ساری زندگی کی بن بنائی عزت كمحول مين خاكستركر من تقى - وه سراتها كرجلنے کے قابل بھی شیں رہے تھے۔ان کا بی جابادہ کمرے کھڑے اس کے وجود پر مٹی کا تیل ڈال کراہے آگ لكادين-

وتبولو بواب دو كياكردى تحيس اس دو كل کے لکھاری کے ساتھے "وہ اس کے سریہ آکے مرج تع ام كلوم دال مى اس كرب كأغمه تو نانے میں مضمور تھا۔ نجانے اسے کیا ہوا کہ وہ سب مجھ بھول کر حشمت زیدی کے ساتھ مھنچی جلی گی۔ وا جان سعده الله السع جواب نه بن يرانه ای زبان نے ساتھ ریا۔ اباجان نے بوری طاقت ہے اس کے پیول جیے کال پر تھٹررسید کیا تھا۔ و چکراکر وريدون وكملة كوردها بالكمليا تعايس في كم تم المحود

معی الموں جاکر تمہارے ایا جان سے۔شاید میں انسیں یقین دلا سکوں کہ میں تمہارا ہر طرح سے خیال ر كمول كااور تمهيس بميشه خوش ركھنے كى كوشش كرول كالماير جحه كف كيعد فيعله مارك حق ميس مو جائے۔"ام کلوم نے ان کی اس بات پر اسس جونک کے دیکھااور بے ساختہ اینے آنسو پو کھے۔امید کا جگنو عمايا - حشمت زيرى ان كاباجان كوسمجما كي تف قائل كريكة تصداس كاندرسكون الرآيا-ووراكروه بحرجى نه مانے توسى؟"اس كااضطراب کم ہوا تھا ختم نہیں۔ دنیس اپنی پوری کوشش کردں گااور آگر میں پھر بھی تاکام رہاتو۔ چربھی میراوعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طافت ہمیں جدا نہیں کریائے گی اور ثم نے بیشہ میرا ساتھ دینے کافیصلہ کرر کھا ہے۔ تہمیں یا دے نا۔ "اس نے ب ساخته مهلا كر نائد كي توده مسكرا دي-باتھ پکڑ کراسے اٹھایا۔ام کلثوم جو آج بہت مشکل ے ایک آخری باران سے ملنے آئی تھی۔ان کے

''آؤمیرے ماتھ۔''انہوں نے اجانک ہی اس کا ساتھ تھیٹی چلی گئی۔وہ انہیں کمہ نہیں پائی کہ اسے در ہوجائے گی۔ ای جان کی خالہ کے گھروایسی سے بلكے اسے والي جاتا ہے۔ وہ اسے كورث لے جارہے

## 

وہ اینے باب کی عدالت میں سر جمکائے کھڑی تھی، محموه تادم تهيس مقى اور شرمنده توبالكل بمي نهيس انہوں نے اے مر ماہیر آگ برساتی نگاہ سے دیکھا تفااور لے بھینچ کیے تھے۔وہ ان کی کس قدر باری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ انہوں نے تو بھی خواب میں بھی ممان نمیں کیا تھا کہ وہ ان کے بحروے کواس طرح چکٹا چور ولا کردی تعین تم کچری میں۔؟"انہوں نے دنگ لیج میں بوچھا تعلیان کے مٹی نے ام کنوم کو وہل ایک اڑکے ساتھ دیکھا تھا ام کلوم مبت بیں

98 مند شعاع جوري 2015 <u>98</u>

اور میرے چرے پر کالک ہوت دو۔ ''ان کے لیجے میں ٹوٹے ہوئے ان کی کرچیاں تھیں۔ ایک باپ کامان ٹوٹا تعا۔ ایک عزت دار شریف اور مہذب انسان کی پکڑی اچھلی تھی۔

معبت بدنعیب ہے توام کلٹوم۔ تو بہت بد بخت ہے۔ تو نے خودا پے ساتھ جو کیا سو کیا۔ کم سے کم مجھے تو زمانے میں سراٹھا کر چلنے کے قابل چھوڑا ہو آ۔"

وہ ایک دم پیوٹ پیوٹ کے رونے لگے تھے۔ مسز حسینہ انوار ان کے نزدیک آئیں۔ ام کلاؤم کی طرف انہوں نے دیکھنا بھی پیند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے مجازی خدا کے کندھے پر تسلی آمیزدلاسہ دینے کوہا تھ انھایا وہ ادر بمحرے گئے۔

تعلی جائے۔ میں اس کی صورت ہی نہیں دیکھنا جاہتا۔ کاش جھ میں اتن اس کی صورت ہی نہیں دیکھنا جاہتا۔ کاش جھ میں اتن است ہوتی کہ اس کا گلا کھونٹ سکتا۔ "ام کلاؤم سن بول سکتی۔ اس کے تو ہان و گلین میں بھی نہیں تھا کہ اتن جلدی سب کو خبر ہوجائے گی اور اس کا متیجہ اس شکل میں نکلے گا۔ کاش وہ جان یاتی تو بھی ہی ایسا قدم نہ اٹھاتی محروب ٹھرائی جا تھی ہی۔ ساری راہیں بند ہو چکی تھی۔ سے ساری راہیں بند ہو چکی تھی۔ سے ساری راہیں بند ہو چکی تھی۔

یں وہ سوب ہری جب ہی ہے۔
"بات ابھی تک آپ کے دوست دکیل اور آپ
کے در میان ہی ہے انوار ابھی بھی بہت کھے ہوسکتا

مجید ابنا تماشا نہیں۔ میں مزید اپنا تماشا نہیں الکوانا جاہتا۔ اے کو جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے ؟ ایکی کے ابھی اس کے پاس چلی جائے۔ میرے لیے ہیہ مرچکی ہے۔ خاندان بحر میں منادی کرادہ کہ بیہ مرچکی مرجکی ہے۔

اتا کہ کے دوائے اور اپنے کرے میں چلے گئے۔ مزحید بھی اپنے شوہر کے پچھے چلی گئیں۔ وہ اکیلی کم مم حالت میں زمین پر بیٹی رہ گئی۔ کچھ ہی در میں اس کابنوئی اور بمن آگئے تھے۔ کسی نے نہ اس کی طرف دیکھانہ کلام کیا۔ کموں میں اسے اپنی او قات پاچل

گئی-بند کرے میں جانے کیا میٹنگ ہوئی اسے خبر نہیں-اسے وہاں میٹھے بیٹھے دو ہرسے رات ہوگئی۔ وہ میں جات کی علطی کا بھوکی ہاک وہ ہی علطی کا اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بمن اس کے باس آئی اس کو خشمگیں نگاہوں سے گورتے ہوئے۔ آج اس کی آئھوں میں بھی اس کے لیے فرت تھی۔ ففرت تھی۔

"بلاؤات شوہرکو... اباجان سے آکے ملے اور رخصتی کی آریخ لے جائے تم دونوں کو توشاید اپنے بیوں کی ضرورت نہیں ہے جمر جمیں توانی عزت بحاتی ہے جو کہ تمہارے معاشقے کی وجہ سے بچی تو پہلے بھی نہیں تمریحی بچھی عزت کا جنازہ نکا لئے کے لیے اس سے پہلے کہ تم مزید کوئی سامان کرو... تمہارا اس کھر

ے عزت سے چلے جاتا ہی بھرے۔" "آبی ۔ آبی بلیزمیری بات توسیں۔ جھے کھ کھے كاموقع توديس بليز "ووائه كران كے باتھ تھام كر بول مر بنول نے اس کے اپنے جھنگ دیے۔اس نے بھی خاموشی اختیار کرلی۔جو کھودہ کرچکی تھی اس کے بعد اس كى اس تمريس كوئي جكه نهيس بحي تقي- اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا مگراب مزید کوئی غلطی شیر كرناجابتي محى سواس في حشمت زيري كونون كرك ساری صورت حال بتائی تھی۔وہ تو پہلے سے ہی تیار بين تے تورا" على آئے ملى بار ده إي سرال آرے تھے بے حدشان شوکت سے کوئی ان کی ویل میں قدم رکھتے وہ تفاخر سے مسکرائے آج وہ اس قال تھے کہ مرافعائے جل سکتے تھے کوں کہ آج اس مرکے کمینوں کی نظریں ان کے لیے جمکی ہوئی معیں۔انہوں نے ای دن سے لیے توات ابرا محیل محیلا تھا۔ محبت اپنی جکہ مگر محبت میں وہ ذلیل ہونے کے قائل بالكل تمي شيس عصد انهوں نے بيشہ على اميرول كوغريب لوكول كوركيدت ديكها تفاروه محبت کے ہاتھوں اُن امیرلوگوں تے پیروں میں نہیں لوٹنا عاجے تھے۔ان کی خوداری انار اور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ان کی خود غرضی

المدشعاع جورى 2015 99

انہیں بیشہ اپ لیے اچھا سوچنے کی ترغیب دیتی رہی تھی۔ تھی۔

وہ ڈرائگ روم میں بڑی شان کے ساتھ ٹانگ ہے

ٹانگ جمائے سگار ساگا کے بیٹھے تھے۔وہ کورین سگار تھا

ہوچند دن پہلے ان کے کئی فین نے انہیں بجوایا تھا۔

انہوں نے شہر کی معزز ترین شخصیت ایڈیشنل بج

مسٹرانوار حسین کو دیکھا، جو لحول میں بوڑھے اور کمزور

آیا۔ پھران کا سر فخرسے تن گیا۔ ام کلاؤم انہیں بل بل

می خبردیا کرتی تھیں۔ کس قدر ہتک آمیز اور قابل

نفرت البح ہو تا تھا ان کے لیے انوار حسین کا ۔۔ وہ اسے وہ کئے کا نفواری سالم لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے وہ کئے کا کھاری سالم ان کے سامنے نظراور سراٹھا کر کرو فرسے بیٹھا تھا۔

ان کے سامنے نظراور سراٹھا کر کرو فرسے بیٹھا تھا۔

''اوقات 'کوواضح کرویا ہے کیوں کہ شریف خاندانوں ان کے سامنے نظراور سراٹھا کر کرو فرسے بیٹھا تھا۔

میں ایسی حرکت تم نے کی ہے اس نے تہماری میں کو ورغلا میں ایسی حرکت تم نے کی ہے اس سے تیا ہوں کے لیے ہم میں ایسی حرکت بھی کو ورغلا میں ایسی حرکت بھی کو ورغلا میں معانی نہیں کرسکتے ہم کرانی عزت بچانے کے ہم میں اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تہمیں معانی نہیں کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تہمیں معانی نہیں کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی ہم اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی کے تہماری بھی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کردیں تھی کو تہمارے ساتھ کو تھی کو تھی کھی کو تہمارے ساتھ کو تھی ک

حشمت زیری کے منہ پر زوروار طمانچہ پڑاتھا۔وہ جو

ہے سمجھ کر آئے تھے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے

اپنے سرال والے زخمی صے کو ناسور بنا کر ساتھ لے کرچلنے

والوں میں سے نہیں تھے بلکہ اس زخمی صے کو کاٹ کر

جہم سے علیحدہ کردینے والوں میں سے تھے۔

دمجم سے علیحدہ کردینے والوں میں سے تھے۔

تہمارے خاندان میں موجود ہوں تو۔۔ ہم رخصت

تہمارے خاندان میں موجود ہوں تو۔۔ ہم رخصت

کروس کے جیز کے نام پرام کلؤم کو یہاں سے آیک تکا

بھی نہیں ملے گا۔ تم اتنا تو کماہی سکتے ہو کہ اسے اس

کرمعیار کے مطابق زندگی فرائم کرسکو۔ "انہوں نے

بس نہیں کی تھی بلکہ ان پرجوتوں کی ہو چھاڑ کردی تھی۔

وہ لال بھموکا چرہ لیے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ جس

وہ لال بھموکا چرہ لیے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ جس

متوقع ہتک و بے عزتی ہے انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی 'وہ ہو کر ہی رہی تھی۔ حشمت زیدی کے دل میں نفرت کی بنیاد پڑ گئی۔ نئی زندگی کا آغاز کچھ اچھے انداز میں نہیں ہوا تھا۔ ممردہ یہ بھول گئے تھے کہ پہل ان کی طرف ہے ہوئی ہے۔

انہوں نے اجانک ہی ماں کو کچھ بیسے دے کرایک سونے کی انگو تھی چارجوڑے خریدنے کو کہا تھا۔ اگر ام کلثوم کو جیزمل رہا ہو تا تو شاید وہ بیہ تردد بھی نہ کر تر۔

ماں اور بھائی اس اجانک کی شادی پر جیران رہ گئے تھے مگر کچھ بھی پوچھنے کی جرات انہیں حشمت زیدی کے قطعی رویے نے نہیں دی تھی۔ ان کی اماں اور بھائی بازار جائے بری خرید لائے تھے۔ عام ساسرخ رنگ کا رنگ کا ریشی جوڑا تھا ،جس کے ساتھ سرخ رنگ کا گوٹالگادو ٹا تھا۔ یہ ام کلاؤم کا عروسی لباس تھا ساتھ بے حد عام سی بلکی سستی شنہری جو تی ۔۔ سستاسا تیزر تگوں والا میک ایسے تھا۔

''یہ آئی ہے تمہاری سسرال سے تمہاری بری۔ کیاتم بھی سبڈیزروکرتی تھیں تومی؟'' بتول آئی کو دکھ ہوا تھا۔ام کلثوم خاموش رہی' وہ بہت خوب صورت تھی اسی لیے تو فلیٹ کے عام سے سستے سوٹ اور کوٹے کناری والے ود ہے میں بھی نظر

کنے ک حد تک حمین لگرہی تھی۔
بارات میں مسٹرانوار حمین کی خواہش کے مطابق شہرکے معزز ترین لوگ شامل تھے۔ حشمت زیدی کے خاندان سے کوئی شامل نہیں ہواتھا۔ صرف خالق اس کی بیوی اور خالدہ لی بارات کا انظام ہو تل میں کیا گیا تھا اور اس ہو تل کا انظام والقرام دیکھ کرخالدہ لی باور خالق کی اتی خالق کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کھانے کی اتی خالق کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کھانے کی اتی وشیں تھیں کہ وہ کچھ بھی بیٹ بھر کے نہیں کھا بائے تھے۔ انہیں حشمت زیدی کے نھیب پر رشک آیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو برط آدمی بنا دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ تہ جہ بی بنا دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ تہ جہ بی بادہ ان کے دوست احباب کی کمی فہرست تھی۔ جھ علی معروف ادیب شعرا کے علی وہ بات کی کمی فہرست تھی۔ جھ علی وہ بات کی کمی فہرست تھی۔ جھ علی وہ بات کی کمی فہرست تھی۔ جھ علی وہ بات کی کمی فہرست تھی۔ جھ

وہ ایک بازار میں د کانوں کے اوپرینا ایک کمرہ کجن اور چھوٹے سے بر آمدے پر مشمل کی تھا بھی اسے بیاہ کرلایا گیا تھا۔ کھر میں کسی بھی تشم کی آرائش نہیں ی اراسی الله کی گئی تھی۔ ام کلثوم نے کھو نگھٹ اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ فرنیچر کے نام یہ او نچ پایوں والی مسہری آیک و کرسیاں اور ایک میز تھی۔ سامنے کی دیواروالی کھڑی بازار کی طرف تھلتی تھی جس پر کوئی پردہ نہیں لگا تھا۔ کھڑی سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفک اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفٹ اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفٹ اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفٹ اور لوگوں کا بے میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی بیادر کی میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی میں سے اندر آ ناٹریفٹ کی بیادر کی میں سے کی بیادر کی بیادر کی میں سے کی بیادر کی بی ہم شور کان کے پردے بھاڑر ہاتھا مگردہ خود پر منبط کیے بیٹی رہی تھی۔ اس کے لیے کمرا بھی نہیں سجایا گیا

اس کی آمے ایک منے بعد حشمت زیدی کے چند وستول نے آکر میل پر کھے فروش مکک کے علاوہ گلاب کے بھولوں کی از یاں بھی لا رکھی تھیں۔ ام كلوم كے ول ميں حشمت زيدي كے ليے شكوہ ميں تفا کہ اس کے استقبال کے لیے کھ اہتمام نہیں کیا کین اگر وہ کھ اہتمام کرتے تواسے خوشی ضرور ہوتی ، جیسے اس وقت ہورہی تھی۔ اس کی ساس اسے اٹھاکر باہر بر آمدے میں لے کئی تھیں اور حشمت کے دوست اندر كمراسجانے لكے تھے۔خالدوني بي ابن بے حد حسین بہو کو نرم نرم نگاہوں سے دیکھتی خوش ہورہی میس وہ واقعی جاند سے بھی زمادہ خوب صورت تھی۔ بے ساختہ انہول نے دوسیے کے بلوسے دس مدے نکال کراس کے مربے وارے اور کسی ضرورت مندكودي كے ليے مفقى ميں دباليے۔ « مىداسماكن ربويد دودهول نماؤ بوتول پھلوي.» انبول نے اسے دعا دی تھی۔ ام کلوم بے ساختہ

"جانتی ہے حاشونے جب تیرے بارے میں مجھے بتایا تواس نے کیا کہا تھا۔اس نے کہا تھا 'ال تیری بہو کو جائد بھی دیکھ کر شرا آئے۔وہ جاندے بھی زیادہ پاری ہے اور اس نے کس قدر کی کما تھا ہائے۔ اللہ تم

نہ کھے بھرم حشمت زیدی نے انوار حسین کارکھ ہی لیا تھا۔ رخصتی کے وقت ام کلثوم باب کے گھٹنوں کو چھو کرمعافی آنگ کے روگی تھی۔ وہ آخر باپ تھے۔ سمجھتے تھے کہ ام کلثوم سے غلطی ہوئی ہے اور اگر انہیں کسی مجھی لحاظ سے حشمت زیدی اپنی بٹی کے قابل لگا تو وہ اہے ہاتھوں سے اسے بٹی بیاہ دیتے۔ انہوں نے اس تے پارے میں با کروایا تھا۔ ممل جھان میں اس کا فیملی بیک گراوند' اس کا رہن سهن' اس کی اٹھک بیٹھی۔۔۔ دہ ایک متکبراور خودغرض مخص تھا۔ آگر دہ اخلاتى لحاظ سے اتنا كرا مواند مو تا توقد خودى ام كلثوم كا رشتہ حشمت زیری کے ساتھ کردیے۔ انہول نے ام كلثوم كواس كحرب بالك خالى التهر دخصت كياتها مر پھر بھی انہوں نے اپنی بیوی کو بیاس بزار کاچیک لکھ کر چکتے دفت ام کلوم کو دینے کو کما تھا ہم کرام کلوم نے وہ چیک لینے سے انکار کر دیا تھا۔

ود مجھےان بیبول کی نہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے ای جان۔ آپ لوگ جمعے معاف کردیں۔ بمجھے اور کچھ بھی نہیں جاہمے۔ "وہ مال کے گلے لگ کر پھوٹ بھوٹ کے دوئی تھی۔ بغیر کے ہی وہ جانتی تھی، پھوٹ بھوٹ کے روئی تھی۔ كه اس كرس نا تا بيشه كے ليے توث رہا ہے مكروہ خود کو مضبوط کے آگے کاسوچ رہی تھی۔اس نے خود ے عدد کیا تھا کہ کمرساکردکھائے گی۔۔ اور جب وہ ایسے گھرمیں خوش و خرم زندگی بسر کرے گی تو بھی نہ مجھی اس کے والدین بھی اسے معانب کرہی دیں تے۔ اس کی بین کوتواس پر اتناغ صبی تھا کہ رخفتی کے وقت دواس کے قریب مجنی نہ پھٹی تھی۔شاید دہ انسانہ کرتی اگراس کاشو ہراور ساس قریب نہ کھڑے ہوتے۔ اس کی ساس توام کلثوم کواہے بھانچے کے لیے آنگ ربی تھیں۔اب جب سے اسیں ام کلوم کی حرکت کے بارے میں علم ہوا تھا 'وہ اٹھتے بیٹے اللہ کا شکراوا کرتے نہ ممکنی تھیں ہس نے انہیں ام کلوم جیسی اور کے نہ ممکنی تھیں ہس نے انہیں ام کلوم جیسی اور کی کے چنگل میں تھننے سے بچالیا تھا۔ بتول کو یہ سب من کر کس قدر مبلی محسوس ہوئی۔ اس کا اندان سب من کر کس قدر مبلی محسوس ہوئی۔ اس کا اندان سبوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں کر سکما تھا۔

اللهامه شعاع جؤرى 2015 101

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سونے کی انگونٹی پہنائی جووزن میں قدرے ہلکی تھی' محمرا مزائن خوب صورت تفا۔

وقيس منهيس اس طرح اليي ذند كي مين شامل نهيس كرنا جابتا تقانوا جان\_! مُرتم جانتي مو نااكر ميں يہ سب نه كر ما نو مارا ملن نامكن تفااوريه مي كسي محي طور برواشت شيس كرسكما تفااور مس جاسا تفاكه تم بعى ميرك بغير ذنده نه ره ياتيس-"وه اس كا باته تعاف بهت نری و محبت سے کمدرے تھے۔ام کلوم نے ملک ے سرکوا آبات میں جنبش دے کے مائدی۔

د مکر میں تہمارے والدین سے سخت ماہوس ہوا مول-انہیں کم از کم تہارے ساتھ ایساظلم نہیں کرنا عاسي تقا- بخدا محصے تو تممارے علاقہ اور مجھ نہيں عامیے دندگی میں۔ مگرتم تو اسائشات کی عادی ہو۔ انہیں تمہارا تو سوچنا جائے تھا۔ انہوں نے تمہیں خالی ہاتھ رخصت کرکے بالکل ہی بے وقعت کردیا۔"

ام كلثوم كي آكليس ديديا كئي-"فلطى تو ہم نے بھی كي ہے ناحشمت!"وہ بحرائي

"بي غلطي شيس مارا شرعي حق تعالوما عماس يارے میں مزید کچھ مت سوچو۔ ماسوائے اس کے کہ ہماری محبت سی تھی کہ ہم ہزار رکاولوں کے بعد بھی ایک مو كئے۔ اور تم مسز خشمت زيدي بن كئيں۔ سوان سب لوگوں سے جنوں نے تہمارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیاہے یا تمہارا ول دکھایا ہے تواہیے ہی پیش آنا میسے ایک نامور مقبول ادیب کی بیوی کو آنا جاہے۔ آخر ہزاروں جائے والیوں میں سے جہیں

ای یا منعب نعیب ہوا ہے۔"ر وہ شرارت و مکبر کے ملے جلے آثرات سے کمہ رے تھے ام کلوم کے لیول پر ایک ب دم مسكرابث إكدم وروا

"اور میں سیں جاہوں گا کہ میری بیوی" \_ میری بوی یر خاصا زور دے کے انہوں نے کما اور جگہ جآئے جمال سے اسے نمایت بے عزت کرکے نكالاكياب- بھلےوہ تمهارام كسب محراب تمهاري

دونول کی جوڑی سلامت ریکے بس۔ وه ساده سے انداز میں تعریف کرتی اور دعائمیں دی ت ام كلوم كوبست المحمى لكي تحسي- چلوكوني تو تعاجوان كي نی زندگی کے لیے دعا کو تھا۔ ورنیہ جو اس نے کیا تھا اے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ مجمی اے دل ہے معاف کرائیں کے اس کے دل پر بھاری بوجھ تھا وہ توبورے دل سے خوش بھی نہ موبار بی تھی۔ کاش دہ یہ قدم نہ اٹھاتی اور حشمت زیدی کی زندگی میں مال باپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہوتی۔ ۱۹ محموبیٹا۔ پچھ کھالو۔ "اس کی ساس پچھ در بعد

اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ام کلوم نے جرت سے دیکھا۔ شادی کے بعد پہلے ہی دن حشمت کے بغیر

کھانانہیں کھانا جاہتی تھی۔ ''رہنے دیجئے خالہ! مجھے بھوک نہیں اس في نمايت أستكى سے كماوه مرملاكر على كئيں۔ لا کھنے بعد حشمت زیری کے دوست کراسیٹ کرکے نکلے تواہے اندر لایا گیا۔ حشمت زیدی کے درینددوست کیمو کرائے پرلائے تھے۔ انہوں نے ہی ان دونوں کی مجمعے تصاور اکٹھی اتاری تھیں ورنے توشاید ان کی شادی کا کوئی شوت کوئی یاد گار نشانی ان کے پاس نسيل موتى يه چلے دفت ا شرك ای مامنی كوسورو يے سلای دی تقی اور دواتی کم تھی کہ ام کلوم کو لیتے میں سلامی دی تھی اور دواتی کم تھی کہ ام کلوم کو لیتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ وہ لوگ کافی دریا تک بیٹھے ممى زاق كرتے رہے تھے۔

رات مئے کرافالی ہواتواہے آرام کرنے کاموقع ملا- حشمت زیدی اسے پائگ پر بھا کے خوداس کے سامنے کری پر البیٹے۔ وہ ممل موڈ میں بورے استحقاق کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے ام کلوم کے اندر ٹھنڈے میٹھے انیوں کے جھرنے بہنے لگے جنگل میں موروں کاناچ شروع ہوگیا۔ کو کل ان کے ملن کے كيت كانے لگ كئي تھي- دونوں ايك دو سرے كى قربت میں مربوش موربے تھے۔حشمت زیری نے ام كلوم كے نازك سفيد كال ناخنوں والے باتھ ميں

ابندشعاع جنوري 2015 20

اس نے آئینے کے سامنے کوئے ہوکر بال بناتے ہوئے سوچاتھا۔

تعوژی در بعد دردازے پر دستک ہوئی توام کاثوم کو حصمت کو جگانا ہی پڑا۔ محروہ کس سے مس نہیں میں سے

موسے ۔۔ المهم پلیز-دردازے پر دستک موری ۔ ۔ ۔ وردازے پر دستک موری ۔ ۔ ۔ وردازے پر دستک موری ۔ ۔ ۔ ، کیمیں جاکر کون آیا ہے؟"

' ''نور ہی دکھ لوجاگریاں۔ مجھے سونے دو۔'' وہ کروٹ بدل کر پھرسو مجے تو تاجار ام کلٹوم کو ہی دروانہ کھولنا پڑا تھا۔اسے حیرت ہوئی تھی دیکھ کرکہ اس کے میکے نے اس کے لیے تاشتا بھیجا کمیا تھا۔ بتول آئی اور

اس کودست ائرہ تھیں۔
دواریام علیم آئی۔! ام کلوم نے ہی سلام میں
بہل کی تھی ورنہ بتول آئی تواس کے بھیلے بھیلے روپ کو
دیکھنے میں ہی آئی۔ وہ بے حد سادہ سے سائن کے
خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بے حد سادہ سے سائن کے
سوٹ میں اس قدر دلکش و حسین لگ رہی تھی کہ
نظریں بٹانا مشکل ہور ہاتھا۔ بتول آئی نے بساختہ
اسے گلے لگا کر بیار کیا اور دعادی۔ جو بے وقوقی وہ اپنی
جذبا تیت کے ہاتھوں کر چکی تھی ماس کی سزا اسے نہ
جذبا تیت کے ہاتھوں کر چکی تھی ماس کی سزا اسے نہ
جانے کتنی کمنی تھی۔

میرا خیال ہے 'تم اکیلی ہو یماں پر۔ تہماری
ساس اور باقی سسرال والے کدھر ہیں؟' ڈرائیور
بر آمدے میں رکھی تیائی پر ناشتے کے ڈھیروں لوا زمات
رکھ کیاتھا۔ حشمت آمرے میں سورہ تھے۔ ناچارام
کلٹوم کوان لوگوں کوبر آمدے میں بٹھانا پڑا تھا۔
" وہ لوگ تورات کو ہی چلے کئے تھے آئی ابھی شاید
آنے والے ہوں اور حشمت ابھی سورہ ہیں۔ میں
جگاتی ہوں انہیں۔" وہ فورا" ہی اٹھ گئی 'حشمت کو

جھے ہے۔ دہ جاگ رہے تنے اور سگریٹ کی رہے تنے۔ ام کلثوم کو چرت ہوئی کہ دہ جاگ جانے کے باد جو دہا ہراس کے ملکے والوں سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ شادی کے بعد دہ لوگ پہلی دفعہ اس کے کمر آئے تنے۔ عزت میری اور میری عزت تمهاری ہوگ ہے تاثوا جان! تم پر کوئی ردک ٹوک یا دیاؤ نہیں محرتم جھے بھی مجبور نہیں کردگ ۔" مجبور نہیں کردگ ۔"

ام کلوم محض سرہلا کے رہ کی۔شادی کی ہلی رات جب وہ پہلے ہی ذہنی دیاؤ میں تھی۔ ایسی با تمیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے خاموشی افقیار کی تھی اس میں اس کی بھلائی تھی۔

# # #

ساری رات وہ بے جین رہی تھی۔ کملی کھڑی ہے ساری رات رفض کا بے ہمکم شور اس کے کلن کے بردے معارتا رہا اسے بے اختیار ایا برسکون و رُ السائش مرایاد آیا۔ کل تک دوائے ی آن کرکے تمل طور برمعنوى سردى كالاحول بناكر كمبل ادراه کے دن چڑھے تک سوئی رہتی تھی۔ اور آج سالیاس چھونے سے مرے میں روشنی اور ہوا کے لیے لکڑی کے دروازوں والی ایک کمٹری تھی جو پردے سے مجی محروم تھی۔ آگر شینے کی کھڑی ہوتی توشاید اس بے ہتکم شورے کھے جان چھوٹ جاتی۔وہ سوہی شہ سکی تھی۔ جکہ حشمت زیری بڑے مزے سے سورے تھے۔ ام کلوم نے خود کواس نی زندگی اور اس میں در چیل سائل کے لیے۔ تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اے کل ے اللہ کراس ایک کرے کے مکان میں آنے کاکوئی افسوس نمیں تھا۔ اسے بس بدو کھ تھاکہ اس کی جذباتیت اور جلد بازی کی وجہ ہے اس کے والدين اس عاراض مو كئے تھے۔ اس نے بے خرسو کے ہوئے حشمت کی ملنی بلکول والی آ محمول کود کھاجو کری نیزد میں ہونے کے باوجود ہولے ہولے لرزرہی تھیں۔ چھددروہ اسی دیکھتی ری۔ پر عسل کے لیے اسمی ۔ باتھ روم کا حال بھی کم وبيش ديساني تقام مرده بريشان مبيس بوني علي-آستہ آستہ دوسب کے نمیک کرلے گی۔ ویے بمی حصت تومردیں انہیں کیا جاکہ کر کو کیے سنوارا جایا ہے 'یہ تو خالفتا سعورتوں کے کام ہوتے ہیں۔

4 مند شعاع جوري 2015 103 <u>4 مند</u>

ابا جان کا غصہ و ناراضی ختم نہیں ہوجاتی اور میں دہاں آکیلی بھی نہیں آتا جاہتی آبی!" موٹے موٹے آنسواس کے مبیح کادل یہ بہہ رہے تصب بربط انداز 'وٹا بھرالجسہ بتول آبی کے دل پر برجھی چلا گیا۔ انہوں نے بے ماختہ اس کے آنسو صاف کرے ایسے تبلی دی تھی۔

رست کے ماری ہے۔ درخم فکر نہیں کو۔۔ آہتہ آہتہ سب نھیک ہوجائے گا۔ " چلتے ہوئے انہوں نے اس کے ہاتھ پر پچھ رکھا تھا۔ ام کلثوم نے چونک کے دیکھا۔ سوالیہ نگاہوں سے پوچھا یہ کیاہے؟

"رکھ لو۔ انکار مت کرتا۔ ایا جان نے بھیجا ہے۔
کل بھی ای جان تہہیں دیا چاہ رہی تھیں۔ زیادہ نہیں
ہے۔ مگر تہماری کچھ نہ کچھ ضرور تیں بوری ہو ہی
جائیں گی اور نہیں تو کسی اچھے علاقے میں گھری لے
لینا کھا تار کھ لو۔" اے بولنے کے لیے پر توانا دیکھ کر
انہوں نے چیک اس کی مغمی میں رکھ کے دبایا تواسے
خاموش ہونا برا۔

و محفظ آنظار کے بعد جب وہ چلی گئیں' تب حشمت زیدی اٹھ کر نمائے ام کلؤم نے نامیے کا بوجیاتوانکار کردیا۔

" نه بمئ میں توسرال سے آیا ایک دانہ بھی نہ کھاؤں ،جنہوں نے میری بیوی کی قدر نہیں کی۔اسے اس کے حق سے محروم رکھا۔ بیں ان ہی کا بھیجا اتاج کھالوں کہ حق کی بات نہ کرسکوں۔نہ بایا نہ میری غیرت میریات گوارا نہیں کرتی۔"

ام کلوم خاموش ہورہی۔ پھرانہوں نے واقعی میں تاشتانہیں کیا تھا کیکہ اپنی اس کالایا ہوا دو ہر کا کھاناہی کمایا تھا۔ ام کلوم کے میکے سے آئی مضائی اور فرونس یاک ٹی ہاؤس میں موجود ان کے دوست احباب میں بائٹ ویے گئے۔ دوستوں میں بیشہ کی طرح ان کی واہ واہ ہوگئی تھی۔

 "الحصابوا\_ آب الله گئے۔ باہر بتول آبی اور مائدہ آئی میں ناشتا لے کر۔ آب جلدی سے فریش ہو کر آجا میں۔"

وہ تمہ دوان ہے کہ میں سورہا ہوں۔ میراموڈ نہیں ہے ابھی کسی سے ملنے کا۔"انہوں نے صاف انکار کردیا تھااورام کلٹوم ہکابکارہ کئی تھی۔

والمحالي كاليا؟ الم كاثوم بس اتاى كمر پائى۔ دونوا۔ كيا فرق برئر آئے يار۔ اور پھر میں منافق منیں ہوں۔ جن لوگوں نے ميری بيوی کي انسان کی ہو' میں ان لوگوں کی عزت نہیں کرسکتا۔ آئم سوری۔ "انہوں نے اتھ اٹھا کے منع کردیا۔

"آہستہولیں حشمت وہ لوگ من لیں ہے۔"
دوہ چلو عیں آنا ہول۔"شاید حشمت زیدی کو
احساس ہو ہی کیا تھا کہ شادی کے پہلے ہی دن انہیں ایسا
رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔وہ سرملاتی باہر آگئ۔
دویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔وہ سرملاتی باہر آگئ۔
دویم نے حشمت کو جگایا ہے۔ ابھی آتے ہیں
تعوری دیر میں۔"وہ باہر آکر ہوئی۔ بتول آئی کچھ نہیں
دلد

" وسیار ہوجاؤٹوی! ہم تہیں لینے بھی آئے ہیں۔" مائونے کماتودہ چاہتے ہوئے بھی کوئی جواب نہیں دے مائی۔

و می کمال رہ گئے دولمامیاں ... آدھے گھٹے سے زیادہ ہو گیاان کا انظار کرتے کرتے ہم آو تاشتا کرلوام کلوم!" بتول آئی نے بے حد سنجیدگی سے تحکمانہ انداز میں کما

دو بھی بھوک نہیں ہے آلی۔ بعد میں کھالول کی۔"

د معدیں۔ کیا مطلب 'تم ہمارے ساتھ نہیں جاری ہو کیا؟" بتول آئی معالمے کو سمجھ رہی تعیں 'چر مجسی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ ام کلثوم کی آنکھیں یک گخت تمکین پاندوں سے بھر کئیں۔وہ بے ساختہ آئی کیاں آئیٹی۔ ساختہ آئی کیاں آئیٹی۔

"آئی۔ پلیزمیری بات سمجھنے کی کوشش سیجئے گا۔ میں آول کی مرور آول کی مراہمی نہیں۔جب تک

المارشعاع جنوري 104 2015

جانے کوفت ہوتی تھی۔ ودجی نہیں۔۔ ہم انہی جلیں مے بیں جلدی ہے تیار ہوجا میں میں نے آپ کے لیے گیڑے نکال ویے ہیں اور اہمی آپ نے جھے شائیگ بھی کروانی ہے بح كے ليے "وہ جانے كے ليے تيار تو ہو كئے اكين بنجے کے تحالف کے لیےان کی جیب خال سی "آج دیے ہی ہو آتے ہیں۔ تحفہ پر کسی دن لے جائیں گے۔"انہوں نے بازار میں آتے ہی ام کلوم کے چرے سے نظریں جراتے کما۔ روجی نہیں۔ آج میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں اور جی نہیں۔ آج میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ہم آبھی تحفہ لے کرجائیں تھے۔"ام کلوم کوضد الساس ونت ميرے پاس ايك دهيلا بھي سیں ہے۔اخبار سے چیک ملے میں ابھی کچھ دان باتی ہں۔"اس سے پہلے کہ وہ کی وکان میں کھی جاتی إنهول في اساني مجورى باكرروك كي كوفش كى ا پہلیں تواندر ۔۔۔ اور فکر نہیں کریں میرے یاں کچھ پیے ہیں۔ ہم آرام سے شائیک کرلیں مے۔"وہ ان کا باتھ بکڑ کر اندر بردھ کئی تھی۔ بچے کے تین سوث اس کی مال ماپ کے علاوہ اس فے اپنی ساس کے لیے بھی سوٹ فرید اتھا۔ حشمت زیدی کی تو آ تکھیں اہل کر باہر آگئیں۔ کس قدر فیاضی سے ان كے رفتے واروں كے ليے ثابك كررى تھى دہ جبكہ انهیں تو آج تک احساس ہی نہ ہوا تھا تب ہی وہ کمہ دكيا ضرورت تقى اتاروبية خرج كرف كي تواجان! ان پیسوں سے ہم اپنی ضرورہات بھی تو بوری کرسکتے تقے نا؟ ٢ م كلوم توجيران بى رو كى-دان سب پر خرج کرنا بھی او ہمارا فرض ہے تا حشمت "وہ دھیمے تھیرے لیج میں جنا کئی مگرمقابل کوچندال پروانہیں تھی۔ "اور پھر آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے ان رشتوں کا ہم پر بہت قرض ہو ماہے۔

كركے بتايا تھا۔ ام كلوم كى شادى كورس روز ہوكئے تصر اس دوران ام کلوم مرمس ضورت کی کانی چزیں لے آئی تھی۔سب پہلے ایں نے کمزی کے آتے ہردہ لکوایا تھا۔ وہ روزشام کوجب کھومنے کے لیے باير تكلِّخ توام كلُّوم روزانه بي كمرى كوكي نه كوكي چيز خريد لاتی - کِن کے کیے برش خریدے۔ کچھ راش ڈالا۔ بیر شینس کمبل وغیرہ خریدے۔ اندر کی کمپنی تخصیت جاگ اٹھتی۔ اد مکارے کرنے کے کام تو نمیں تھے توا جان بدہیہ سب ضرور تیں تو والدین بوری کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی ان سکتا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی اچھروبازارے گھرکی چیزیں خریدتی ہے وہ اس سے اس اندازے مدردی کرتے کہ وہ جواب میں یا ای صفائی میں کھے بھی نہ بول یا تی۔اسے بھی بیر نہیں لگاکہ وهاس كازان ازار بين بادريرده اساس كي علطي كا احساس ولا رہے ہیں۔ وہ جذباتی ضرور تھی، حراتی معالمه قهم يا زمين ميس يا محرحشمت زيدي عي زياده ی کوایے نعیب کا لما ہے اور میں اپنے نعیب برخوش ہول حشمت!" وہ ان کے قریب براہ آئی۔ان کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا۔ وسیس مہیں تہاری قسمت کے مطابق خوش نبيس ركه يا نامون؟ وواسيخ احساس كمترى كونه جاجي ہوئے ہمی عیاں کرمیے۔ طالا تکہ ای احساس ممتری چمانے کے کیے وہ ام کلوم کے والدین پرچوٹ کرتے

دايدا كول سوجة بن أب من بست خوش موں آپ کے ساتھ۔ آور بھے زندگی میں کھ مجی نهيں جا ميے۔"جانے حشمت زيدي مطمئن موتے يا نهيس ممرخاموش ضرور مو كئے تھے۔ ''اجِعا چلیں تیار ہوجائیں۔ ہمیں خالق بھائی کے منے کور مکھنے کے لیے جاتا ہے۔" دیمیا ضروری ہے باراکہ ہم ابھی چلیں۔ ہم بعد میں بھی تو جاکتے ہیں۔"انہیں بیشہ بی اس محلے میں

ان كى محبول كا قرض \_ تو پر جمم عملى زند كى ميس اس

کے دو سڑک رکھ کے شے تبہی اچا تک ایک گاڑی ان کے پاس آگر رکی تھی۔ چند لحوں کے لیے ساری کائنات رک گئی۔ کلثوم بھی سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ گاڑی چند لیے ان کے پاس رکنے کے بعد آگے برص مئی تھی۔ مرام کلثوم آگے نہیں برسے سکی اور آگے تو جھ نہیں برسے سکی اور آگے تو حشمت زیدی بھی نمیں بردہ سکے تھے۔ انہوں نے بھی كارى من بين اس مخف كود مكه ليا تفايدوه ام كلثوم کے ایاجان تھے۔

اننین ام کلوم کوبول شام کے وقت فٹ پاتھ پہ کھڑے وقت فٹ پاتھ پہ کھڑے وہ کو اتھا۔وہ تو عادی تھی ہیشہ آرام وہ گاڑی میں سفرکرنے کی۔

### 

''آج واپسی یہ میں نے ابا جان کو دیکھیا حشمت!'' رات کوان کے چوڑے کشان سینے پر سرر کھے اس نے تم لیج میں ہوئے سے سرکوئی گی۔ دہ جواس کے کھنے رقيمي بالول من الكليال جلارب عصل

" كتف دن كے بعد و يكه اليس في النيس بورے دس دن کے بعد سیلے استے روز میں بھی ان سے جدا الميس موكى- أكروه بيرون ملك بمي جات تو فون إا زمي كرتے تھے جھے" اس كے ليج ميں اداى تھي۔ ر خفتی کے وقت اسے توباب کے کندھے پر سرر کھ کر جی بھرکے رونے کاموقع بھی کٹل مل سکا تھا۔ حشمت زیدی اس کی اواس کولب بھینے کر محسوس کرتے رہے

مرو کے کھے نہیں۔ ''ان کی آنکھول میں اس قدر جرت تھی مجھے فٹ یاتھ ہر کھڑاو کی کے کہ چند ٹانسے کے لیے میں خودوم بخودره كئ - يقينا الإنهيس دكه موامو كالني ام كلثوم كويون مردك ير كرب وكي كرب مي عادي بمي كمال تفي یوں لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے گی۔"وہ توانی ہی دهن میں بولے جارہی تھی مراس کا اتنابی کمناغضب

" بچھتا رہی ہو جھ سے شادی کرکے۔" حشمت

قرض سے کو آئی کیول برتمل۔" وہ انہیں ان کے مشهور ناول میں لکھے جملے کویا د کروار ہی تھی۔ حشمت زیدی کولب جھینج کرخاموش ہونایرا۔وہ کمہ نہ سکے کہ عملی زندگی اور فکش میں فرق ہو تاہے۔ الان کے کھران کا والهانہ استقبال ہوا تھا۔ محلے بھر كى تمام خواتنن يك دم بى ام كلوم كوديكھنے كے ليے جمع ہوئی تھیں۔ بب باربار حشمت زیدی اور خالده بی بی سے کمدر بی تھیں۔

واوع حشمت! تو كتناخوش قسمت ب پتر تيرى دو مى تودد دھ ملائى سے بن لكتى ہے۔ انى سومنى اور بولتی تو اتنا ہولی (آہت) ہے کہ کان لگاکے سنتا پڑ آ ب- سی سی بتاکهال سے دھویڈاایساہیرا۔"

شمت زیدی برائی اور فخرکے ماٹرات سجائے ان

تعريفوں كواس طرح سے وصول كررہے تھے۔ اس روزوہ شام کا کھانا کھاکروہاں سے نکلے تھے۔ شام کے کھانے کی تیاری ام کلوم نے خالیہ فی بی کے ساتھ مل کر کردائی تھی۔ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھیں۔ انہیں تو اندازہ تک نہیں تھا کہ اٹنے بردے کھرے آئے والی ان کی بہواس طرح کام کرے گی کلکہ انہیں تواس کے شامان شان جگہ ہی گھر میں نظر نہیں آرہی محى- ام كلوم كى عادات الهيس قدم قدم برجو تكاربي تھیں۔ دہ سب گھروالوں کے قیمتی جوڑے بھی لائی تھی جبکہ حشمت اپنی ابوار رقم میں سے بھی ماں کو مانج وس مدیے تک نہ دیتے تھے بلکہ وہ تواس قدر مھل مل می تھی کہ خودہی خالق سے فرمائش بھی کردی کہ بیجے کا نام میں رکھول کی ... انہوں نے فورا" اجازت دیے پوچھاتھاکہ کیانام رکھوگ۔ "افاق ملی کیماہے؟" حشمت زیدی کی طرف ویکھتے اس نے نام کے متعلق پوچھاتھا۔

ے اس کا نام آفاق ہے! 
"بہت پارا ہے۔ آج ہے اس کا نام آفاق ہے! 
فالق بھائی نے اٹھ کر اس کے مربر پار دیتے 
فالق بھائی نے اٹھ کر اس کے مربر پار دیتے موے کہا تھا۔ واپسی پر دہ ددنوں بہت خوش تھے۔ بستى سے من روڈ تک وہ لوگ پیدل چل کر آئے تھے۔ مغرب کی اذائیں ہورہی تھیں۔ مین روڈ پر رکشاکے

المارشعاع جنوري 2015 <u>106</u>

زیدی کالہجہ سرد ہوگیا۔ ان کی انگلیاں ام کلثوم کے والے نہیر بالوں میں منجمد ہو گئیں۔ دمیں تنہیں پہلے بھی بتا چکا تھاائی الی حیثیت ۔ میں نے تم سے کوئی دھوکا نہیں جائے۔ کیا جو تم ایسی باتیں کررہی ہو۔ "ام کلثوم اس قدر سرد دوسری

اور برفیلے کیجیرین ہوگئ۔وہ اٹھ جیٹی ۔ "میرا یہ مطلب نہیں تھا حشمت ... میں تو بس

وتو پھر کیامطلب تھا تہمارا۔ میں اغوا کرکے نہیں لایا ہوں تہیں تہماری پوری رضامندی کے ساتھ تہمیں بیاہ کرلایا ہوں میں۔ بلکہ میں تو عدالتوں میں جاکر ذلیل ہوا ہوں۔ تہمارے باپ سے جو تیاں کھائی ہیں۔ مگر پچ کہا ہے کسی نے محورت ذات بھی خوش تہیں ہوتی۔"ہ بھڑک اٹھے تھے۔

ودخشمت!"ام گلثوم کی آواز بھرا گئی۔ دکھ سے دہ اپنی بات ممل کرتا ہی بھول گئی۔ در آپ غلط سمجھ رہے بیں۔"

دویس غلط سمجھ رہا ہوں کو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے غصے سے ان کاسمانس پھول رہا تھا۔ ''ایک دنیادیکھی ہے جسے میں جانتا ہوں 'تم جھے کیا باور کروانا چاہ رہی ہو۔ تم جھے جان ہو جھ کر میری کم مائیلی کا احساس ولانا چاہتی ہو۔ '' وہ بات کو طول دے رہے تھے۔ ام کلوم شہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی غصے میں کھور آجاتے ہیں' بلکہ وہ تو ان کے بارے میں بہت کھی شہیں جانتی تھی۔

یں جات ہے۔ ودخشمت میں بھلاکیوں کرنے کھی ایسا۔"وہ اپنی صفائی میں بھے بولنا جاہتی تھی مگر خشمت زیدی نے ہاتھ اٹھاکر منع کردیا۔

ہاتھ اتھا کر سے کردیا۔

مونے دو 'نیند آرہی ہے جھے۔ " دہ کردٹ بدل کرسو
سونے دو 'نیند آرہی ہے جھے۔ " دہ کردٹ بدل کرسو
سے تھے 'مگرام کلثوم ساری رات نہیں سوسکی۔ صرف
دس روز ہوئے تھے ان کی شادی کو۔ پہلا جھگڑا ' وہ بھی
ہے حد معمولی بات بر۔ وہ ساری رات ام کلثوم نے
جاگ کر گزاری تھی جمراس ادارک کے ساتھ کہ
جاگ کر گزاری تھی جمراس ادارک کے ساتھ کہ
حشمت زیدی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی معاف کرنے

والے نہیں۔اے مخاط رمنا تھا۔ کیا خرکس لیمے اس کی کوئی بات حشمت زیدی کے مزاج پر ناکوار گزر جائے۔

دوسری منح وہ بغیر ناشنا کے سورے ہی پاک ٹی ہاؤس چل دیے تھے۔ انہوں نے ام کلوم کی جانب و یکھا تک شیس تھا۔ ام کلوم نے بات کرنے کی کوشش کی محرانہوں نے جواب نہیں دیا وہ مرروز منح بیڈ ٹی لینے کے عادی تھے۔ ام کلاوم بناکر لے گئی مگر انہوں نے چائے کی طرف لگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی انہوں نے چائے کی طرف لگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی انہوں نے چائے کی طرف لگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی ان کے چائے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے چائے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے چائے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے چائے کے اور تیار ہو کر دوئی۔ اس کی فیم سے بالا تربید

تنبن دن کے بعد ان کاغمیہ خود ہی فھنڈا ہو کیا تھا۔ وہ بالكل يهلے والے معندے ميشم عال خار والهاند محبت جهرمن والع حشمت زيدي بن محية يتصر مر ان تين ونول من ام كلثوم ي جان سوكه كي تقي-شايد وه ابھی بھی نہ مانتے وہ اس کوذہنی طور بر دیا کر مفلوج كررب من الدوه بهي بجيتان سكاور أكر بجيتائ تواس کااظمارنه کرے مرانسیں اس سے بات کرنا بردی تھی۔ انہیں اینا موڈ ٹھیک کرنا برا تھا۔ ان کی خالی جيب انهيس بيرسب كرفير مجبور كراني تفي-ودتمهار بياس آكريانج سو كطلام وتود ب دو ... ميري جیب خالی ہے بالکل۔" وہ شرمندہ شرمندہ سے سرائے تھے۔ ام کلٹوم نے میسے لا کردے دیے۔ ''نوازش بیکم صاحب جلد ہی لوٹادویں گا۔'' ودیں نے کب آپ سے واپس مانکے ہیں جوالی غیروں جیسی باتیں کررہے ہیں۔"ام کلوم خوشی سے محمور لہج میں شکوہ کررہی تھی۔اس کے لیے تو آج عید کادن تھا۔ حشمت کاموڈ اس کے ساتھ پہلے جیسا ہوکماتھا۔ " پھر بھی۔۔ میاں ' بیوی میں بھی حساب کتاب تو

ابندشواع جنوري 2015 107

نی کلاس میں آنے پر پر جوش بھی تھی مگراس کے مط جانے ہے اواس بھی۔ یہ بچ تھا کہ اس ایک سال میں اس نے بھی بھی اس کے بغیر یونیورٹی آنے جانے اور یماں اکیلے وقت بتانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مروہ بہت خوش تھا اس کالی بی اے آنرز ممل مورما تفا۔ اس کی کامیانی کی سیر ملی پر سلا قدم بوری طانت سے رو گیا تھا۔ زندگی کے حوالے سے اس کی ترجیحات بہت بلند تھیں۔اسے بہت آگے جانا تھا۔ خوب وهرسارابيه كمانا تقاات اي ليداينام کے ساتھ قابل فخرڈ کریوں کی کمبی فہرست لگانی تھی۔ اسے خود کو کامیاب ترین انسان کملواتا تھا اور وہ اہے ارادوں میں اٹل تھا۔ ارسہ کواس بات کی واضح طور پر خرتھی، مروہ تعین نہیں کریائی کہ اس کی زندگی کی ترجيحات ٔ ضروريات اور خواهشات ميں وہ نس مقام پر كرى باوردهان سبيس شامل بهي يانسين؟ وہ اس سے بھی بھی ہوچھ نہیں سکی اوروہ اسے بھی

" " تہمارے کیا پلانز ہیں فیوچ کے حوالے ہے؟" اس روز فیروسل فنکشن سے دو دان سلے اس نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں شکی اس سوال کو

بانک میں فی الحال تو اچھے ہیرز کی دعا کر ہا ہوں۔ باقی پلانگ میں نہیں کیا گرنا جو بھی قسمت میں لکھا ہوگاوہ ہوکر رہے گا۔ "اس کے انداز میں لاپروائی کا عضر معمول سے کمیں زیادہ تھایا بجرارسہ کو محسوس ہوا تھا۔ دشادی کب کرد ہے ؟"اس نے نصنول میں وقت ضائع کرنے کے بجائے صاف سید ھے انداز میں پوچھ لیا تھا۔ لیا تھا۔

"شادی ... آل..." وه سوچ میں پڑ کمیا تھا۔ اس کا ول سو کھیے کی ان کر لرزاتھا۔ "کی ایک لڑی سے کروں گاجے میرے وائلن سے محبت ہوگی۔ کیونکہ میری پہلی محبت میرا وائلن ہی ہے۔" اس نے یک دم اظہار کردیا تھا۔ ارسہ دم بخود بیٹی ہو تا ہی ہے۔" انہوں نے سگرے جلا کر لبول میں وبایا۔ وہمیاں ادر بیوی کا ایک دوسرے پر حق بھی تو ہو تا

''میاں اور بیوی کا لیک دو سرے پر مل بی تو ہو ہا ہے ۔'' وہ مسکرائے۔''ہاں کہ تو ٹھیک رہی ہو۔''انہوں نے وہ مسکرائے۔''ہاں کہ تو ٹھیک رہی ہو۔''انہوں نے

وہ مسکرائے۔"بال کمہ تو تھیک رہی ہو۔"انہوں نے شرارت سے اس کی ریشی لٹ تھینچی۔"اچھا بیہ بناؤ کیا ریکارہی ہو آج۔"

مجموع آب کا کھانے کا موڈ ہو۔ جلدی سے بنالوں گی۔"ام کلوم تو اشیں خوش دیکھ کرسب بھول مئی تھی۔

"ابیا کرد جان! کہ اپنے لیے بنالو۔ میں تو آج دوستوں کے ساتھ کھاؤں گا' آج پاک فی ہاؤس والے دوستوں نے شادی کی خوشی میں عشائیہ مانگاہے تا۔" ان کے بتانے پرام کلثوم کامنہ لنگ گیا۔اب سمجھ میں آگیاتھا کہ حشمت پہنے کیوں مانگ رہے تھے۔ "اگیاتھا کہ حشمت پھرتو پینے کم نہیں آپ کے پاس۔"

یک دم ہی اسے تشویش بھی ہوئی تھی۔ ""میں ... بت ہیں۔ کھ میں نے علیم الدین ہے مانگ لیے تھے۔"

''آپ کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتے ساتھ ساتھ۔''ام کلثوم نے عادت کے مطابق مشورہ دیا گر اسلامی کے دبان دانتوں میں داب کی مبادا حشمت کا مزاج بحر برکڑ جائے۔

رو بہلی بار مائے ہیں تم سے اور وہ بھی ادھار اور تم جھے مشورے دینے لکیں۔ "انہوں نے سنجیدگی سے جہلایا تھا۔ ام کلثوم کی جان سولی پر لٹک گئی۔ وہ چر ناراض ہونے والے تھے مراکلے ہی لیے وہ جران رہ میں تھی۔ جب انہوں نے منتے ہوئے کہاتھا۔ میں جھی سوچے میں جماعہ بڑھا۔ ہیں۔ "ام کلٹوم نے بے ماختہ شکر کا کلمہ پڑھا۔

# # #

جونیر کیش میں وہ بھی شامل تھی اور فاکنل والوں کے فیرویل فنکشن کی تیار اول میں پیش پیش بھی ...وہ

ابنارشعاع جنوري 2015 <u>108 الله</u>

وه ليش مولى ممى جبد إباميال لاورج من درا فاصلي بن وى يرك ياك شويس كم تف

أد مروه تعلق جس مين توقعات زياده مول وه د كه ريتا ہے۔" انہوں نے اے نری سے سمجملیا تھا۔ "موکیا ہمیں کوئی تعلق قائم نہیں کرنا جاہے۔"وہ

ودېمين کسي محي تعلق ميں بهت زياده توقعات نهيں وابسة كرمنا جابيس- جب ماري توقعات نوفتي مين تو بت دکھ ہو آ ہے۔ رشتہ خواہ کوئی بھی ہو ، ہمیں ود مرول کی توقعات پر بورا ازنے کی کوشش کرنا

''والدین کا اولاد پر بہت حق ہو آہے' ہیشہ اس کا بھلا جاہتے ہیں۔اس کے اولاد کو بھی ان کی مرمنی کے خلاف کوئی فیملہ نہیں کرنا جاہیے۔

نجانے کس وقت اہامیاں اٹھ کے ان کے قریب آئے تھے۔ان دونوں کوہی پتانہیں چلاتھا۔ارسہ جان می واے کیا سجمانا جاتے ہیں ویے بمی وہت حساس اورزبین لڑی میں۔اس نے جان لیا تھا کہ اے اپوں کادل دم می نہیں کرنا۔اے ان کی خاطر جینا ہے۔ اسے محبت شیں بھاتی ہے۔

اس روز کے بعدوہ چرمجی اسے نہیں لی۔جب تک فائنل والول کو بوندرشی سے فارغ نہیں کردیا کیا وه يونيورش نهيس كئي -جس محبت كا آغاز بهوا تعاوه انجام ہے بہلے ہی بچراہ میں کمیں کھوسی می تھی۔

口口口口

یمیے کی اہمیت کا اندازہ ام کلوم کو اس وقت ہوا جب اس نے عملی زندگی میں قدم رکھالہ حشمت نيدى كى جيب يمشه خالى بى راتي محى و برى فراخ ولى سے دوستوں کو کھلانے پلانے کے قائل سے مرکمر میں راش ڈالنا بعول جایا کرتے تھے۔ سلے وہ کئی رسائل اور اخبار میں بابری سے لکھتے تنظير أو الحمي آمني موجاتي تمي ممراب وه مرف والجسث من سليلے وار تاول لکھ رہے تنے اور اس كا

ره گئے۔اظہار کا نداز بہت انو کھااور قدرے مہم تھا۔ و کھیا تم نے ایس لڑکی ڈھونڈلی ہے جسے تمہارے وانلن سے محبت ہے؟ اس نے تقین دہانی کرنا ضروری دئم محبت بریقین رکھتی ہوارسہ؟<sup>\*</sup> کیک دم اس

نے بوجھا تھا۔ ارسہ کا سوال دھرا رہ کیا۔ ارسہ نے ترنت البات من مرملايا-

دمیں نہیں رکھتا۔ کیونکہ میرایہ مانتاہے کہ محبت دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ویں۔" اس نے خود ہی وضاحت كرتے ارسه يروكه كالبار كراويا - ده بول نميس

دونتہیں ایسا کیوں لگتاہے؟ مبہت دیریک خاموش رہے کے بعد اسنے یو جھاتھا۔

"بير ميرا بجريه ومشابره بهيد محبت انسان كوزندكي میں مرف دکھ' تنائی اور پچھتاوے ہی سونتی ہے۔ یہ مب کوراس نہیں آئی ہم کے میں محبت کرنے سے ور تأمون مريد بهت ظالم شے ہے۔ يه اس انسان كا بیجا کتی ہے جواس سے دور بھاکتا ہے۔"دہ بے بی ہے کرایا تعاادروہ تواتی حیران تھی کہ بوجھ ہی شیر ائی کہ کیا تھہیں بھی اس ظالم محبت نے ڈس لیا ہے جو تم

ایما کمدرے ہو۔ دو تم شادی نہیں کردھے۔" وہ الناسوال کرمٹی تھی۔ وہ نوچمنا چاہتی تھی کہ تو کیا تم محبت نہیں كوكسية مراس كے حواس نے اس كاساتھ چمو ژويا

ومیں نے کب کماکہ میں شادی شیں کروں گا ' بلکہ مِن تو محبت بھی کروں گا۔" وہ مبہم سامسکرایا تھا۔ ارسه من ہمت مفتود ہو گئی کہ وہ یوچو سکے کہ کب اور كى سے ... اوروه ارد كردد يكھنے من كم رہا۔

النانی الی .. کیار یج ہے کہ محبت صرف دکھ دی ا ہے۔"اس روز بہت دنوں کے بعد اسے وقت ملا تھا تانی الل کے پاس مٹھنے کا۔ تانی الل کی کود میں سرر کے

المندشعاع جوري 2015 10

اس نے نوکری کرنے کا پکااران کرلیا تھا۔ "الياك تك علِّه كا ... آب كوئي جاب كيون نہیں ڈھونڈ نے اب تو گھرمی فاقوں کی نوبت آنے ملی ہے۔" پہلی بار وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی تھی۔ حشمت زیری نے اسے جونک کے دیکھا تھا۔ «بس به عشق کا بخار اتر کمیا آی جلدی-" ده النا تعیں نے تو حمیں اپنی حیثیت پہلے ہی بتادی تھی۔"ام کلوم جب بھی کوئی بات کرنے لگی وہ اس طرح کے طعنے دے کراہے چپ کردادیا کرتے مگر الحق حيب نهيس موكى تقى-ودحشمت!میری محبت آج بھی ای طرح قائم ہے ليكن آب مجھ سوچيں۔اس طرح كزاره ميس مو يا۔ کل کو ہارے بچے ہوں گے \_\_\_آپ کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتے۔" وجاب كرول كالوميري تخليق مرجائے كى-ميں ایی تخلیل کو زنده رکه کر خود امر مونا جابتا مول" انهول نے کی دفعہ کی کھی بات دہرائی۔ والو پر مجمع اجازت دے دیجے۔ میں کمیں جاب التي بول-"اس في تفك كركما تفا وو تنہیں باہر کمانے بھیج دوں۔ ٹاکہ تنہارے نام نهادعزت دارباب كوباتيس بنانے كاموقع مل سكے-"وه بحزاراتع ودهشمت دا وجیسے تھک کربولی تھی۔ واکوئی پھھ وقتم جو بھی کھو میری انا پریہ بات تازیانہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کارلاؤ۔ اہمی اتا بھی برا وقت نہیں آیا میرے اور ۔ "ام کلوم کا جی جاہا سر ودحشمت! آپ تو مبح کے محتے رات کولوشتے ہیں۔ ميس ساراون بولائي بولائي رمتي مول-" التو تحرمیں مصوف رہنے کے اور بھی تو کئی طریقے نكل سكتة بن-"دهشت! من اینا کربنانا چاہتی موں۔اے اپنی

اعزازيه بسرطال اتناكسي طورير بعي نهيس تفاكد ايك كم كا خرج علاج معالجه اور ديكر ضروريات كے ساتھ ساتھ دوستوں پر بھی لٹایا جاسکے۔ ان کے کپڑے پہلے دھولی ہے وحل کر آتے ، مگر اب ام کلوم خود ہی وحو کر کلف نگاکر استری کرے دیا كرتى تھى۔ اس كے اخلاق اور اخلاص كى وجہ سے آئے دن اس کے سسرال والوں سے بھی کوئی نہ کوئی آیا رہتا۔اس کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا اور اس ایک سال میں اس نے زندگی کے بہت سے رنگ روب اورا تارج ماؤ دیکھ لیے تھے۔حشمت زیدی کی بے بناہ محبت عمر الانت \_ حشمت زيري بهت رو کھے مزاج کے تھے۔ تھی اشنے نرم جیسے بیم سحر کا جمونکا۔ بھی ایسے جمان کہ ام کلثوم کی محبت سری جاتا جمونکا۔ بھی ایسے جمان کہ ام کلثوم کی محبت سری جاتا رہ جاتی محراس سب کے باوجود بھی ام کلوم کی محبت اس تنگ دستی تنگ نظری میں بھی ایک دن سے کیے سمير بجيمائي تقي-اس روز جب خالق بعائی اور ان کی بیکم آفاق کی مالکرہ کا کہنے سے لیے آئے تو کھرمیں جینی تک نہیں تحمی که وه خالی چینی کا شریت بی بتاکر انهیں بلا سکتی-وه تواتفاق اليا تفاكه وه لوك شام كو بازارے شائبك کرے کھانا کھاکرلوٹے تھے۔ بس کمڑے کھڑے ان دونوں کودعوت دے کر کھر چلے گئے۔ بلکہ وہ لوگ آتے وقت ام كلوم كے ليے بھي لاكباب اور لاير المع بھي

ے رائے ہے۔
ام کلاوم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔اسے کباب بہت
پند تھے۔اکٹری ای جان سے فرمائش کرکے بنوا یا
سرتی تھی، گراب تو عرصہ ہوگیا تھا اس نے کباب
چکھے تک نہیں تھے۔ حشمت کی محدود آمذی اسے الیمی
شاہ خرجی کی اجازت نہیں دہی تھی۔ ویسے تو حشمت
مل کے خاصے کھلے انسان تھے، گرانہوں نے بھی خود
سے لاکردینے کی زحمت کی تھی، نہ ہی ام کلاوم نے کہنے
کی۔

وه ہر حال میں مطمئن اور خوش تھی۔ مگر اس روز والی صورت حال پر وہ سے مج میں پریشان ہوگئی تھی۔

"بيدويكيس!"اس في جيك ان كے سامنے ارايا-وہ حران رہ مئے۔ اچھی خاصی رقم کاچیک تھا۔ ور میر من من فی اور کب؟ وه حران موے ''بتول آبی دے مئی تھیں۔ ابا جان نے دیا تھا کہ و المحمد مرورت كى چزس خريدلول-"تمهارے اباجان آئے تھے یا تمهاری بمن-تم نے مجھے بتایا نہیں۔" ان کے لیج میں یک لخت سنجير كي در آئي تھي-و کوئی نہیں آیا حشمت! یہ بنول آبی نے مجھے شادی کے دوسرے دن دیا تھا۔ مجھے بھی اُس کا خیال ہی نمیں آیا۔"وہ سادہ سے لاہروا انداز میں کمہ رہی تھی مگر حشمت زیدی کوجی بھر تھے برانگا تھا۔ دو تنہیں مجھے ای وقت بتانا جاہیے تھا۔ ہم اتنے ون مشكل حالات مي رب اورتم احتى عورت اتنے ير جى راضى موكئيں۔كيا تمارا حق ان كى كبى چوڑی جائداو می سے مرف میں ہزار ہی نکائے؟ ودحشمت بمحصان کی جائدادمی سے کھے تہیں جاہیے۔"مردہ اور بھی بھڑک گئے۔ یں جاہیے تو مجربہ احسان کینے کی بھی کیا ضرورت ملى - "أم كلثوم كوتوبير خدشه تفاكه وه اس بات بر برس مے کہ اس نے وہ چیک لیا بی کیوں مگر اسے بداندانہ نہیں تھاکہ وہ اس بات برائیں کے کہ اتنے كم پييول كاچيك كيول ليا وودم بخودره كي تهي-المخيما تحيك ہے۔ ميں يہ چيك واپس مجموا ديتي ہوں۔"اس نے چیک ان سے لیرا طابا مرانہوں نے والس لے كرجيب من ركوليا-"رہے دو۔ میج میں کہوں گاعلیم الدین سے کہ كى الجمع علاقے ميں مكان دھوند كرديں۔"انهول في كادات راحان عظيم كياتفا-''جے۔ آپ سے کمہ رہے ہیں حشمت! تعینے یو سوچ۔'' وہ خوش ہوگئی تھی۔ آور پھر کتنے ہی دن گزر مے وہ مردوز حشمت سے اینے کمر کا پوچھتی محمد کتے کہ وصور رہے ہیں۔ اہمی کمر نہیں ملا۔جب تین

بندے سجانا سنوار ناچاہتی ہوں۔ اگر ایسے ہی مالات رے توبہ خواب خواب ہی رے گا۔ اس کی سمجھ میں تهیں آرہاتھاوہ کیے سمجمائے انتیں۔ وميرے حالات كو برا بھلا مت كهو توا\_ أكر تهمارے باپ کواحساس ہو آنووہ مجھی بھی حمہیں بول خالی اتھ کھرے رخصت نے کرتے۔ بیں نہ سہی عمق آسانشات میں ملی برحمی تھیں۔ وہ تمهاری آئندہ زندگی کو بهتر بنانے کے لیے ایک کھر تو دے ہی سکتے تھے۔"ان کی تان اس کے والدین برہی ٹوئی بھی ام . مجمع بير سب ميرے والدين كول دیتے۔ ہمیں تو اپنا گھرخود بنانا تھا' اپنی محنت آور محبت "تو چربه رونابند كروب جب بهى ميرے باس موا تہیں مل جائے گا۔ ابھی جو ہے اس پر گزارہ کرد۔" انہوں نے بات ختم کردی تھی مکرام تھوم اب اس ورگر ہم کئی اجھے علاتے میں شفٹ تو ہو ہی سکتے ہیں حشمت!" الميري سجه مي نهيس آرائتم جان يوجه كرمجه ذلیل کرنے کی کوشش کررہی ہویا واقعی متہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی۔" وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھے "حشمت میں بیر دونوں کام نمیں کررہی۔ میرے پاس کھ میے ہیں'آپ وہ کے لیں اور کوئی اچھا سا كفروه فوتد ليس. من اب يمال اور نهيس ره عتى-سارا دن ساری ساری رات شریفک کاب مجلم شور یمال کا ماحول مرندگی میری برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔" وہ اس کی بات کے جواب میں مہم سا دمیں اہمی لاکے رکھاتی ہوں۔" اسے نگا شاید انسیں لفین نسیس آرہا۔اس نے جوش میں چیک لاکر حشمت کو دکھایا تھا' جو بتول آبی نے شادی کے

ووسرب واندما تحا

تھوڑی در بعد کمرے میں آئے تھے۔ بے مد سخی سے استفسار کرتے ہوئے وہ ام کلوم کی دلی دنئی کیفیت استفسار کرتے ہوئے وہ ام کلوم کی دلی دنئی کیفیت سے قطعی طور پرلا تعلق نظر آرہے تھے۔

"کھانادویہ جھے بہت بھوک لکی ہے؟"م کلوم کو است بھوک لکی ہے؟"م کلوم کو است بھوک لکی ہے؟" غمه الماتها كمريس تين دن سے راش حم تعااورده حشمت ے کمہ کمہ کے تھک چکی تھی۔اب تودہ اکثر بى جلدى جلے جايا كرتے اور رات محكے لوٹا كرتے تھے۔ و کمان سے لاؤں کھانا۔ گھر میں ایک چنکی زہر تک نہیں ،جو میں ان حالات سے تنگ آکر جانک لول-"وه بهي غفي من ألئ تقي-بهت عرص بعداس کے اندر کی جذباتی اور صدی ام کلوم نے سرابھارا تھا مرحشمت زيدى اس كے ایسے روسے کے عادی نمیں

وکیا بکواس کررہی ہو۔ آگر اتنی ہی تنگ ہوان طالات سے تو چلی کیوں نہیں جاتیں این مال اپ یے کمرید وہاں تو روپے سیے کی کی تمیں ہوگی مہیں۔"ام کلوم تو دم بخود رہ گئی تھی۔ اے امید نہیں تھی کہ حشمت اے یوں جانے کو کہ دیں گے۔ " علی جاوی ؟"اس نے دکھ سے دہرایا۔" آپ نے کتنی اسانی ہے کہ دیا کہ چلی جاؤی ،جو کھ میں آپ کے کہنے میں اگران کے ساتھ کر چکی ہوں اب کوئی مخائش رہ کئی ہے کیامیرے واپس جانے کی؟" وہ دکھ سے چور ہوتی کہ گئی تھی۔ مرایس کی بیات حصمت زیری کو تازیانے کی مائد بردی تھی۔ وہ بلبلا

ومعن ورغلا کے نہیں لے کیا تھا تہیں۔نہی میں نے تہاری منت کی تھی۔ تم خود آئی تھیں میرے یاں۔ تم جیسی امیر کھروں کی او کیاں والدین کی عزت

"دخشمت سے میری محبت کی توہین کررہے ہیں۔ میں نے کب کما کہ میں تک ہوں اور کب فكايت كى آپ سے آپ جن حالات ميں ركه رب ہیں میں رہ رہی ہول میں نے کب کی آپ سے فتكايت بيورا سال كزر كيا مجمع ان جارجو ژول كوسن

ماہ کزر کئے تواس نے ان سے وہ چیک واپس مانگا تھا۔ اس کے پاس وی بری کے چند جوڑے تھے شدید کری میں مجی اس نے وی سائن کے کیڑے سنے ہرئے تھے۔ مگروہ بھی اب تو تھس تھس کے بے حال ہو چکے تھے۔ اس کااراں تھا کہ وہ کچھ پیسے نکلواکر کپڑے بنالے کی مرحشمت نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ چیک تین او بیلے ہی کیش کروالیا تھا۔

وجس انجمن سے میں مسلک ہوں اس کوفنانشنل سپورٹ کی ضرورت تھی تو میں نے کچھ بیسے انہیں دے دیے۔ کھ کھرکے فرج میں مرف ہوگئے۔" انہوں نے بنیازی سے کما۔

ودمر حشمت ... وہ میں تو ہارے گھرے لیے تے ؟ اے از مدر کہ ہوا تھا۔

التواتے سے بیبوں سے کھر آجانا تھا کیا۔ اپنے باب سے اور میے متکوالو محمر خرید لیں مے اجھااور برط

و مرحثمت! آپ نے البحن کو پیسے کیوں دیے ماری اتی حیثیت کمان ہے؟"

میں لیڈر ہوں۔ ترقی پیند مصنّفین انجمن کا ... اوريه ميرافرض تفاكه بملاويا من ايخ كعرب جلالك" ام کلوم کی آ تھول سے آنسوبمہ نظے۔اسے حشمت نیدی کیا ہے حس سے شدید دکھ ہوا تھا۔وہ کچھ نہیں بول بائی تھی اور احساسات وجذبات کا کمرامشاہرہ کرنے كى ملاحب ركف والے حضمت زيرى أس كى

خاموشی کو سمجھے تک نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آئی تھی۔اے حشمت زیدی ہے ایسی توقع بسرحال نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تفاکہ جس اعجمن کے وہ لیڈر ہیں اسے سیورٹ کریں ، مگر انہیں اپنے گھر کی ضروریات اور در کول حالت نظر نہیں آئی تھی۔اس اکلوتے کمرے کی بلسترا کھڑی سیلن زِدہ دیواروں کی بدیو... فرنیچر' بر آرے کا کھڑا فرش کی جی بھر بھری ہو کر روز بروز بمحرتي سليب بدانتين بجه بمي تظرفتين آناتفا-واب المر بهي جاؤي كس كاسوك مناربي موج وه

للمارشعاع جنوري 2015 3

ك الريول كى الند توث توث كر بمون لكے تقے ماراض ہے میری جان"انہوں نے اینابازداس کے کندھوں کے کردھا کل کرتے یو جھاتوام کلوم اس التفات يراور زيابه بموحى متي-الو دن دور سی جب تم سے میں کمیلوگ-ایک

بمترین بنگلہ خرید کر تمہارے نام کروں گا۔ بہت جلد مہیں ایک خوش خری سانے والا ہوں۔ ایک ڈرامہ لکھنے کی آفر ملی ہے اِن دنوں۔اب اٹھو اور جاکر تاشتا لے کر او۔ بہت بھوک کی ہے جھے۔" مردہ اسمی ميں وہيں جي ري-

حشمت زیدی انھ کرخود ہی کجن میں محے اور نکال كرلائے اس روز خودى انهوں نے ام كلوم كو كھانا کھلایا۔وہ برسی آ کھول سے ان کے ہاتھ سے کھاتی رى اورسوچى رى-

كياحشيت زيدى كى كى مى ان باول كى تكليف كا ازالدان کے اس الفات سے ہوسکتا ہے۔اس کادل و داغ نغی کی گردان کررہا تھا اور وہ برسی آنکھوں سے نوالہ چبانے کی کوشش کررہی تھی جمرابھی تو آغاز ہوا

حشمت زیری نے کھ دن اس کابست زیادہ خیال ر کما تھا۔ ام کلوم مطمئن رہے گی تھی مگراس کا اطمينان عارضي ثابت مواتها-ام كلثوم ايس روزانهيس مرشام ہی محریس دیکھ کر جران رہ می تھی۔ ان کے مراه ایک ویل تقل

"جلدی سے دو کپ چائے لے کر اور"انہوں نے آتے ہی آرڈرجاری کیا۔

جب وہ جائے بتاکر آئی۔ اس وقت وکیل مجھ كاغذات بعيلات اس كى آركا فتظر تفا

دحو ان پر دستخط کردو-"انهوں نے ایک فاکل اس کے سامنے کردی تھی۔

"يه كيا ہے؟" إس كے ذبن وطل من يك لخت آندهميان چلخ لکي تقيل۔

"بي تمارك حلى جنك إوريد جنك مهي الن إم الموم إناحق ليماب "ام كلوم ان كى

ہوئے اب تو وہ مجی میں میں کربد رنگ ہو چکے الى سكالى كى-متوجاؤاور جاكرميري غربي كے يوسر لكوادو زملنے میں۔ کہ نامور تکماری کی بیوی بری کے بدر تک اور معے ہوئے چارجو ثول میں سال بمرے کزارہ کردی ~ "co. 4 2 m

"غلط بھی نہیں ہے اور ہال سے میری بی غلطی تھی۔ میں نے اپنیاں 'باپ کادل دکھایا تھا۔ جھے اپنی کرنی کو بحرناتوہ بی-" آج توام کلوم کے منبط کا بیانہ بھی لبرر ہو کیاتھا وہ محی دوبرد جھڑا کرری تھی۔

'' ''تو پھر چلی کیوں نئیس جا تیں اپنے باب کے گھر اگر جھے بھی سکون ملے کموِ تو میں ہی چلا جا آہوں گھر ہے۔ تم رامنی ہوجاؤبس کسی طرح ہے۔" ن كرفي اوك كرب نكل في تصدام كلوم ب بی سے رودی وہ اس کوہی غلط کر سے تھے۔وہ ساري رات كمر نبي اوت من ام كلنوم جب رورو کے تعک چی تواہے حشت کے نہ لو نے کی بریشانی لاحق مونے کی۔اس کاجی جاہاوہ ان کے بیچھے جائے۔ ان کایا کرے ان کوجاکر دھوعڑے انسی مناکرلائے مروه مجم بمی نمیں کرسکی کیونکہ اسے خبری نمیں می کدوہ اس وقت کمال تصر ساری رایت انہوں نے نی اوس میں سکریٹ بھونک بھونک کے گزاری تھی۔ جب غمرار اتواحماس مواكدوه غلط كرائي س بعروه ایک نیملہ کرتے اٹھے

ممروايس آتي موت ووإزالے كے طور ير نان اور يوريال لائے تھے دورہ محكك من جن اور ديكر الميائ خوردونوش كاسلان بعي لائے تصدانهوں نے دروانہ کھنکھٹایا تو دروازے کی دینتک برب ملل ے کان لگائے ام کلوم فورا" اسمی تھی۔ خب تو تع حشمت بی تھے۔ اس کی دریان آ تھوں میں محرے بانى جمع مونے لگا'انموں نے اس کا ہاتھ تھام کراہے پاس بھالیا تھا۔ ام کلوم کی آ کھوں سے آنسوموتوں

المندشعل جنوري 2015 14

۔ سے ہے۔ ''آپ جو بھی کہیں حشمت ۔ مگر میں یہ سب نہیں کروں گی' بھی بھی نہیں۔''وہ مزکراندر چلی گئے۔ حشمت زیدی نے لب بھیجے ۔وکیل اٹھ کران کے نزدیک آئے۔

"دوشمت ماحب میں چانا ہوں۔ آپ نے خوامخواہ میرا اتنا وقت بریاد کیا۔ پہلے بیوی کو تو رامنی کر لیے آپ۔ کے طنز کر لیے آپ۔ "بابوت میں آخری کیل دیل کے طنز نے معنو تک دی۔ وہ جسے تیسے اسے رخصت کرکے اندر کاثوم جینمی آپ نصیبوں کو کوس رہی تھ

''بان اب بول منوس عورت ابھی باہر کیا ہواں کو منی کررہی تھی تھے' جن کی محور کن خوشبو کی محور کن خوشبو کی محور کن خوشبو کی محور کن خوشبو کی محور اس کے بعول بنے مائیوں نے اس کے بعول بیسے گال پر کس کر تھیٹر ارافقا۔ جس کی مرعائی و دلئی بیان کرتے وہ زمین و آسان کے قلاب ملا دیا کرتے تھے۔ خواتین کی اکثریت اپنی اس قدر عزت و تکریم پر اپنے خون سے ستائٹی خط لکھا کرتی تھیں۔ اگر وہ اس وقت اس ساح کے منہ سے آگ تھیں۔ اگر وہ اس وقت اس ساح کے منہ سے آگ دیتے الفاظ من لیتیں تو بھیے کے لیے ان پر لعنت بھیج دیتے افرائی مار نے تھے اور نے تکے ام کلؤم کی آگھوں سے دیتے ہے ان و تکے اس کی چینی طلق میں ہی دیتے ہے۔ ان و تکلے اس کی چینی طلق میں ہی میں تھیں۔ آگوں سے آسو تکے اس کی چینی طلق میں ہی تھیں۔

"بہت زبان درازی کرنے گئی ہے تا تہ گتری سے مینچلوں گاتیری زبان اگر اب بکواس کی تو۔" "دمیں اپنے باپ کو مزید رسوا نہیں کروں گی۔ چاہیں آپ بچھے جان سے مار دیں۔"وہ تھٹی تھٹی چینوں میں بس اتنا ہی بول بائی۔

"جان تومن تیری نکال بی دول گاریہ تیری بعول ہے کہ اب بھی تو اپنول سے ملے گی۔ تیری ساری کشتیاں میں اپنے ہاتھوں سے جلا دول گا۔" وہ اسے محور مار کرنے کراتے کمہ رہے تھے۔ ام کلوم ابنی جگہ ساکت رہ گئی۔

بات سجیے نہیں گی۔
موٹوا جان۔ تم اپنے والدین پر کیس کروگی اپنے
صفے کی جائد او کے حصول کلہ آنہوں نے بے حد نری
سے اس کے حواسوں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی
آنکھوں ہے انہیں دیکھتی رہ گئی۔
معمل وکیل صاحب کو ساتھ اس لیے لے کر آیا
ہوں۔ سارے کاغذات کمل ہیں 'ہم اپنا حق لیس

سن ویل مناحب و ساتھ ہی ہے کے سر ایا ہوں۔ سارے کاغذات کمل ہیں ہم اپنا حق لیس کے۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ کوئی آرزو تشنه نہیں رہے گ۔"

آم کافوم کو اس کیے ان سے بے حد کراہیت مسلمتی ہوئی ہاتیں مسلمتی ہوئی ہاتیں کے حدوث ہوئی مسلمتی ہوئی ہاتیں کلفنےوالے کس قدرذہ فی گراوٹ کاشکار تصان کے جذب ہے بھرور لیج میں ام کلؤم کو سانپ کی بھنکار محسوس ہورہ می کی کی کوئی کریائی تھی جودہ مزیدا نے والدین کو رسوا کرتی۔ اس نے تو پہلے ہی انہیں کسی کو مداخی من دکھانے کے قاتل نہیں چھوڈا تھا اور اب وہ انہیں عدالتوں میں تھیدٹ لے اس کاباب جس نے ساری عدالتوں میں تھیدٹ لے اس کاباب جس نے ساری مندگی اوگوں کے کیس اڑے تھے۔ ان کے فیطے کیے عدور فروق کی حیثیت سے کہرے میں کھڑا ہوگا۔ اس کا سربے ساختہ نفی میں ہوجائے پہلی بار ام کلؤم کو اپنی محبت پر بچھتاوا کاپنے ہوجائے پر شرمندگی ہوئی۔ اس کا سربے ساختہ نفی میں ہا اور پھر کما چلا کیا۔

اس نے قطعیت سے انکار کیا تعلا اپنی اور مرف اپنی عزت کی پرواکرنے والے حشمت زیدی کو اس کے انکار پر بہت میکی محسوس ہوئی۔

و آلیا بکواس کررہی ہو۔ "وہ ہولے سے اس کے کلن کے پاس غرائے وکیل کاخیال نہ ہو آتو شاید تھیٹر لگادیتے۔

ومیں۔ ان کاغذات۔ پر دستخط نہیں کروں گی۔ "جوابا" ایک مرتبہ بھراس نے ایک ایک لفظ کو چباچباکراداکرتے کہا تھا۔

"موں نے اجا کے میں تہارے لیے کررہا ہوں۔" انہوں نے اجا تک مینترابدلا۔ جلنے تقے دال ایسے



# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



رہتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نامیری بات!" ام کلوم نے آہستہ ہے سرائبات میں ہلایا ممربولی مجھ منیں۔ علیم الدین بھائی اے کیا سمجھاتا جاہ رہے تھے۔ اس کے کمرکوس سے فدشہ تھا۔ اس کی خوشيول كاكون غاصب تقارسوالات كاايك بجوم تقاجو اس کے ذہن میں شور مجا رہا تھا۔ اس شام وہ خود ٹی ہاؤس جانے کے ارادے سے تیار ہوکر نکلی تھی۔ اس نے علیم الدین بھائی کی باتوں کا آثر کیا تھا اور اس لیےوہ حشمت زیدی کومنانے کے لیے جارہی تھی۔ای جگہ جمال پہلی باروہ ان سے منے می تھی۔جمال ان دونوں کی محبت کی داستان بروان چڑھی تھی۔ جمال انہوں نے ایک دو سرے کو جانا تھا اور جہاں ساتھ جینے مرنے کی قشمیں کھائی تھیں۔

ام کلوم نے بے ساختہ دروازہ تھام کر سامنے کا د مندلا بڑیا منظرد یکھا۔ وہ ساکت ہوگئ۔ کا تنات تھم مئی۔اس کی سانس رک مئی۔ بس وہ مری شیس تھی۔ سامنے حشمت زیدی شیشے والی کھڑی کے پاس ایک طرح دار لڑی کے ساتھ بلیٹھے تھے۔ شایدوہ اس کا ہاتھ و مله رہے تھے اور ونی دنی سرکوشیاں کررہے تھے۔ جوابا اوه ممرم سے سرخ برزرہی تھی۔ام کلوم کاان انخر و غرور آن واحد میں ملحرکیا۔ وہ بھی بیر سوچ ہی سیس سکتی تھی کہ حشمت اس سے بے وفائی کے مرتلب بمى موسكتے بن ان كى محبت اتن جلدى فقط أيك سال میں ای کشش کو سکتی ہے۔ ام کلوم کووہیں کھرے كورے عليم الدين بعائى كى بائيس سمجھ ميس آنے لگيں۔ وہ النے قدموں وہاں سے لوث آئی۔ نظر کا وهوكانه نتما

حشمت زیری واقعی آج کل اس عورت کے چکر میں مصف وہ لاہور شمر کی طرح دار ابھرتی ہوئی شاعرہ تقى- آج كل النيخ النّفات حشمت زيدي بريخماور كردى محى- وہ ہر جكہ ان كے ساتھ جاتى محى ان ودنول کی بے تکلفی التفات اور دوستانہ تعلقات کسی

آنے والے دنوں میں حالات سلجھنے کے بجائے مزيد الجه محيّ تھے حشمت زيدي كي كئي دن كمرنه لوت وہ بھوکی پاس مربداب گھرے کونے کدرے میں بے حس و حرکت بردی رہتی دنوں میں وہ مرجھا کررہ تی تھی۔ آنکھیں اندر کودھنس کی تھیں۔ چرے پر زردی گوندگی اور جسم بریون کا دھانچہ بن گیا تھا۔ وہ سندوری رنگت والی تازک اندام ام کلوم کمیں کھوسی

دروازے پر بہت دیر سے دستک ہورہی تھی۔ام کلثوم نے اپنی ہمت مجتمع کرکے خود کواٹھانے کی سعی کی ٹانگوں میں واضح لرزش ایے کھڑا ہونے شیں دے رہی تھی۔وہ کل سے بھوگی تھی اور حشمت زیدی تین دن سے گھر شیں لوٹے تھے اس نے جا کردروازہ کھولا تو تھنگ کی-سامنے علیم الدین کھڑے تھے۔ام کلاوم نے بے ساختہ دویٹا سریہ جماکردایاں گال جمعیایا ، کس پر نیل برا تھا۔ علیم الدین صاحب نے اسے بے حد دکھ سے دیکھا۔ ان کے کھریلو حالات اور حشمت زیدی کی ردا ظلم کی داستان کسی طور بھی ان کی نگاہوں سے محقی نہیں تھی۔انہوں نے خاموشی سے أیک شار ام كلوم کی جانب برمهایا۔

وزبنیا۔ ایک بات کس آپ سے۔"وہ جاتے جاتے بلث كر آئے توام كلوم فے بساخت سراتبات مي بلاديا اورانسي اندر افكارات ديا-وه برآمك من بري كري بير بدي محت

و ملی مانی صاحب! ام کلوم نے انہیں دیے بينے ويلھ كراستفسار كيا تووه كرى سانس بحر كرره كئے تصن تم میری بینیول کی طرح ہوام کلوم أاور ایک برے بھائی اور باپ ہونے کی حیثیت سے مس بیات تہيں مجمارا ہوں۔ کھريس کوئي مسلد ہوجائے تو اس فل بینه كرسلحاليا جائے۔اسے ابن اناكاميك نہیں بنانا چاہیے 'ورنہ یا ہرکی دنیا کے غاصب کھات لگائے اس کھر کی بنیادیں کھو کھنی کرنے کوممہ وفت تیار

المارشعاع جنوري 2015

دیکھنے کی کوشش کی جس کے کمس کودہ کردیوں میں پیچان سکتی تھی۔ جس کے لیےدہ ترس رہی تھی۔اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا حکیم پر شفقت

ام کلؤم کاول کٹ کٹ کر گرا۔ اس کے اباجان بھی آنھوں سے اسے ویکھ رہے تھے۔ وہ اس کی حالت پر عملین تھے۔ ام کلؤم نے بالکل بھی جانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ یمال کیسے اور کس طرح کہنچی 'والدین کو اسے بچھ جنے کی بھی ضرورت نہیں بڑی بھی نہیں وہ دل کی بیت جان جایا کرتے ہیں۔ وہ بچول کی غلطیاں معاف کردی میں مور تھی معاف کردی میں مور تھی معاف کردی

علیم الدین کے بتانے پر حشمت زیدی کواس واقعہ کی خبرہوئی تھی۔انہیں ندامت نہیں ہوئی کہ ام کلثوم انہیں اس شاعرہ کے ساتھ دیکھ کردل کرفتہ ہوگئی ہے۔ ود حدہے علیم الدین صاحب! کم از کم آپ کو جمیں بتاناتوجا ہے تھا۔"

رود المسلم المس

"کیے جاؤں میاں! اس کے باپ کو آپ جائے ہیں نا۔ کیما ہتک آمیز سلوک وہ کرسکتے ہیں ہمارے ساتھ۔" انہیں اپنی عزت وانا بہت عزیز تھی۔ ام کلوم سے کہیں زیادہ۔ "بٹیا تو ٹوٹ جائیں گی اگر آپ ان کی خبر کیری کے

" دورجو میری عزت کاجنانه نکلے گاس کاکیا۔" وہ تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ " تا کر سی نظر میں میں اور کا کہ اس کا کیا۔

والو پھر آب اطمینان سے بدی کریہ فیملہ کر لیجے کہ آپ کو محبت بچانی ہے اعزت "وہ یہ کمہ کرملٹ محتے حضمت زیدی سوچوں میں ڈوب گئے۔ محمد سوچا پھر۔؟"علیم الدین چاہے لے کر آئے سے ہی وُھے چھے نہیں تھے۔ ٹی ہاؤس میں حشمت
زیدی کے خلاف ہونے والی چہ مکوئیاں ان کے کردار
کی دھجیاں جمیر دینے کو کافی تعییں۔ سب ہی کو معلوم
تھاانہوں نے ام کلٹوم کے ساتھ شادی کیسے اور کن
حالات میں کی تھی۔ سواب اتن جلدی ان کا پہلی
شادی سے دل بھر جانا اور دو سری عور توں کے چکر میں
رینا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ان کی شخصیت کو کر بن
رینا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ان کی شخصیت کو کر بن
رینا ان کو زیب نہیں خبر نہیں تھی۔

فه اردگردت بے نیاز آگے کی جانب بردھ رہی مخص۔ تبہی اجائک اے بہت زور کا چکر آیا تھا۔ اس سے بہتے کہ علیم الدین بھائی اس تک سینچے کو بیچے کو بیچے کو بیچے کو بیچے کو بیچے کا گئے تھی تقریب آتی گاڑی نے یک دم بریک لگائے سینے تھی تقریب آتی گاڑی نے یک دم بریک لگائے سین

وہ اپ ڈرائیور کے نکلنے سے بھی پہلے نکلے تھے۔وہ اس شہر کے معزز ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تھے۔وہ اس شہر کے معزز ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تھے۔ وہ اس کلوم کے ایا جان تھے۔ ان کا کلیجہ پھٹ کیا تھا اپنی ام کلوم کواس حالت میں دیکھ کر۔ بورے ایک سال بعد وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں خود پر بے تحاشا غصہ آیا۔ انہوں نے کیول لاپروائی برتی تھی۔ نیچ تو فلط یال کرتے ہی ہیں والدین کو بھشہ اینادل اور ظرف فطرت واو قات ۔۔۔

انہوں نے بے ہوش رہی ام کلوم کوباز ڈول میں اٹھاکرول کرفتی سے گاڑی میں ڈالا۔ علیم الدین واپس اٹھاکرول کرفتی سے گاڑی میں ڈالا۔ علیم الدین واپس لوث سے اس کلوم میں میں تھی۔ آم کلوم میں بہنچ جگی تھی۔ آم کلوم میں بہنچ جگی تھی۔ آ

\* \* \*

اسے جب ہوش آیا توایک جانا پھانا روح کو سرشار کر نالمس اس نے محسوس کیا تھا۔ اس کے اندر ایکا خت سکون کے جھرنے بہنے گئے تھے۔ اس نے خود کو تیخ صحرا سے آن واحد میں نخلتان میں محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بے ساختہ اس مہوان وجود کو

ابندشعاع جورى 2015 118

'مہوہنی۔ سلجھائیں گے۔ کیااس کی حالت کے بعد ممی منہیں لگا ہے کہ معالمات سلجہ جائیں ك-"انهول في اس بر طنزكيا تما ي-" يطيح جاؤ یماں سے اور آج کے بعد ادھر کا رخ کمی مت کرنا' ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بعول جاؤ کہ سیام کلوم سے کوئی تعلق تھا تہمارا۔ کیونکہ اب میں آئی بٹی کو اس کال کو تھڑی میں بھی فاقے کا معے کو شیں جميجوں گا۔ پہلے بھی جو میں کرچکا ہوں۔ اس پر بهت شرمنده مول-اب مزيد كوكي غلطي شيس دمرا والربيسب کھام کلوم ميرے سامنے كمدو او میں قسم کھاکر کہنا ہوں کہ دوبارہ بھی ادھر کا رخ شیس كرون كا-"ان كى بلبلاتى انائىك دم بى النيس جذباتى كرتي محى جوده التابردادعو الركي تص مهيس جتنابيه جابي من دين كوتيار مول ممر میری بنی کی زندگی ہے نکل جاؤ۔"انہوں نے ان کی لا کی فطرت کے پیش نظردانہ بھیناتھا۔ "اس بات کا فیصلہ ام کلوم کرے گی- پہلے اس سے بوچھ لیں۔"ام کلوم کو بلایا کیا مکروہ نہیں آئی۔ نین باربلانے پروہ مجبورا" آئی۔حضمت زیدی کواسے و كي كربت شرمندگي موني تقي الريون كاديمانچه- دهام كلثوم نهيس محى جو كليول جيسي شابت رممتى تحى-حشمت زیدی اس کی طرف بے مابانہ بردھے تھے اور بس ده ایک اضطراری لمحه جس بی زمانه شناس مسرالوار سین نے سوچا تھا وہ حشمت زیدی کوام کلوم کو لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ وكيسي مو تواجان!" وه ب آلي ساس كي طرف برجے مگرام کلوم نفرت سے مندمورلیا تھا۔ ومرحی توا-اسی دان جس دان اس نے آپ کو کسی اور کے ساتھ محبت کی پیٹلیں بردھاتے دیکھا۔ مرمی اس روز تواجس دن اس نے اپنی آمکھوں سے اپنی مبت كاقل بوتيد يكهاتما-" وہ ہاننے کی تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ولاجار ہوگئی تھی۔مشرانوار حسین خاموشی ہے اہرنکل کئے تھے۔

توانسس سوچول مس بنوز تم دیکه کربوچه بیشے۔ ''مم کلثوم ہمارے مِل میں نبتی ہے علیم الدین ماحد!كر\_"وه الكركة "محبت مي أكر مرنهي حلتے حضور بـ"عليم الدين ہولے سے مسکرائے بردی عجیب بات تھی محبت لکھنے اور تخلیق کرنے والے انسان کوایک عام انسان محبت كرتاسمجمار بإنفا-حشمت زیدی شام کوام کلوم کو لینے کے چلے لیے مے۔وہ ڈرائٹ روم میں ام کلوم کی آریے منظر بیٹھے تھے اور ہے حشمت زیدی کی بدفتمتی تھی کہ ام کلوم نے باپ کی برردی و توجہ ملتے ہی انہیں بیاری حقیقت کمد شائی تھی۔ یا ام کلثوم کی بے و قوفی تھی جو اس نے کم کا بھرم تو ژویا۔ ام کلوم نے ان تے مل میں حشمت زیدی کے خلاف تفرت من اضافه كرويا تعا-ودور تم سے منا نہیں جاہتے۔" انوار حسین لے اسے ڈرائنگ روم میں آکے بتایا تھااوروہ جھوٹ نہیں كمدر عضام كلوم ان الى محبت ال ونت اس قدر دل كرفة منى كه اس في ملف الكار كرويا تفارجبكه حشمت زيدي كوشاك لكاتفام وقعی نہیں مان سکتا کہ وہ ایسا کمد سکتی ہے۔ وہ بیوی ہے میری۔" ان کے البح میں مان تھا۔ مسٹرانوار سين ال كحدورجد يقين ير مسخر ي بني واجها\_" اجها لها استزائيه انداز من تمينيا-"دوای بیوی جو تین دان سے کھرمیں فاقے کاف رای تھی اور تم لی اوس میں کی دو سری عورت کے تصدیے براه رب تصوبی بوی جوب بوش موکر سوک برگر جاتی ہے اور مہیں یانج روز کے بعد پتا چاتا ہے۔" وہ حسب عادت انہیں بھگو بھگو کرمار رہے تھے۔ ان کاتو بس شیں چل رہا تھا وہ سامنے کمڑے مخص کا خون محرم ... بهم ميان بيوى كا آبس كامعالمه ہے۔اسے ہم خود مل بیٹھ کر سلجھا تیں ہے۔"انہوں في كرد صبط كامظامره كياتعا-

المارشعاع جنوري 2015 <u>2018 (119</u>

جائداد-میں کم از کم "اب" کسی سلادے میں آنے

والى نهيس مول-"وه روتے روتے جلائی تھی۔ " تھیک ہے "تو پھررہوانے مال 'باپ کے کھریس-یاد رکھنا کہ میں دوبارہ شیس آول گا۔ میں دولت کا بجاري مول يا ميس عرتم ضرور موجو محبت كا دعوا كرك دولت كے بغير نهيں أيا تيں۔" وہ حسب عادت مارے تعور اس کے کھاتے میں ڈال کر چلے گئے منصدوه بيموث بيكوث كررويرسي كلى-"ام كلتوم إسمرحينداس كودنى آوازبراس کے کمرے میں آئی تھیں۔
در سب کچھ ختم ہو گیاای جان۔ میراسب کچھ ختم ہو گیا ہی جان۔ میراسب کچھ ختم ہو گیا۔ موٹ ہو گئی تھی۔ محبت کا سنرآغازے ۔ ہی انجام کی جانب بردھ ممیا تھا۔ قابل افسوس مقتل ندمت...

٢٩ب كيا موكا؟ "بيسوال ايك مرتبه بمرام كلوم كي زندگی کا احاطه کیے ہوئے تھا۔اس وقت جے اسے ال بنے کی خبر لی تھی۔ ایک مرتبہ پھرپورے کمرانے پر مردنی چھائٹی تھی۔ام کلوم کوجس روزیہ خبرلی اس کے اندر ایک نی امید جاگی۔ شاید کہ اب حالات درست سمت پر آجائیں۔ حشمت زیری باپ بنے کی خوشی میں سب کھے بھول کر اپی زندگی نے سرے سے شروع كرليل-يه خرحشت زيدي كے كروالول تك بھی پہنچی-انہوں نے بھی حشمت زیدی کو سمجمایا تھا۔ مران کی نہاں میں سیس بدلی تھی۔ فالدہ لی ن خالق اور علیم الدین بھائی سب ہی نے اپنی سی کوشش کرکے دیکھی تھی۔ دوسب کھے ختم ہوگیاہے اب علیم الدین معادب ؟ اس کے نزدیک باپ ک دمن دولت کی اہمیت ہے تو چرفیک ہاڑے اے باپ کے مراد"ان کے لهج من قطعيت تمي-

"ميري بات سنوثوا! حمهيس غلط فنهي...<sup>»</sup> «نہیں \_ مجھے کوئی غلط قهمی نہیں ہوئی مم از کم اس مرتب آبِ جيسا خود غرض سفاك أور لالجي انسان میری محبت کے قابل ہی شمیر تھامیں ہی غلط ہی وتم بجھتاؤگ توا مجھے کھے کھے کھے کاموقع ڈے كر\_" أنهول في اين طبيعت كے برعكس مخل كا مظاہرہ کیا تھا'جبکہ وہ چنج بڑی تھی۔ دنيس بجيمتاري مون حشمت زيدي اورون مين ہزار بار اس نصلے پر خود کو کوستی ہوں بجس وقت میں این باب کی عزت نیلام کرکے آب کے ساتھ منی مى-"وەجوالاسىھىكارى كىلى-'''اوو۔ تواب محبت تہمارے لیے پچھتادا بن مگی ہے؟" ان کے سجدہ طزیہ لیج کی مرائی میں کہیں كنيس دكه كي شديت تهي ممرام كلثوم جذبات كي رويس بستے محسوس سیس کریائی۔ "آب کی محبت نے مجھے ایک سال کی رفانت میں

سوائے بخچتاووں کے اور بچھ نہیں دیا۔" "کھرچلوٹوما جان ہے، ہم اپنے مسائل خود حل کریں کے "دہ بھر بھی اس کی طرف برھے تھے مگرام کلوم مزید جی گئی تھی۔ ووکون ساکھرسدوہ گھرجس میں سے آپ جھے ہمہ جو متھ نکل آئی آپ کے وِت نكاك كرب رج تصفيك آئي آب ك مرے۔ یہ مراکرے۔ آپ ملے جائیں یمل

ووليسديس آخرىبار كمدربابول عين دوباره مين آول گا-"وہ دھمکی دینے والے انداز میں اسے ڈرا فائی و حمکیاں اینے یاس رکھیں مسر حشمت زيدي المي ديلفتي مول كم كون اليي عورت موكى جو آپ جیسے والت کے بجاری خود غرض اور سفاک انسان تے ساتھ گزارہ کرتی ہے۔ جائیں دھوندیں پھر کوئی ام کلثوم۔۔ اور ہضیانے کی کوشش کریں اس کی

ابندشعاع جنوري 2015 120 🛊

"الیامت کمیں حضور۔ ہمیں پورالیتین ہے آگر ہمام کلثوم بٹیا کولینے کے لیے جائیں تودہ ابھی ہمارے ساتھ آنے ہر راضی ہوجائیں گی۔"ان کے لیجے میں مان تھا۔

"رہنے دیجے محترم۔ ام کلثوم اب وہ نہیں رہی اسے میں اب وہ نہیں رہی اسے میں اب ہے ہیں اب ہے ہے۔ اور پھرمیں اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھناہی نہیں چاہتا۔ "انہوں نے انکار کردیا تھا مگر علیم الدین نہیں چاہر نہیں مانی تھی۔ وہ اور خالدہ بی بی صلح کی غرض نے ہار نہیں مانی چلنے کو سے ام کلثوم کے پاس محتے تھے اور انہیں ساتھ چلنے کو کما تھا۔

"آپ کی بات سرآنکھوں پر بھائی۔ مگر میں اب اس گھرسے اس طرح نہیں جاسکتی۔ میرے جانے یانہ جانے کا فیصلہ میرے اباجان طے کریں مجے اور وہ بھی بھی مجھے نہیں بھیجیں سے۔ اگر حشمت مجھے خود لینے سے لیے نہ آئے تو۔" وہ نیم رضامند تھی ویسے بھی جب سے اس کی کو کھ میں ایک سفے وجود نے سائس لیما شروع کیا تھا دہ بہت دھیمی ہوگئی تھی "بلکہ سمجھوتے پر راضی بھی ہوگئی تھی۔

روسی ن بون مهد «مغید مت کرس بنمیا… آپ جانتی ہیں حشمت کتن مزیر مرمد "

کتے ضدی ہیں۔"

دانہیں ضد زیادہ عزیزے یا اپنا کھرادر ہونے والا
پید۔ وہ نیملہ کرلیں۔ میں تب تک نہیں جاؤں گی
جب تک وہ خود لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔"اتنا
حب تک وہ خود لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔"اتنا
کمہ کروہ اٹھ کرچلی گئی تھی۔

کہ کروہ اٹھ کرجلی کی تھی۔

پیر علیم الدین کے بار بار کہنے پر ام کلاؤم کھرواپس
آئی بھی مگر حشمت زیدی نے اسے اپنانے سے انکار

کرمے نکالا تھا۔ در پردہ اس بے عزتی کابدلہ لیا بھیساام

کرمے نکالا تھا۔ در پردہ اس بے عزتی کابدلہ لیا بھیساام

کلاؤم نے ان کے ساتھ اپنے گھر پر کیا تھا۔

حشمت زیری نے پھر بھی پیچھے مڑکر نہیں دیکھا۔

انہوں نے میدان ادب میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انہوں نے زندگی میں ادب

جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انہوں نے زندگی میں ادب

حوالے سے بے تحاشا کام کیا تھا۔ ان کے کئی

عور تول سے مراسم بھی رہے ہمرکوئی بھی ام کلثوم کی جگہ نہیں لے سکی۔ بلکہ انہیں ان عور تول سے تھن محسوس ہوتی تھی جواسے باب بھائیوں اور شوہروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے ساتھ مراسم رکھتی تھیں۔

کھ وقت سرکا توان کے اکیلے بن کے خیال سے خالق بھائی آفاق کوان کے اس جھوڈ کئے تھے۔دو سری شادی کے لیے راضی کرتے ان کی مال قبر میں جا سوئیں۔ دو سراہث کے احساس کے لیے انہوں نے بھی آفاق کوا پے ساتھ رکھ لیا تھا۔اس کی تمام نجی و تعلیمی ضروریات کا خرچا انہوں نے اٹھالیا تھا۔ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود انہیں پھر بھی بھی ام کلثوم کی خبر خبر نہیں ملی تھی۔نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی مربھی بھی ام کلثوم کی خبر خبر نہیں ملی تھی۔نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی مربھی جھی جانے کی مربھی جھی جانے کی مربھی جھی جانے کی مربھی جسی جانے کی مربھی جانے کی مربی جانے کی مربھی جانے گی مربھی جانے کی مربھی جانے کی مربھی جانے کی مربھی جانے گی جانے گی مربھی جانے گی مربھی جانے گی جانے گی مربھی جانے گی جانے گیں جانے گی جانے گی

2000ء میں جب علیم الدین نے پاک ئی ہاؤس بند کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب ویران ہو گیا تھا بالکل۔ ان کی ہے جا ضد 'ہث وهری اور اتا نیت پندی نے انہیں بالکل تنها کر دیا تھا۔ کاش وہ اس وقت اسنے سفاک نہ بنتے تو آج ام کلثوم ان کے ساتھ ہوتی 'یہ بجھتا وا انہیں ون رات وستار متا تھا۔

انہوں نے غصے میں آگرائی اولاد کو بھی اپنانے سے بھی انکار کردیا تھا۔وہ تنہائی کے عفریت میں گھرے اکثر سوچا کرتے ۔۔۔ وار اکثر سوچا کرتے ۔۔۔ وار جانے اس کی عمر کتنی ہوگی ۔۔۔ وار جانے اب کی عمر کتنی ہوگی ۔۔۔

#### # # #

صبح سے شام ہوگئ تھی۔ وہ دم بخود یک تک بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ حشمت زیدی کے زرد جرمے پر ان گنت بچھتاوے رقصال تھے۔ کملی ہوئی کلی کاچہوہ کملا

"دوجھے اعتراف ہے کہ میری بے جامند نے میری زندگی کی خوشیوں کو کھالیا۔ میں تھی دست تھی دامال ہوگیا۔ بچھے اعتراف ہے کہ میں نے ام کلثوم کے ساتھ کرری طیل اور معصوم بحین جب وہ پروں باپ کو مرحی روقی رہی تھی اور اس کی ال جس نے ساری زندگی اپنی تاکام محبت کا سوگ مناتے بیٹی کی تربیت و پرورش ہے بہلو تھی کرتے گزاری جے زندگی بھراس بات کا بقین ہی شہیں آیا کہ حشمت زیدی اس کے ساتھ ایسا بھی کرسکتے ہیں۔ کیا داوا ہے آپ کے پال موال بھی کرے و کھول کا؟ " وہ زار زار روتے ان سے سوال بھی کرری تھی ' بلکہ وہ ان کے سامنے کوری ان کی شہیں کررہی تھی ' بلکہ وہ ان کے سامنے کوری ان کی شہیں کررہی تھی ' بلکہ وہ ان کے سامنے کوری ان کی شہیں کررہی تھی ' بلکہ وہ ان کے سامنے کوری ان کی شہیں کررہی تھی۔

"ممسة تمسه ميرى بني موه" شدت جذبات سے ان كى آداز پوٹ سى كى تقى-" بالسه" كلى استهزائيه بنسى-"اور آپ كى بني

"بال ..." كلى استزائيه بنسى -"اور آپ كى بني مونے كى سزاميں نے ہركھ پائى ہے۔"اس كے لنج ميں ٹونے كائج كى چيس تھى ورد تھا اندت تھى۔ ميں سمجھا نہيں۔" وہ واقعی نہيں سمجھ پائے

"باب کے کے کی سزایش نے توپانی بی تھی تا۔ بیٹی نے تو ان محبول کا خراج آدا کرنا تھا مین کی قدر آپ نے زندگی میں بھی نہیں۔ "وہ سسکی تھی۔ در گھی در میں بیٹی۔ جھے بتاؤ تمہارے دکھ کیا ہیں؟" وہ بدرانہ شفقت سے لبررز لہج میں بے آلی سے آس کو چھونے کے خواہش مند تھے۔ وہ اسے پیار کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے پیار کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے پیار کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کی وجود کا حصہ ہے۔

دوجی این دکھ کی سے کہنے کی عادت ہمیں ہے سرے آپ دوالے لیں۔ آپ کی دواکا وقت ہوگیا ہے؟ وہ فورا" ہی پیشہ وارانہ انداز میں کمہ کر آگے برصے کی تھی مرانہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراسے مرک لیا تھا

دسیں جاہے ہوئے ہی کہی آپ سے نفرت نہیں کرسکی۔ حق کہ اس وقت ہی نہیں جب اس نے میری محبت کوما نے سے صرف اس لیے انکار کردیا کہ میرے باپ کے نام کی جگہ میرے ابامیاں کا نام درج ہے۔ ہوسکتا ہے غلطی میری مال کی بھی رہی ہو۔ لیکن اس بہانہ سلوک روا رکھا۔اس کی محبت کو خوداس کے کیے سزابنادیا۔''ان کے چرے پر آنسوایک تواتر سے مررہ ہے۔ کلی ان کے پاس آ بیٹھی۔ان کے ہاتھ یہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔

وہ بچوں کی ماند بھوٹ بھوٹ کر روتے اعتراف کررہے تھے۔ کلی ان کا ہاتھ سملاتی رہی بمت در گزر گئی۔اس نے خود کو فقط ایک سوال ہوچھنے کے لیے تیار کیا۔ وہ سوال جو شاید اس کے وہاں آنے کا سبب بنا تھا

"سر ایک بات بتائیں ... کیا آپ کے دل میں کمی یہ خواہش سین جاتی کہ آپ اپنے بچے ہے ملیں ... بیانام دیں اور ملیں ... بیانام دیں اور کیا آپ کوریہ بھی جمی ہمیں نگا کہ آپ کی اولاد کو آپ کی مرورت بھی ہوگی آپ کی مرورت بھی ہوگی آپ کی اولاد نے کتنی حسرت ذرہ زندگی گزاری ہوگی گزار رہی ہوگا۔ اس کا معموم بچین گنتی محرومیوں کا شکار رہا ہوگا۔ آپ کو بھی خیال آیائوہ مرایاسوال بی ان کے ہوگا۔ آپ کو بھی خیال آیائوہ مرایاسوال بی ان کے مرایاسوال بی ان کے سوال سامنے کھڑی تھی۔ حشمت زیدی نے یک لخت اسے سوال بی نالی روئی روئی آئیسیں ان سے سوال بی بیانا۔۔ اس کی نیلی روئی روئی آئیسیں ان سے سوال بیانا۔۔ اس کی نیلی روئی روئی آئیسیں ان سے سوال

ان کے پیروں پر سرر کھ کے روئی تھی۔ ابی خاطیوں کی معافی مانکتے اس نے بمشکل تمام باپ کو خشمت زیدی کی بیوی رہنے کے لیے راضی کیا تعا۔

ارسه کاوجود بهت بے ضرر اور معموم تھا۔ مراہے ایک عرصے تک اس لیے ان کی نفرت سما بردی كيونكه اس كى ركول ميں دو ژباخون خودغرض سفاك ، بے حس اور لالی حشمت زیدی کا تھا۔ مراس روز جبوہ پاس کی شدت سے تدھال تھ تباس نے اسيخ تنفح تنفح باتعوب انهيس يأتي بلايا تفاادرانهيس وبایا تعا-ایں روزان کے ول پر جی تفریت بیشہ کے لیے وعل می تھی۔انہیں لگا یواس بچی کے ساتھ زیادتی کررہے ہیں۔جس کی بدنشمتی کہ آسے بھی باپ کا پیار نہیں ملا۔ مال نے اپنے دکھوں اور غموں میں کھر کر بھی اوجہ نہیں دی۔ انہوں نے اس کی ولدیت کے خانے میں بھی اپنا نام لکھوایا ، مرف اس لیے کہ وہ میں چاہتے تھے کہ وہ اپنے باب کے بارے میں سوال كرے اور كى محروى كاشكار موس مكروب بعول كئے تصے کہ دہ ارسے جشمت زیدی تھی جواپنے باب کی طرح بى دىين مى بست كم عمرى مين بى ده أن سارى باتوں اور حقیقتوں کو جان گئی تھی۔ جو آگروہ بتانا جائے تو بہت مشکل میں کمر کر بتایاتے 'مکر ارسے زیدی بہت ہے۔ سمجھ دار تھی۔ اس نے اپنوں کی محبت کوہمیشہ احسان سمجما تھا۔ اس نے بھی بھی انہیں کسی مشکل میں نهيس دالاتحا-

وہ ان کی لاؤلی ٹیا تھی جس نے ہیشہ ہی ان کی لاج
رکھی تھی۔ جس نے کم عمری میں ہی آپ باپ کی
علطیوں کا ازالہ کرنے کی سعی کی تھی۔ انہیں اس کے
دکھ اور محرومیاں ادھ مواکردیا کرتی تھیں اور جب اس
نے فقط ان کی خاطر اپنی زندگی کی واحد خوشی سے دست
برداری احتیار کی تھی اس روزوہ تہجر کے وقت خون
مرداری احتیار کی تھی اس روزوہ تہجر کے وقت خون
خوشی و لاکا ہے۔ محروہ اپنے خدشات سے خوف ذوہ
خوشی و لاکا ہے۔ محروہ اپنے خدشات سے خوف ذوہ
خوشی و لاکا ہے۔ محروہ اپنے خدشات سے خوف دوہ
مردہ اپنے خدشات سے خوف دوہ
کی و کردھ سے پاتے۔ انہوں نے ارسہ زیدی کو فقط وہ

نے بھے اٹھاکر پھنکا نہیں۔ میری پردرش کی۔ میرے باتا اور تانی نے شفقت سے بروان جڑھایا۔ آپ نے تو کمیں کہمی پلیٹ کر خبری نہ لی۔ جیش سال کے عرصے میں آپ کر توبیہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا۔ آپ کے لیا مشکل تھا مماکوڈھونڈتا۔"
آپ کے لیے کیا مشکل تھا مماکوڈھونڈتا۔"
ماں بیٹی کا۔ میں نے ظلم کیا تمہارے ساتھ اور تمہاری مان کے ساتھ۔ میں گناہ گاہ گار ہوں تم کوگوں کا۔" وہ اس کا سر تھیت یا کرا عمراف کررہے تصفیہ میں جہوں تو اس کا سر تھیت یا کرا عمراف کررہے تصفیہ میں جہوں تو تھی میں اس گزرے وقت کا ازالہ نہیں کر سکا۔ ان میں سموں کی افیت 'پیش جو تم نے ان تیکس پر سوں میں سمی 'برواشت کی۔ میری بد قسمتی کہ میں عمر کے اس دورا ہے یہ کھڑا ہوں 'جب میرے یاس عمر کی نقذی اس دورا ہے یہ کھڑا ہوں 'جب میرے یاس عمر کی نقذی

# # #

حتم ہو چی ہے 'وہ مجبوث مجبوث کر بچوں کی مانند رو

رے تھے گئی جی روربی تھی۔

جس روزام کائوم نے بئی کو جنم دیا۔ انوار حسین کی بات تھی ان کے گھروہ مرک کادن تھا۔ کتی برقسمتی کی بات تھی ان کے گھر مطلقہ تھی نہ بیوہ بھر بھی ان کی بئی کی مال بن چکی مرحمی دیئی کی مال بن چکی محمی بغیر کسی حقید تھی کہ مسر میں جن کہ ان بن چکی کہ حشمت زیری صلح کی کوشش ضرور کرے گااور نہیں تو اپنی اولاد کاس کر تو ضرور ہی آئے گا، مگران کی بید خام حقیالی ثابت ہوئی تھی۔ جو سیابی ام کلٹوم نے کورٹ میں دیا گارت ہوئی تھی۔ جو سیابی ام کلٹوم نے کورٹ نہیں دھی مالی جائی ہوئی تھی۔ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے نے ان کے چرے پر بلی تھی۔ انہیں دنیا کاکوئی سمندر میں میں کیا تھا۔ وہ چے چی بو ڑھے ہوگئے تھے۔ وہ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ چے چی بو ڑھے ہوگئے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ چے چی بو ڑھے ہوگئے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال کھی میں اور ام کیا تھے۔ جب انہوں نے خطع کی بات کی تھی اور ام کاٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کاٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کلٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کلٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کاٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کلٹوم نے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کاٹور سے خطع لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس رات وہ کاٹور کی تھی اور ام

لفظوں میں سمجھایا تھا اور ان کے لیے مقام جرت کہ ارسہ سمجھ کئی تھی ان کی ارسہ ان کی کلی ان کی ام کلیوم سے زیادہ سمجھ دار تھی۔ اس نے ان کا بحرم رکھ لیا تھا اور اس روز انہوں نے خود سے حمد کیا تھا ' وہ ارسہ کو ساری حقیقت بڑا تیں گے۔ وہ جائے تھے ' وہ اب ست ضعیف ہو چکے ہیں۔ ان کا بلاوا کسی بھی وقت اسکی ہے۔ سوانہوں نے ارسہ کو بہت محیاط الفاظ میں اس کے باپ کی خوبیاں اور خامیاں بڑائی تھیں۔ انہوں نے اپنی بٹی اور دامادکی زندگی کا بجزیہ بہت غیرجائب داری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کوائے داری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کوائے باب کے پاس ایک کیر فیکر کی حیثیت سے جانے کی اجازت خوددی تھی۔

# # #

وہ بہادھ سے سے بعث کی ہے۔ سیری صفت میں محبت نہیں تھی۔ اس نے جھے اپنانے سے انکار کردیا۔ مرف اس لیے کہ میرے ولدیت کے خانے میں میرے ابامیاں کانام درج ہے۔ اس نے بہت ظلم کیا ڈیڈی! اس نے تو محبت کے وجود سے ہی انکار کردیا۔ "

ده رونے کی تھی۔ گرحشمت زیری نہیں روئے وہ مسکرا رہے تھے۔ انہیں جیے بیٹی کے آنسو نظری نہیں آرہے تھے۔

"اس محے لیے آزردہ نہ ہو 'جے تمہاری محبت کی قدر نہ ہو اس کے لیے تمہیں رونا نہیں چاہیے۔اور یہ بھی تو مکن ہے کہ وہ ایک دن لوث آئے۔وہ خود کو تمہارے قابل بنانے کی سعی میں جمامو۔"انہوں نے

اس کے رہی بالوں میں مجت سے انگلیاں بھیرتے ہوئے کہا۔ کلی نے چو تک کے سراٹھایا۔
''آپ ایسا کیے کہ سکتے ہیں۔'' وہ چو تک انھی مقمی وہ مبہم سامسکرائے۔
''منی وہ مبہم سامسکرائے۔
''منے نے دراشت میں مجھ سے صرف برگمانی ہی کیوں لی میری بجی۔ ساری زندگی میں بھی خودساختہ سوچوں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ میں بھی خاط ہو سکما ہوں۔''

دهیں سمجی نمیں۔ "وہدافعی نمیں سمجی تھی۔ دائمی تم نے خود ہی تو بتایا کہ جب تمہارے ابا میاں کولگا کہ تم بھی ماں والے راستے پر چل نکلی ہو تو انہوں نے تمہیں روک دیا اور تم اس کیے رک کئیں ' کیونکہ تمہیں اپنے ابامیاں کو وکھی نمیں کرنا تھا۔ تم نے اپنی محبت کو قربان کردیا۔ "

ے ہی حبت و رہان روہا۔ ''ہاں… یہ تو آپ صحیح کمہ رہے ہیں۔''کلی نے اعتراف کیا۔

وہ مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے بھی ایک فیملہ کیا انہی بنی کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے بیادے بینیچ کو فون کرنا تھاجو جرمنی میں جیشاواہی کے دن کن رہا تھا۔ چندون پہلے جب وہ اس سے اسکائپ پر بات کررہے تھے۔ کلی نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر اس نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ جب وہ کی کام سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا تھا۔ جب وہ کی کام سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا حقال نے ساری کمانی انہیں بتا وی کو پہچان جاتی۔ آفاق نے ساری کمانی انہیں بتا وی کھی۔ سے ایسی احقاق نے ساری کمانی انہیں بتا وی تھی۔ انہیں آفاق سے ایسی احداد کی کے بغیر کی وجرت ہوئی تھی۔ انہوں سے ایسی احداد کی کے اسے ڈانٹا بھی تھا کہ وہ جھوڑ سکتا ہے۔ انہوں جاتی اسے ڈانٹا بھی تھا کم جو بھی اس نے کما وہ انہیں مخبد کر گیا تھا۔

بریش مرف محبت پریقین نہیں رکھتا چیا جان! محبت ہمیں سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں دہی اور میں اے ایسے کسی عمد یا دور میں نہیں باند هنا چاہتا تھاجس سے بندھ کے وہ مجھ سے توقعات وابستہ

وه الله شعاع جنوري 2015 124

بیوٹی بکس کا تیار کردہ موجی میں ایک انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہ

### SOHNI HAIR OIL

ھ کے ہوئیائوں کو دو تاہے۔ ہوتا آل ان کا عہد۔

الول كوسنبوط أور فيكلدار مناتا ي--

ھ مرددن، مورتوں اور پھل کے لئے کیمال مقید۔

استعال كيا جاك برموم عن استعال كيا جا سكا ب

قيت 120/ روي



سوری مسیروس 12 بری بدید کامرکب ہاوراس کی تیاری کے مرامل بہت مشکل ہیں لہذار تھوڑی مقدار شی تیار بوتا ہے، یہ باذار شی باکسی دوسرے شہر شی دستیا ہے ہیں، کراچی میں دی فریدا جاسکتا ہے، ایک یوس کی تیت مرف میں 200 دو ہے ، دوسرے شہردا لے می آڈر بھیج کر دجر ڈپارس سے محلوالیں، رجر کی سے محلوانے دالے می آڈر اس

نويد: ال يل واكثرة ادر يكك ماريز شال ين-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوئی بکس، 53-اورگزیبارکٹ، یکٹر قوردایماے جاح روڈ، کراچی دستی خریدنے والے حضرات سوہنی بھٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل ک

سے حاصل کریں بع فی بکس، 53-اور تکزیب ارکیٹ، سیکنڈ فلور،ایم اے جناح روڈ، کراچی مکتبہ معمران ڈامجسٹ، 37-اردوبازار، کراچی ۔ فن نمبر: 32735021 کرلتی جنہیں میں بوری نہ کہاتا و ناکام زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ میں محبت سے دستبرداری قبول کرلیتا۔ میں آپ والی علطی نہیں وہرانا جاہتا تھا۔"

وه رنجيده موا تعا- حشمت زيدي بول نهيس سكيه انهیں ساری رات نیند نہیں اسکی۔ان کی غلطیاں' خسارے میجیتاوے اور تاکامیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ اب ان کے بیج محبت کرنے سے ڈرنے لگے تصدوه كس قدر حمال نعيب تنصركه نادانسة طورير اینے بچوں کی خوشیوں کے بھی قاتل تھے۔ مگراب انهول نے ازالہ کرناتھا۔ انہیں آفاق کووایس بلاناتھا۔ ایک چیا کی حیثیت سے نہیں 'ایک باپ کی حیثیت ہے۔ انہیں اب انوار حسین کے محرجانا تھا ابنی غلطیوں کی معانی الکنے کے لیے اور انہوں نے سوچ کیا تھا اب انہیں اپنی انا کو درمیان میں نہیں لانا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کرابامیاں اور ام کلوم سے معانی ماتكني تقي ان كي غلطيال بهت تعيس ممروه جائتے تنص کہ ام کلوم کی محبت کا ظرف اس سے بھی زیادہ برط ے۔وہ انہیں معانے کردے کی اور آکر اس تے انہیں معانت نه بھی کیاتب بھی انہیں برانہیں گئے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ام کلثوم حق بجانب ہوگی انہوں نے اس کی زندگی کے لیکس جوہیں برس ضائع کیے تص النيس كربن لكاديا تعاسيه أيك ون كي معافى تلافى کاکام نہیں تھا۔وہ اگلے تیش چوبیں برس مزید اس کی نفرت سے تو بھی ان کی معافی تلافی ممکن نہیں منی بال مرانهوں نے سوچ لیا تعاوہ آفاق اور آرسہ کی محبت کے لیے اب کی بار کھے بھی کر کزریں ہے۔ بد آبوں اور سسکیوں کواس کی زندگی کا حصہ تبیں بنے

آور کائنات کانظام تو ممکنات پر ہی چلتا ہے۔ کیا خبر۔۔ کیامعلوم ام کلثوم مان ہی جائے اور عمر کی بقید نقدی وہ آیک ساتھ بتا تیں اور جاہے ام کلثوم صرف اور صرف نفرت ہی جنگے محمدہ سہ لیں گے۔ وہ معانی اور صرف معانی ہی مانکس سے۔ ام کلثوم

المارشول جورى 2015 125

معان نہ بھی کرے تو بھی وہ بقیہ کی زندگی معانی انگتے رہیں گے۔ ان کے لیے یہ احساس ہی باعث اطمینان محاکہ زندگی انہیں معانی کی مسلت دے رہی ہے۔

### # # #

ور تمہیں ہے کول اور کب لگاکہ میں نے تہاری میت کواس کے تمراریا کیو تکہ تہارے دلدیت کے خطرا دیا کیو تکہ تہارے دلدیت کے خطرا دیا ہیں کانام درج ہے۔ "
وہ بالکل اجا تک بی اس کے سامنے آیا تعالہ کل نے اسے جیرت ہے دیکھا تو کیا دہ اسے ڈھویڈتے ہوئے وہاں تک آیا تعا؟ وہ سجے نہیں بائی تھی۔ "تو اور کیا سجعتی میں 'وہ آخری سچائی تھی جو نہیں جائی تھی۔ " جھڑ نے سے دوروز پہلے میں نے تہیں بتائی تھی۔ " جھڑ نے سے دوروز پہلے میں نے تہیں بتائی تھی۔ " کھڑ نے سی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے اس نے بھی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے مرف اس نے بھی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے بھی کہا تھا 'اس نے ورثے میں ان سے صرف برگمانی کی کھی۔ برگمانی کی کھی۔

مواهد اور آپ جناب آئی سمجھ دار ہیں کہ کچھ جانے بغیر خود ہی فیملہ کر بیٹھیں۔ اذیت میں تو میں رہا۔ ہے اعتمالی کاشکار تو میں ہوائر پیشانی تو میرے جھے میں آئی جب تم بغیر بتائے کیمیس آنا چھوڑ کئی میں آئی جب تم بغیر بتائے کیمیس آنا چھوڑ کئی

وہ انج سال بعد اس کے سامنے کو ااپ وکھ کہ رہا تھا۔ کلی کی آنکمیس آنسووں سے بھر کئیں۔ وہ دن پوری جزئیات سے یاد آگیا تھا۔ اس کی مجت کی کمانی تو جود سے بی انکار کردیا تھا۔ اس کی مجت کی کمانی تو شروع ہونے سے بہلے بی ختم ہوئی تھی۔ اس اذیت میں وہ بھی بچھلیا نج برس سے مقید تھی۔ اس اذیت بہلے بچھ تو کما ہو بلہ کوئی بھی ایسی بات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ ساتھ بھی آنگی درد سے ہسلا

جرمنی چلاگیاتھا۔ کلی کواٹھی طرح یاد تھادہ جان ہو جہ کر تب تک کمیس نہیں گئی تھی جب تک اے اس کے حلے جانے کالیفین نہیں ہو کیاتھا۔

انس اس روز آیس بردیوز کرنے گیا تھا۔ مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کون ہویا تہمارا باپ کون تھا۔ میرے لیے آئم تم اور تمہاری ذات سے وابستہ دکھ اور خوشیاں تھیں۔ میں تمہیں خوش دکھنا جاہا تھا۔ میں تمہیں خوش دکھنا جاہا تھا۔ میں تمہیں خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے باہر جارہا ہوں' ماکہ جس وقت میں لوٹوں۔ مجھے تمہارے والدین انکار نہ کر سکیں۔ میں تمہیں بہترین معیار زندگی دیتا جاہتا تھا۔ میں حضمت بچاکی طرح اپنی محبت کو غم دوران میں پڑے حضمت بچاکی طرح اپنی محبت کو غم دوران میں پڑے رسوانہیں کرناچاہتا تھا۔ ارسے "وہ دو قدم اس کے رسوانہیں کرناچاہتا تھا۔ ارسے "وہ دو قدم اس کے قریب بردھ آیا۔

اس کی میت ایک بہت خوب مورت جذبہ ہے اس کی قدرنہ کی جائے تو یہ مرجھانے لگتا ہے۔ اور میں نہیں چاہتاکہ ہماری محبت مرجھائے یا وقت کی کر در نے سے یہ دھندلا جائے ہم ایک دو سرے سے زندگی کی آخری سانسوں تک پیار کریں اپنی محبت کو نبھا میں ہمیں یہ عمد کرکے اپنی ذندگی کی شروعات کرنی ہے 'ایک دو سرے کی توقعات پر پورا اتر نے کی کوشش کرنی ہمیں۔

، وه اس کا ہاتھ تھام کر کمه رہاتھااوروه بالکل خاموش م

"نیه دیکموئیه میں نے تمهارے لیے لیا تھا۔" اس نے جیب سے ایک مختلی کیس نکالا تھا۔ کلی نے جیرت سے دیکھا۔وہ لاکٹ چین تھا۔اس پر کندہ تھا

"ذندگی کی آخری سانسوں تک کا ساتھ۔"اس نے دھیرے سے ہاتھ برمعاکے وہ لاکٹ تھام لیا۔اسے ان الفاظ میں زندگی سائس لیتی محسوس ہوئی تھی۔ کس قدر خوب صورت منظر تھا۔وہ مجت کرنے والوں کاملن ہورہا تھا۔ نیلی آ کھوں میں محبت کا خمار اترنے لگا۔ آفاق نے مسکراکران آ کھوں کی روشنی دیکھی۔ منكنائے تھے۔

اس کے بعد اس نے وائلی اٹھالیا تھا۔ وہی وائلی
جو کلی سائس رو کے سنی تھی۔ انہوں نے عمد لیا تھا
ایک دو سرے سے ... اب کی بار انہیں محبت کو سرخرو
کرنا تھا۔ انہیں بروں کی علطی نہیں دہرانی تھی محبت
کوانا مند اور ہٹ دھری کی جینٹ نہیں چڑھنے دینا
تھا۔ بھلے ایک عمر کی ریاضت کے بعد ہی سہی تگریب
مجھ ٹھیک ہورہا تھا اور جو نہیں ہوا تھا کلی کو المید تھی وہ
بھی ہوجائے گا۔ ہاں اسے دکھ تھا اس کے والد ۔ نے
میں ہوجائے گا۔ ہاں اسے دکھ تھا اس کے والد ۔ نے
دی تھی۔ اسے اپنی اس کی تھائی ڈپریشن دکھ دیتا تھا اور
دی تھی۔ اسے اپنی اس کی تھائی ڈپریشن دکھ دیتا تھا اور
اب سب جانے کے بعد حشمت زیدی کے بچھتا وے
انجسارے اور ذہنی اذبت تکلیف وہی تھی۔
انجسارے اور ذہنی اذبت تکلیف وہی تھی۔

یہ ان دونوں کی برقسمتی کہ آیک دو سرے سے جدا ہونے کے بعد بھی محبت کے حصارے نگلنے میں ناکام رہے تھے۔ آیک عالم کو محبت کا درس دینے والے حشمت زیری کا دامن ہمیشہ محبت سے خالی رہائنہ انہیں محبت کرنا آئی نہ ہی محبت کو سنبھالنا قدر کرنالو در کی بات ٹھمری۔

اس کی ماں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں ہیشہ خسارے کاسوداکیا مگر محبت کا خسارہ ان کے لیے جان کی ایس ہوتا کی اسلامی ایس بات پر سمجھوتا ساری زندگی کرنانہ آسکا کہ محبت ان کے نصیب میں نہیں تھی کی اپنے والدین کے دکھ میں اپنی محرومیاں بھول میں ان پر ترس آ تا ۔وہ محبت کے مارے نہیں اناکے مارے لوگ تھے۔

اورانارشتوں کو کھو کھلا کردیتی ہے مضد رشتوں کو ہمربھراکرتی ہے۔ اور ہث وھرمی انسانوں کومار دیتی ہے۔ حضد من ہمرے اس جھے میں حضہ تندی اور ام کلثوم اب عمر کے اس جھے میں نہیں تھے کہ اپنی اپنی خلطی کا کفارہ ادا کرسکتے 'ہاں مگر کلی کو پھر بھی امید تھی کہ سب کچھ تھیک ہوجائے گااور یہ گمان بچھ غلط بھی نہیں تھا۔

袋

"ویے تم نے میرے بچاکی بہت خدمت ک۔ تمہارا بہت بہت شکرید۔"وہ اس کا ہاتھ تھام کراہے اپنے ساتھ لے جارہاتھا۔ کلی نے نہیں پوچھا۔وہ اسے کہاں لے جارہا ہے۔

دسیں نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے ہمہارے چاکی نمیں اور آگر مجھے خرہوتی کہ یہ تمہارے چاہیں تو۔ ''اس کی زبان کو یک دم بریک لگا۔ آفاق نے آسے بولنے پر آکسایا۔

"اس کافیصلہ تو ڈیڈی ہی کریں مے۔ویسے وہ کل ابا میاں سے ملنے محنے تنے بلکہ روز ہی جاتے ہیں اب تو۔۔" آفاق نے جیسے سمجھ کرسملایا۔

"بل اللميں جاتا بھی جائے۔ آخر کوام کلثوم چی کا حق بنرا ہے کہ اللمیں منایا جائے۔ ویسے میں نے سوچ رکھاہے کہ میں مہیں روشنے ہی نہیں دیا کروں گا۔" وہ پھرٹیری سے اثر افعا۔

ورغم اس ارسے ڈرتے ہونا ... جو سہیں ڈیڈی سے
پرے گ۔ مجھ سے لڑائی کی صورت "وہ مزے سے
بولی تھی۔

درجی نہیں ۔۔ میں ان آنسووں سے ڈر تا ہوں جو جھ سے تاراضی کے بعد تمہاری آنکھوں میں جمع ہوں گے۔ "وہ جذب سے اظہار محبت کررہا تھا۔ کلی چلتے ہوئی۔ پہلتے رک می۔ پہلتے رک می۔

آفاق میرے لیے پچھتاوا نہیں بناؤ کے بچھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جھے ام کلٹوم نہیں بنیا۔"

مافاق مسكرا ديا تھا۔ اس نے جواب نہيں ديا تھا' بلكہ اس كے اور اپنے پنديدہ كانے كے چند معرے



فرحین اور عربه صدیق بھائی کی بیکم ثمینه اور تین بچ اسد وزارااور عمرا دير-

مجھے میکے آئے دوسرادن تھاکہ گاؤں سے خاندان میں فوتلی کی خرآئی۔ ہم نیوں اسدے ہمراہ روانہ ہو نیں۔ اسر توابی ملازمت کی دجہ سے واپس تاکیا۔ ہم تینوں کو دہاں رکنا برا۔ جو تھے دن میں اور صفیہ بھالجمی تو آگئیں۔ مگر تمینہ بھابھی کچھ معاملات کی وجہ

ہے رک گئی تھیں۔

بم كمرآئ يوظهركاونت تفاله ظهركى نمازاداكرك کے بعد میں لاؤ بچ میں بیٹھ گئی۔ مبح کا ناشتا کیا تھا اور اب مجمع بحوك لك ربى تقى- اور مغيد بعابهي نه جانے کمال تھیں۔ فرصین بھی ملنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی کئی تھی۔ میں نے کین میں جمانکا وہال کھاتا کینے کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہاں سنک میں كندے بر تول كا و حرضرور تفالل كا كا من واليس آئى تو نوث کیا که فرش توصاف تفاکه یقیمتا "کام دالی آتی رہی الين فرنيجرر كردچك راي محى-ايك صوفير دھلے ہوئے گیروں کا ڈھیررا تھا۔ گندے گیڑے میں نے واش روم کے باہر کئی واشک مشین پر الئے سیدھے پڑے ملاحظہ کرلیے تھے۔ کھری حالت بتارہی من كرجونوجه عام طور يراس ملى بوق تميس مل-مجهے فرصین کی اس تالا تقی رسخت افسوس ہوا تھا۔ مل کمرسیس محی توبی نے کوئی انظام سیس سنجالا تفا۔ میں ان ہی سوچوں میں مم بیٹی مقی کہ زارا ميرهيون سينج آنىدكمالكرى "فرحین اکیا نکایا ہے۔ کھانالگاؤ نا بیٹا۔" مغیر بھابھی نے شد آگیں لیج میں بیٹی نے کماتھا۔

ب جران تھے کہ آخر میں نے زارا کو بہو کے طور بر کیوں کچنا۔ کیونکہ زاراعام سی شکل وصورت کی تھی جبکہ میری دو سری بھیجی فراحین نہ صرف خوب مورتی میں اپنی مثال آپ تھی ای اے فائنل کی طالبہ تھی۔ جبکہ زارانے انٹر کے بعد کھرے مسائل کی وجہ ے تعلیم سلسلہ منقطع کردیا تھا۔ بھر آخر زار اکیوں؟ ہاں تو بات مجھ بول ہے کہ میں تو گزشتہ وھائی وائیوں سے بعنی گزشتہ بجیس سال سے کھاریاں سے بياه كركراجي أن بي مالول بعد ميكي جانا مو تا تفا-اس بارجب میں میکے می تو خاندان میں چہ مکوئیاں ہونے للیں کہ ضرور بیٹے کارشتہ کرنے کا آرادہ ہے 'ساری جوان بيثيول كائس جوكنامو كني میکے میں دونوں بھا کیوں کی بیٹیاں بھی جوان تھیں تو بهابعيال بعى أس لكاكربيش كنين- بلكه صفيه بعابعي نے تو تمر کس لی۔ ان سے فرحین کی شان میں تھیدے

س من كرمير عنوكان يك محر تق ''میری فرخین کی کوکنگ بهت احتجی ہے۔''

"میری فرهین روهائی میں بهت الحقی ہے۔" ''میری فرحین کی جوائس بهت اعلیٰ ہے۔'' وميري فرهين بهت سمجه داري-"

منيه بهائمي كالبنديده موضوع "ميري فرحين"

نديم بيلك اور صديق بعائى دونول كي كويت ميس ملازمت بھی۔ اور دونوں ایک سال بعد چھٹی لے کر آتے ہیں۔ وونوں کی لیملیز اوپرینیے کے پورشنو میں ینچے ندیم بھائی کی بیکم صفیہ اور ان کے دو بیچ ہیں



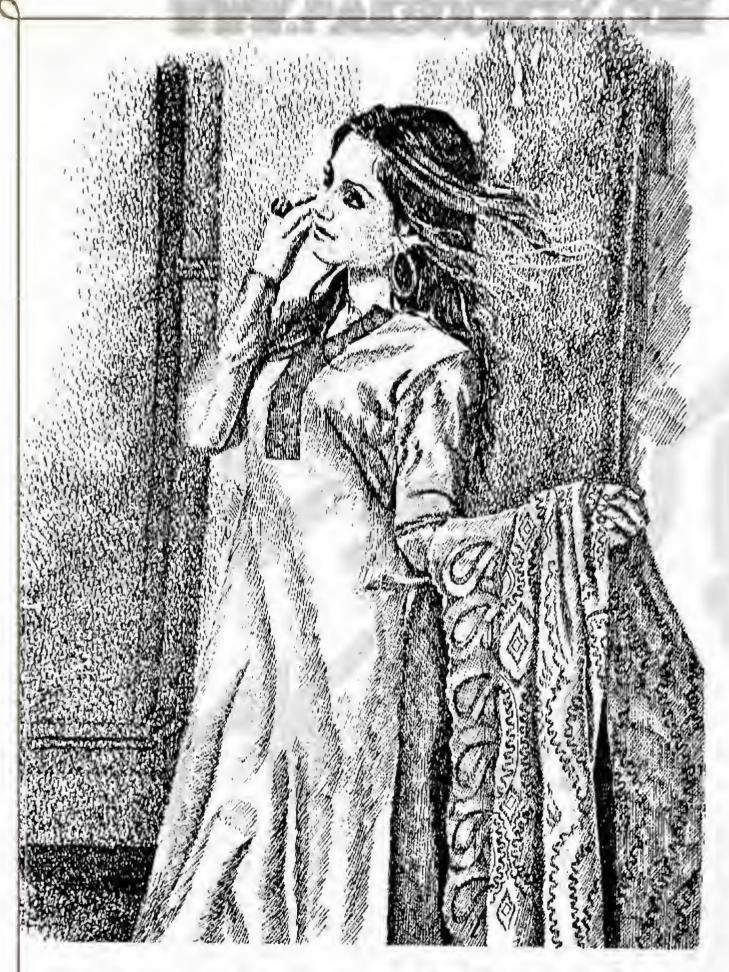

فرحین کاشکایتوں کا دفتر کھل چکا تھا۔ صفیہ کے اندر غصے کی ایک شدید لہرا تھی تھی" کچھ بھی نہیں لکا یا تم نے۔ کیا کرتی رہی ہوسارا دن؟" شخت کہجے میں آواز دہاتے ہوئے انہوں نے یوجھا تھا۔

"ای! میں نے کچے نہیں بنایا۔ آپ کے لاؤلے کو کما بھی تھاکہ کوشت لادے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے ایک میری۔ الثا مجھ سے برتمیزی کی اور کالج چلا گیا۔ آپ نے اس کی کلاس لیرا ہے آج!"

المارشعاع جنورى 2015 129

تعلیے کہے میں مغیہ ہے انتفسار کیا تھا۔ مغیہ بھابھی الرب بس آیا! آب اندر کرے میں چل کرلیش آرام كريس- من كهانابناتي مول-امل من فرحين جیرز کی تیاری کر رہی ہے 'آج کل بس بر مائی کی طرف دهیان ہے تو۔ میں کرتی ہوں کھاناتیار۔" ود ارمے ہمیں میں تھیک ہوں۔ لاؤ میں سبری بنا دی ہوں۔ میں وہی صوفے بر بیٹی تھی۔ صغیر فعداً کچن کی طرف جانے کومڑی تھیں۔ "ارے سیں جاجی آپ رہے دس کھاناتو میں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے توبلانے آئی تھی آپ کو۔"زارا نے مغیر کو کن میں جانے سے رو کا تھا۔ "بنالیتی ہوں میں تھوڑی در میں تیار ہوجا آہے کھانا۔ کھانے کاکیا ہے۔"مغیہ نے قدرے تحت ہے میں جواب دیا تھا۔ انہیں زارا کی بیش کش سخت رے تو بی نے جو بنایا ہوا ہے وہ ہمی تو کھانا ہی ہے۔ تم شام کو بتالیں۔ چلو مجھے بھوک بھی تکی ہے۔" میں نے بات حتم کردی تھی اور جانے کے لیے اٹھ كمرى مونى ناجار مفيه اور فرحين كوبحى ميرے ساتھ جاناتی مرا۔ سفيد چنول كايلاؤ الوكي بعجيا ارائة اجتني اسلاداور كملي كح لوانهات و كم كرم فيدكواز مر توغمه آيا میا۔ یہ سب چین تو ان کے مین میں مجی موجود فين-اجما بملاكمانابن سكاتحك ليكن يدنكمي بي-ادهرميل كماناد كيدكرجيب بأزودم موكئ تعيي

«ای اکیالیاتی میں۔ کوشت نفانہیں اب تھیمو کی خاطر کرتا ہے تو ظاہر ہے۔ کوئی ایکمی چیز ہی ہوتا چاہے تا۔ میں قریبی ریسٹورنٹ فون کرتی ہوں۔ ہوم وليوري كرواليتي بي-" فرحين في مسكله چنليون من منيه كاياره چره كياتما" بل جوان الرك كے كريس ہوتے ہوئے ہوئل سے منگوا کر کھلاؤں۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے ودے برحرای کے کھری حالت ويكمواوريكايا بمي مجه نهيس ميل كمال جاؤل-اس اولاد نے ذلیل کرنے کا محمیکہ لیا ہوا ہے۔ وہ بخت طیش میں فرحین کو کھری کھری سنا رہی تھیں۔ کمان وہ زاہرہ کو بٹی کے سکمرانے کے قصے ساتی رہی محیں اور بئی نے کیے کرائے پر بانی چھیرویا « چاچی !» زارا انهیس آواز دینی اندر آئی تھی۔ سخت غصے میں بولتی صفیہ کو دیکھ کراہے کچھ شکلین صورت حال کا احساس ہوا تھا۔ ایک بل کے لیے وہ خاموش ہوئی۔ مجروہی نظر انداز کرنے کی بمترین مچھ پھو بلا رہی ہیں آپ کو باہر۔" اس نے سرسرى اندازيس اطلاع دي هي-مغيه في زارا كوسخت نظرون سے ديکھااور فرهين کو غصے سے محورتے ہوئے یا ہرنکل کی تھیں۔ زارا كي لي مورت حال نا قابل قيم محى-ودكيابواب واحى غصر من كول بي-" دربس جی کھاتا تنسی بنایا توبست برا کناه کردیا ہے میں نے "فرحین کوائی کلاس سخت گرال گزری تھی۔ "اجھاكونى بات تبيس ميں نے بنايا ہوا ہے نا كھانا" اس ليمبلاني آئي تھي- آجاؤبا بر-" فرحین کا مجزا ہوا موڈ اس کے لیے کوئی نئ بات

مہیں میں وہ سرسری انداز میں کہتی یا ہرجانے کے لیے مرى منى ماجار فرصن الهوائي هي-" بيه تم ال بني كمال جلى عني تعيس ؟" بس نے ملك

بنالول-" اس نے جھجکتے ہوئے وضاحت کی 30 كا 2015 جنورى <u>30 2</u>015

"ارے واہ امیری بنی نے تو پوری دعوت کردی ہے

وويهيهو أيس توشرمنده موري مول كي محى خاص

نسیں بتایا 'بس جو پھے کمریس تفا۔ میں نے سوچاوہ ہی

میری-"سی نے محراکر کما تھا۔

کمانے کے بعد لاؤ کے میں بیٹھ کرجائے ہتے ہوئے میں نے کو کاناقد انہ جائزہ لیا تھا۔ نیچے صفیہ کے کھر کی حالت دیکھنے کے بعد میں لا شعوری طور پر دونوں کا موازنہ کررہی تھی کہ یہاں سب پچھ صاف اور سمٹا موازنہ کررہی تھی کہ یہاں سب پچھ صاف اور سمٹا مواقعا۔ جیسے نمینہ کی موجودگی میں کھر ہو تاتھا۔ مواقعا۔ جیسے نمینہ کی موجودگی میں کھر ہو تاتھا۔ محر کی صفائی ستھرائی ایک طرف 'اسے میں ایک

اوی کالا ابالی بن سمجھ کر نظرانداز کردول کین صرف کوشت نہ ملنے کی بنا پر کھانا ہی نہ بنانا بات سنری کوشت یا وال کی نہیں آلیکن میرا ماننا ہے کہ کھانے کے وقت پر جاہے چنی کے لوا زمات ہی کیوں نہ میسر ہول۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ہی تیار کرے لیکن کھر والوں کو بھوکا نہ رکھے آیک بہترین شے پیش کرنے والوں کو بھوکا نہ رکھے آیک بہترین شے پیش کرنے لورجن کے چکر میں فرجین کے چیراہم جان کر نظرانداز کردیا تھا اوا زمات کو فرجین نے غیراہم جان کر نظرانداز کردیا تھا زارانے ان سے مزے وار کھانا تیار کرکے دسترخوان سادیا۔

بہ تجھے فرق نظر آگیا تھا۔ سلقہ سمجھ داری اعتماداور حالات کے مطابق گزارہ کرنے کی صلاحیت ... مجھے زارا میں وہ خوبیاں نظر آئیں جو مجھے جاہیے تحمیں 'سومیں نے اسے چُن لیا۔ آپ ہتائے میرا انتخاب غلط تو نہیں تا!

\*



"ارےاس سے برے کرکیاہوگا۔ شکرے کمرکاکھانا
میسر آیا۔۔۔۔ ورنہ یہ جس مغن جب سے آئی
ہوں کھا کھا کر اکمائی ہوں اور پھردہاں فو تکی یہ بھی روز
و کی جیز مسالے کا سالن کھا کر میرا تودل شک پڑ کیا تھا۔
آج سوجا تھا کھر چل کر کھوں گی۔ وال سبزی پکاؤ۔ تاکہ
جی بھرکے کھاؤں۔ میری تو پہند کا کھانا بنا دیا تھا۔
جی بھرکے کھاؤں۔ میری تو پہند کا کھانا بنا دیا تھا۔
"تو بتا کی لیا و پہند ہے۔" زارائے پرجوش انداز
سے کما تھا۔ میں تو بھائی کے ذکر سے ہی خوش ہوئی۔
جی بو تا تھا روز بلکہ اب بھی ''
جی بھر بھائی جان بہت چڑتے تھے اس سے 'انہیں
جی 'منن' بیف یا جا ہے ہو تا تھا روز بلکہ اب بھی ''

"اجماعی بھو آآپ کاسبزی وال کاموڈ تھا مجھے ہا ہو آتوبالی میراتو جائندز بنانے کاارادہ تھا مرچکن ختم ہو آتوبالی میراتو جائندز بنانے کاارادہ تھا مرچکن ختم ہوگیا تھا ۔امی لاکر فررز کردی بلک بھی میں نے پکالیا تھا۔ وہ کمر نہیں تھیں تو آخری پلک بھی میں ان انجھے اور میران ایسبزی بنانا بھے وہ کورڈ سالگا والیں اور سبزیاں مجھے ویسے بھی نہیں اور سبزیاں مجھے ویسے بھی نہیں استریبال مجھے ویسے بھی نہیں استریبال مجھے ویسے بھی نہیں استریبال مجھے ویسے بھی نہیں

بہ منیں نے نخوت سے کہا۔ صفیہ نے بہتیرا آنکھوں کے اشاروں سے ردکالیکن وہ اپنی جون میں بولتی می تھی۔

میں نے بہت غور سے اسے سنا تھا ادر ایک استہزائیہ "اجیما" بھی کہا تھا۔ میں بھی آخر اس کی پیوپھی تھی۔ نخوت کا جواب نخوت سے دینا اچھی طرح جانتی تھی۔

''نغیٰ میرے لیے اہتمام کرنے کے چکر میں تمنے مجھے بھو کائی اروپتا تھا۔''میں نے صغیہ کو حمایا تھا''یہ تو بھلا ہو میری زارا کا۔ سمجھ دار بچی ہے۔''

صغیہ بھابھی حسب عادت نے تاثر چرے کے ساتھ کھانے میں کمن ہوگئی تھیں جو یقینا الذیذ تھا۔

المارشعاع جنوري 2015 131 على المارية المارية





## تاوليك

كرتا تھا ان ہے ، مكريہ بات حارث قيوم كو تب ہى معلوم موئی تھی جب زینب قیوم مرچکی تھیں موران کے مرینے کی اطلاع بھی حارث قیام کو قریب وس سال بعد ملی تھی اور اس کے بعد حارث قیوم ساری عمر ترستا ربالدارديان ركز مارما بكتارما موروكر تزيادر تزب برنب كرروياكم كاش اے كاش كروه زينب آياكو دیکھ سکے خواب میں ہی سمی مگرامے کاش کے وہ

انهيس و كميم سك

قیوم صاحب کی آل اولاد اتنی زمان تھی کہ بعض اوقات وہ خور بھول جاتے تھے کہ کون کس سے کتابرا اور کون کس سے کتنا چھوٹا ہے۔ خبرسے چودہ بجول کے باب تنصوره اورچود هویں بچے کی پیدائش بران کی بیوی انقال کر گئی تعییں۔

ادروہ چود موال بچہ حارث تھا۔ جس نے الکصیں کھولنے اور شعور سنبھالنے یہ ال کی جگہ زینب آیا کو

موتے ہیں تا کھ دل بہت اسٹیل فاص الخاص اليے لوگ كه جن كے دلول ميں محبت كوث كر مر دی جاتی ہے اوروہ فیاضی ہے اے لٹاتے پھرتے ہیں۔ ہر خاص و عام ہے۔ غیروں ہے۔ اپنوں ہے۔ جینے کہ زینب آیا۔ تعانواس کا ول بھی بہت اسپیشل دواس طرح کہ اس کے دل میں خود غرضی کے حس کوٹ كوث كر مرى مونى تفى اوربد خود غرضى اورب حسى ده مرسى يد جام و مام موكه خاص ابنا مويا غير بري فیامنی سے لٹا ٹارہاتھا۔ حی کہ زین آپار بھی۔۔ ده زینب آیاجنهیں دہ بہت جاہتا تھا آور دہ زینب آیا کہ صرف انہیں ہی دہ بہت جاہتا تھا۔ مگر ایسے لوگ مجور ہوتے ہیں بالکل ای طرح سے جس طرح سانب مجبور ہو تاہے گئے ہے۔ توبات شروع ہوئی تھی زین آپاکود بکھنے ہے۔۔۔ کوبات شروع ہوئی تھی ایس میں تاریخ محروہ کیے اب انہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیوں کراب الی خواہش کرسکتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے بھی دس سال كزر يجي تعب ده انهيل بتأنا عابها تقاكدوه كتنابيار

المالد شعل جنوري 2015 133

اکارا تھا۔ یہ نہیں تھاکہ زینب آیاسب ہوری تھیں،
مگریہ ضرور تھاکہ دوسب سے مختلف تھیں۔ پہلی پانچ بمن
بری بہنوں کے بعد چار بھائی تنے اور باقی پانچ بمن
بھا ہوں میں زینب آیاسب سے بردی اور حارث سب
سے چھوٹا تھا۔ حارث کو سنجالتا اس طرح سے ان کے
سے جھوٹا تھا۔ حارث کو سنجالتا اس طرح سے ان کے
سے میں آیا تھا کہ پانچوں بردی بہنوں کی شادی ہو چکی
تھی۔
جب حارث بیدا ہوا تو زینب آیاسولہ سال کی تھیں
جب حارث بیدا ہوا تو زینب آیاسولہ سال کی تھیں

جب مارث پر اہواتو زینب آیاسولہ سال کی تھیں وہ عمر کہ جس میں خواب دیکھے جاتے ہیں خواب تو زینب آیا بھی دیکھیں مگر زینب آیاکو خوابوں میں بھی مارث رو آہوا دکھائی دیتا یا مجرانہیں بید وہم ستا آبارہتا کہ مارث سوتے میں جاریائی سے نہ کر جائے یا مجران کے بینچے آکر دب ہی نہ جائے ایسی صورت مال میں کون سے خواب اور کمال کے سینے 'کئی گئ دن تک وہ کون سے خواب اور کمال کے سینے 'کئی گئ دن تک وہ میں رہتا تھا انہیں کہاتی تھیں۔ گیڑے بدلنا تک یاد ہوکر مارث یہ ہی ختم ہو جاتی تھی۔

گھریس خوش حالی نہیں او غربت بھی نہیں تھی۔
بیٹا ہویا بٹی ان کے گھریس پڑھنے لکھنے کو انتہائی غیر
ضروری سمجھا جا آ تھا۔ نوشہو میں قبوم صاحب کا اپنا
کیڑے کا کاروبار تھا جو جو بیٹا برط ہو ہا کیا وہ باپ کے
ساتھ جاکر کاروبار سنبھالٹا کیا اور جو جو بٹی بردی ہوتی
ساتھ جاکر کاروبار سنبھالٹا کیا اور جو جو بٹی بردی ہوتی
گئے۔ اس کی شادی ہوتی رہی۔ رہی بات زینب آپا
گئے۔ اس کی شادی ہوتی رہی۔ رہی بات زینب آپا
گئے۔ اس کی شادی ہوتی رہی۔ وہی بعدی تھی۔وہ لکھنار بھتا

مانتی تھیں۔ اور یہ لکھنا رہ صنا انہوں نے اس باجی سے
سیما تھاجن کے پاس وہ قرآن رہ صنے جایا کرتی تھیں۔
گر بھر میں ایک واحدوہ ہی تھیں کہ جنہوں نے بورا
قرآن سیکھ اور بڑھ رکھا تھا اور تو باقی سب۔
وہ حارث کو بھی قرآن ممل بڑھانا چاہتی تھیں ممر
وہ بھی اپنے دو مرب بسن بھائیوں جیسا لکلا تھا۔
وہ بھی اپنے دو مرب بسن بھائیوں جیسا لکلا تھا۔
زینب آپاکی سرتو ڈکوشش کے باوجودوہ پہلے سیپارے
سے آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔

الهاره سال كى عمر من زينب آيا كا نكاح الهاتيس

سال کے فخص کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سعودی عرب کی کسی کنٹر کشن کمپنی میں کام کر تا تھا۔ رخصتی البتہ اس وجہ سے نہیں کی گئی تھی کہ حارث ابھی بہت چھوٹا تھا۔ زینب آپائی ساری جوائی کو حارث کھا کیا تھا اور لعد میں ان کو بھی ۔ وہ ایک نرم ول ۔۔۔ سابھی ہوئی طبیعت کی مالک تھیں اور حارث ۔۔ کوئی بچہ مال کو جتنا تنگ کر سکتا ہے۔ حارث نے اس سے کر سکتا ہے۔ حارث نے اس سے کہیں زیادہ زینب آپاکو کیا تھا۔ باوجود اس کے کہ زینب آپاس سے بورے سولہ سال بڑی تھیں۔ اس نے شاید ہی تھیں۔ اس خشاید ہی تھیں۔ اس خشاید ہی تھی ان کا وب ۔۔ لیا ظاکمیا ہو۔

آوراب جبکہ حارث تمیں سال کاہو چکا تھا ہواں کی زندگی کاش سے اٹی بڑی تھی ہور ہر کاش کے بعد زینب آیا کانام آیا تھا اور ہر دفعہ زینب آیا کانام کا تھا۔ زندگی ماصی یا بعد "میں کرلیتا" کا استعمال کیا کر ہا تھا۔ زندگی ماصی یا مستقبل کانام نہیں۔۔ زندگی حال کانام نہیں اور وہ حارث قبوم سے میں بدیے کریا تو ماصی میں جیتے ہیں یا بھر مستقبل کے بارے میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں اور وہ حارث قبوم ۔۔ وہ۔۔ اس کانو کوئی مستقبل تھا، کی نہیں اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں ہلکان ہو ہا تھا۔ وہ تو اس ماضی میں جیتا تھا اور بہتجا آیا تھا اور ہلکان ہو آرہتا تھا۔۔

### 段 段 段

"دھڑام۔" اور ای زوردار دھڑام کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی آئی تھی آواز نمیں۔ چیخدہ

مجی زینب آپاکی۔ دیکھے اور سونے بناوہ جائی تھیں کہ کون تھا جو سیڑھیوں سے بنچ کرا تھا۔ ایسے کارنامے وہ ہی سرانجام دیا کر آتھا گھر میں اور کوئی ایسا شیس تھا۔ ایک کھے کے لیے وہ ساکت ہو کیں اور وہ سرے ہی کھے وہ تیزی سے حرکت میں آئی تھیں باقی سب تواہے معمول کا خصہ مجھتے تھے۔ باقی سب تواہے معمول کا خصہ مجھتے تھے۔ چکا تھا۔ اس کے استھے ہے خون نگل دہا تھا۔ مگروہ خون چکا تھا۔ اس کے استھے ہے خون نگل دہا تھا۔ مگروہ خون

الله المار شعاع جورى 2015 134 الله

آجاتی ہے مراہے توزینب آیایاد آئی تھیں اور بہت بری طرح سے یاد آئی تھیں۔اس کاول جاہا تھا کہ اس وقت دہاں زینب آیاموجود ہوتیں تووہ آرام سے ان کی محوويس...

ہے اختیار اس کے منہ سے سسکی <sup>نکلی تھ</sup>ی اور آنکھیں آنسووں سے بھر کی تھیں۔ کیونکہ آیک جھنگے سے پہلوان اس کیڈی کو سیح جگریر لے آیا تھا اس کے بعد حارث خاموشی سے اسے دیکھا رہا۔اس عی کے بعد اس نے تکلیف کا ظہار نہیں کیا تھا۔ جب تک دہ والیں نہیں آیا انہب آیا تبیع بکڑے ادهرے ادهر چکراتی ربی تھیں۔اور جب انعام بھائی اے لے کر آئے تھے کندھے سے پڑ کرایک ملکے سے جھنے سے انہوں نے حارث کوزینب آپاکی طرف

وسنجالوات ..."ب زاری س بداری تقی-اور زینب آیا رکھ کے ایک احساس کے ساتھ حارث كولے كروبال سے بث عنى تھيں۔اسے لٹاكروه اس کے لیے دودھ میں بلدی ڈال کرلائی تھیں۔ " حارث! یہ بی لو-" انہوں نے پیار بھرے کہے میں حارث کے بالوں میں ہاتھ تھیرتے ہوئے کماتھا۔ " بچھے نہیں بینا۔"جوایا"برتمیزی سے بھراہوالہجہ

"حارث! ميرا پيارا بعائي بي لونا ... درد كم جو كا-" انهوں نے پہلے سے بھی زیادہ پارے کما تھا۔ " مجھے درد نہیں ہورہا۔" وہی ضدی اور اسکلے کوتیا وين والالجسد مرسامن كون تفا-زينب آيا\_ايك مراسانس لے کرانہوں نے حارث کودیکھااوردودھ کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا تھا۔ ''جاکر تم لی لو کے تومیس تنہیں بردی والی تینگ لے کر دول کی۔" آس نے مفکوک نظروں سے دیکھا ممران كى نظول من چھ تھاكہ اس نے آرام سے دورھ بى لیا۔زینب آیانے اس کے مہانے بیٹے کراس کا سرائی كوديس ركهاتها\_

ی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ انہوں نے وال کرجو حارث کما تھاوہ اس کے ہائیں بازد کود کھے کر کما تھاجو کہ لنك ريا تعا- الجمي دوماه يسكي بى كى بات تھى كدوه چھت سے بینکیں بکڑتے ہوئے کرانھااور بازو تروا بیٹاتھا۔ سخت جان آتا کہ چھت سے کرنے کے بعد بھی دہ ہوش میں تھا اور رویا تک نہیں تھا۔ آج بھی تینگ برنے كے ليے دہ اندهاد هند بھاگ كرميرهيوں سے اتر رہاتھا اور كر كر بھرے دہ ہى بازد تروا بيٹھا تھا ہوش ميں تھا اور رویا تک نهیس تھا۔ تھائی اتنادھیٹ

و صارت الله خیر- "زینب آپاس کمانتے په اپنادو شار کھتے اسے کود میں لیتے ہوئے اس کابازود کھے کر بولی تقییں۔ حارث کو کر مگر کر عادت ہو چکی تھی مگر زینب آیا کوعادت نہیں ہوسکی تھی۔وہ اب بھی ویے

ہی ہولتی رہتیں ۔ دعانعام بھائی۔ انعام بھائی۔ "انہوں نے چیخ کر رزار سے انداز میں برے بھائی کو بکارا اور وہ برے بے زار سے انداز میں ا عض زینب آباکی طرح دہ مجی بنا دیکھے جانتے تے کہ کیاہواتھا۔

وانعام بعائی اتنا خون نکل رہا ہے کے جائیں نا اسے۔" انہوں نے التجاکی تھی۔ اپنے سرخ ہوتے دویے کودیکھ کردہ ہول ربی تھیں۔ و سکون تو آیای شیں اسے بھی ادھر بھاگ ، مجھی ادھر ہے کماکس کا۔ آئے رون۔ " وانعام بعائی خون بسرراب انعام بعائی کی زبان كوزين آياك بريشان لبج في دوكاتفا و منجلاك بوئے انداز میں آسے اٹھاکر لے ممتے تھے۔ مخلے کے واكثرے ماتے كى فى كوانے كے بعد وہ اسے جراح كے پاس لے كر محتے تھے اور جتنى دير تك بملوان مارث کی بڑی جوڑ تا رہاں باہر کمڑے فان برائی کرل فريذ يس لكات ريض حارث میں تکلیف برداشت کرنے کی بردی برواشت تقى- تكليف جاب جذباتى مويا جسماني مرى جوزتے وقت اجھے خاصے انسان كو بھى نانى ياد

روئے ہی چلا جارہا تھا حالا نکہ وہ جب ہونا جاہتا تھا۔ تر لگنا تھا کہ جیسے آنکھوں کے پانی کا بند ٹوٹ کمیا تھا'سووہ بسے ہی جارہا تھا۔

وه بچین سے بی انهائی سخت دل داقع ہوا تھا۔ یوں رونااس کی فطرت میں نہیں تھا۔ البتہ یوں رلانااس کی فطرت میں ضرور تھا۔ زینب آپاجب رخصت ہوئی تھیں توانہیں گھر چھوڑنے کاافسوس نہیں تھااور نہ ہی اس بات یہ دوروئی تھیں۔ انہیں حارث کی فکر تھی اور

بہ ہی رونے کی وجہ بھی تھی۔

بینیاں نصیح سرال لے

کرجاتی ہیں اور زینب آپالصیح سے ٹوکرے دیے کر
جاری تھیں۔ وہ بھی بھر بھر کر۔ وہ جانتی تھیں کہ اباجب
عارث کو مارنے یہ آتے تھے توجان سے ماردینے کا ارادہ
مارے کر نورسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارے کر خودسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارے کر خودسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارے کر خودسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارے کر خودسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارے کر خودسے جھوٹی بس کو سمجھاکر آئی تھیں مگر
سارال میں رہ کر
آمنہ نوینب نہیں۔ وہ آمنہ تھی۔ سسرال میں رہ کر

وہ اس کے بل بل کی خبرہ کھتی تھیں۔ سسرال بھی
کون سادور تھا۔ دو گلیاں چھوٹر کر تیسری گلی ہیں زینب
آیا کا سسرال تھا۔ سوبل بل کی خبرہ کھنا بچھ اتنا بھی
مشکل نہیں تھا۔ سب بی توجب حارث کی لڑائی ساتھ
والوں کے لڑکے سے ہوئی اور اس نے بیٹ ہیا بہنچ چکی
لڑکے کا سر پھاڑا تو۔۔ اباسے بہلے زینب آیا بہنچ چکی
تھیں۔ مگراس دفعہ زینب آیا کے آنے سے بھی کام
شیں بنا تھا۔ حارث کا کارنامہ آب کی بار بچھ زیادہ ہی برما
تھا۔ ابانے پانی والا پائپ لے کر اسے مارا تھا اور اس
طرح سے مارا تھا کہ آس کا بے ہوش ہونا تو بنیا تھا تمروہ
تو پورے ہوش وحواس میں تھا۔ تھانے اور تھانے دار کا
تو پورے ہوش وحواس میں تھا۔ تھانے اور تھانے دار کا

ڈر بھول کیا تھا۔ زین آپاس کی کمریہ ککور کرتے ہوئے روئے جارہی تھیں اور حارث وہ چارپائی پہ اوندھے منہ بے پروالیٹا زمن پہ انگی کی مردسے نہ

"بهت درد ہوا تھا جارث" اس کا سرنرم اور ملکے دباؤے دباتے ہوئے انہوں نے بوچھا۔ "دبت نہیں۔ گر درد ہوا تھا۔" آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کما تھا۔ "وھیان سے کیوں نہیں۔۔" "آیا تم چلی جاؤیمال سے۔" بات کو کاٹ کر نزرخ کر جواب دیا کمیا تھا۔ اس کے بعد زینب آبا خاموشی سے اس کا سردبانے کلی تھیں۔

اور جب رات کو آبا آئے تو۔۔ یہ دیکھے بغیر کہ میں وقعہ اس کابازو ٹوٹا تھا۔ سرپھٹا تھا اور وہ تکلیف میں تھا۔ انہوں نے اتنا ڈاٹا تھا اسے اتنا کہ۔۔۔ شایدی کرتے تھے۔ آج زبان کا استعمال اس لحاظ میں کیا تھا کہ وہ چوٹ کھائے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے وہ لا پروا تھا 'نے کے اور وہ سرچھکائے لا پروا ہوتے ہیں۔ چلووہ تھوڑا زیاوہ ہی سی۔۔ مگر تھا تو کھی ہی اور وہ سرچھکائے فاموٹی سے انہیں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی فاموٹی سے انہیں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی فاموٹی سے انہیں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی مقارف تو ٹوٹر کر کھا تا رہا تھا۔ حالا تکہ حارث قیوم تھا۔ کیوں کھا تا ہملا؟ دسترخوان ہے اس وفت کھرکے سارے افراد موجود ہوتے تھے کور سب میں ایا کی اس ڈائٹ پھٹکار کو لے کر کوفت کا شکار ہو ہو ہے تھے کور سب ہورا کے تھی۔ وہ برستور ایک ہور سے دیکھ ہی اور اسے کھا جائے والی نظروں سے دیکھ ہور ہے۔ تھے۔ اور اسے کھا جائے والی نظروں سے دیکھ ہور ہے۔ تھے۔ گور اس وہ تھے۔ اور اسے کھا جائے والی نظروں سے دیکھ ہور ہے۔ تھے۔ گور الیے تھی۔ وہ برستور ایک ہوتے سے کھارہا تھا۔

段 段 段

حارث زندگی میں کل ملاکر دو دفعہ رویا تھا۔ ایک جب زینب آپاکی رخصتی ہوئی تھی اور دوسری دفعہ کے

ردنے کے بعد وہ ساری عمر رو تاہی رہا تھا۔ زین آپا رخصت ہو کر جاچکی تھیں۔ سارے گھروالے تھکے ہارے سورہے تھے 'جبکہ وہ چھت پہ بیٹھارو رہا تھا۔ وہ ہیں جانیا تھا اتنا رونا اسے کیوں آرہا تھا مور وہ کیوں

الله المال المال 136 2015 الله المال المال

لینے لگا تھا۔اے رونا شیں آیا تھا کسی چیزنے اس کے اندراہل اہل کراتنادھواں پیدا کردیا تھا کہ اس کا سانس جیسے بند ہونے لگا تھا۔

"زینب آپا۔"اس کے لب کپکیائے وہ کھ دریہ وہیں انظار کی سی کیفیت ہیں بیٹھا رہا اور زینب آپاتو ہمیشہ جان لیا کرتی تھیں کول جیسے وہ ٹیلی ہیتھی کی ماہر ہوں تیسے وہ ٹیلی ہیتھی کی ماہر ہوں تمراب کافی در بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلاتو جران ہوتے ہوئے اس نے بیل بجائی تھی سامنے شفیق بھائی اپنام سے بروہ کر شفیق شفیق بھائی اپنام سے بروہ کر شفیق شفیق اس خصہ نہیں شخصہ نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک مراسانس بھرا تھا یوں جیسے اسے موال بی آنا ہو۔ یوں جیسے انہیں اس کا انتظار ہو۔

وہن المارے میں جات ہے۔ اللہ میں کتے ہوئے وہ مرا "آجاؤ حارث" مران کے بیجھے اندر نہیں جاسکا تھا گئے تھے۔ وہ یک دم ان کے بیجھے اندر نہیں جاسکا تھا کچھ در وہیں منجمد کردینے والی کیفیت کاشکار ہو کر کھڑا رہاتھا۔

راصل وہ سوچ رہا تھا کہ زینب آیا کا سامنا کیسے

رے گا۔ زندگی میں بھی بھی ۔ بھی بھی ۔ اس نے

یہ بات تو نہیں سوچی تھی بورے سے برا کا رنامہ ہم

انجام دینے کے بعد بھی نہیں مگر ہوتے ہیں تا زندگی

یہ بھی ہوئیاں یا بھرجادد کی ہی تاثیر رکھتے ہیں۔ اک

بڑھے ہوئیاں یا بھرجادد کی ہی تاثیر رکھتے ہیں۔ اک

اور اس طرح دلتے ہیں کہ آپ فود ۔ فود کو ہی بچیان

اور اس طرح دلتے ہیں کہ آپ فود ۔ فود کو ہی بچیان

کودیکھیں تو دہ سب بچھ خواب لگاہے اور اس وقت

میں باتے اور آگر بھی مرکز حال میں گھڑے ہوگا وقت

مال کود بھے سکے تو اے "حال" بھی بھی ذاق کے علاقہ

بچھ نہ گے۔ یہ سب لحول کا کرشاتی اثر ہو تا ہے

ساعتیں ہوتی ہیں بچھ جس میں سب بچھ ونڈرلینڈ

بچھ نہ گے۔ یہ سب لحول کا کرشاتی اثر ہو تا ہے

ساعتیں ہوتی ہیں بچھ جس میں سب بچھ ونڈرلینڈ

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پارس پھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پیرس بیارس بھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لمحات نہیں ہوتے ہیں پیرس بیارس بھر ہوتے ہیں

بیکرشاتی لیان انجانے میں چھوکر دمونا "بین جا تا ہے۔

جانے کیا نقش و نگار بنا آ رہا تھا۔ ہر دفعہ نگور کرتے ہوئے دسی"کی آواز زینب آپاکے منہ سے نکلتی تھی۔ وہ بنا نہیں کس مٹی سے بنا تھا۔وہ پھرجس پر قطرہ قطرہ بالی بھی اثر نہ کر آہو۔

زینب آپائے ابھی کچھ کاغذات اور کچھ ان کے سرال والوں کامسکلہ تھا۔اس کیے وہ اپنے میاں کے ساتھ سعودیہ نہ جاسکی تھیں۔ عور تیں میاں کے ساتھ جانے برشکراداکرتی ہیں اور انہوں نے نہ جانے پہنوا فل پڑھے تھے۔

اور وجب وہ ہی۔ حارث ... حارث نے مجھی زینب آیا کی محبت کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔

اے آپ ہمائیوں آور بہنوں سے نفرت تقی اور اس نفرت تقی اور اس نفرت کے دائرے میں اس کے ابابھی آتے تھے۔ مزے کی بات یہ تقی کہ سارا گھراس سے بے زار تھا اور وہ سارے گھرسے مگراک زینب آپا تھیں جن کے نام پراس کادل ''خوالی'' ہوجا آتھا۔

وه مجمع محسوس نهيس كرياتا- محبت نه نفرت...

群 群 群

اس گھر کے سامنے کھڑے ہوکراسے یاد آیا تھاکہ محض چند سال صرف چند سال پہلے وہ یمالی زینب آپا کے گھر میں کھڑے ہوکران ہی کے مند پہتورک کر کیا تھااور پیر کمد کر کیا تھاکہ۔

ا اور پیر مهمه سرسی ساله -ورخم جیسی کوئی بهن نسیس بهوسکتی کوئی (کال) ہی وسکتی ہے۔"

ہوستی ہے۔ "
اسے یاد تھا۔ بہت المجھی طرح سے یاد تھا اور یہ یاد
ہی تھی جو آج عذاب بن کراس پر نازل ہوئی تھی اور
شکنے کا نام ہی شہیں لیتی تھی۔ وہ یساں ان سے ملنے آیا
تھا۔ معافی مانکنے آیا تھا سارے کفارے اداکرنے آیا
تھا۔ ازالے کرنے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ڈور بیل پہ
ماتھ رکھے "مگر اسے یک دم پتا شہیں کیا ہوا تھا۔ وہ
مختول کے بل زمین یہ کراتھا اور کہرے کہرے سائس

المارشعاع جنوري 2015 137

اور آگر "سوتا" نہ بھی ہے تو تایاب ضرور ہوجا آ ہے جیسے کہ حارث قیوم۔

حارث اب بارہ سال کا ہوچکا تھا اور اب اس کی چوٹوں کی شکل بھی بدل چکی تھی۔اب وہ چھت سے کر کر میر میں شکل بھی ہوں کے اب وہ چھت سے کر میر میں سے کر کوٹ نہیں لگا بالہ معلے کے لڑکوں سے لڑ جھڑ کر کڑکیوں کو چھیڑئے پر الزکوں کے جھیڑ نے بات نہ مانے یہ مار بلس چوٹیس کھا آتھا کی محمدہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ مار کے علاوہ شاید کوئی چیز اس پہ اثر کر سکتی تھی کمرار نہیں ہمی ہمی نہیں۔
مرکستی تھی کمرار نہیں ہمی ہمی نہیں۔
مرکستی تھی کمرار نہیں ہمی ہمی نہیں۔
مرکستی تھی کوئی اولاد نہیں ہوسکی تھی سو حارث

زینب آیا کی کوئی اولاد نہیں ہوسکی تھی سو حارث کے لیے ممتا کچھ اور بردھ چکی تھی نگروں کی شدت کا میں واحد وہ ہی تھی نگروں کی شدت کا میں واحد وہ ہی تھا جس نے دھڑنے سے ایا کے منہ پہ ان کے ماتھ و کان پر ہیسے سے انکار کردیا تھا۔ تب ہی قبلہ مماحب کو احساس ہوا تھا۔ وہ واقعی ان ہی کا بیٹا تھا۔ مگروہ بھی باب تھے انہوں نے بھی اس کا جیب تھے انہوں نے بھی اس کا جیب خرج بند ہوا تھا تو کیا ہوا؟ لوگوں خرج بند کردیا تھا وہ اور گزرے تو حارث نے کی جیبیں زندہ باو۔ ووسال اور گزرے تو حارث نے موایل استی جب بھی شروع کردی تھی۔ سو اپنا کی جیبیں دہا تھی ہی اس کے لیے مشکل نہیں دہا تھا اور مراج چی اس کے لیے مشکل نہیں دہا تھا اور مراج چی اس کے لیے مشکل نہیں دہا تھا اور

. قیوم صاحب گوسکون کی نیند اور چین کاسانس نه

لینے دیتا کچھ ایسی ہی ٹیسل چلتی تھی اس کی اپنے باپ سے گئی باروہ تھانے جاچکا تھا گئی بار جھوٹ کر آچکا تھا۔ تھانے کے دس نمبر چھٹر کا ڈر تو دہ اس روز بھول کیا تھا جس روز اہانے اسے پائپ سے بارا تھا تو حارث قیوم۔ حارث قیوم نمیں رہا تھا۔ اسٹریٹ گینٹ کسٹو بن چکا

یہ تب ہی کی بات بھی 'جب حارث یہ نیا نیا سولہواں سال چڑھا تھا۔ زینب آیا کاویزا آگیا تھا اور وہ کس دل سے کئی تھیں۔ کیسے جرکیا تھا خود یہ۔ یہ زینب آیا کا خدا ہی جانیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے ساتھ لگائے رو تی رہی تھیں۔

"آبابس بھی کرد-"ایک بے زارسی آواز انہوں نے سی تھی۔ آنسو یو جھتے وہ اس سے الگ ہوئی تھیں اور پھرزینب آباجلی آئی تھیں 'ورسہ بہت دور۔ اننی دور کہ وہ جاہ کر تھی اس کی چوٹوں کو سہلا نہیں سکتی تھیں اس کے لیے مرجم نہیں ہوسکتی تھیں۔

اور زین قوم کی عورت کا تام نہیں تھا یہ تام طرح تھا۔ کی وعاکی حارث کے لیے کی کرامت کی طرح تھا۔ کی وعاکی طرح تھا ہوئی بخشی ہوئی دعا فہ جب تک پاکستان میں رہیں وہ کرامت وہ دعا اسے مصیبتوں سے بچاتی رہی مگرجسے ہی وہ سعود یہ گئی تھیں مصیبتوں نے نہ میرف چاروں طرف سے بلکہ اوپر نے ہے ہی حارث کو کھیر کی تھا۔ اب کہ کار تامہ ہی انسان عجام دیا تھا اس نے الوکی لیا تھا۔ اب کہ کار تامہ ہی انسان عجام دیا تھا اس نے الوکی وہ وہ و چار بھا گا تھا وہ مرف رہو جار بھا گی وہ و چار بھا گی وہ و چار بھا گا تھا بلکہ بین میں محلے کی نہ مرف اور کی کے کربھا گا تھا بلکہ وہ بھی محلے کی نہ مرف اور کی کے کربھا گا تھا بلکہ وہ بھی محلے کی نہ مرف اور کی انسان میں میں میں میں مورف اور کی انسان میں موار کیا تھا بلکہ درب کیس میں میں مورف اور کیا تھا۔

"تمہارالاڈلالڑی اُکھاکرلایا ہے"سعودیہ فون کر کے زینب آپاکوطعنہ دیا کیاتھا۔ "یا اللہ" وہ اس کے سوا کھے کمہ نہیں سکی تھیں اور ایسی صور تحال میں اس کے علاوہ کچھے اور کما بھی نہیں

ابندشعاع جنورى 2015 138

جاسلتا\_

ورکہاں ہے وہ؟ کون می لڑک ؟" چند لمحوں کی خاموشی اور پھر کمبرائے لہج میں پوچھے جانے والے سوال۔

آورجب زینب آپاکومعلوم ہوا تھاکہ وہ محلے کی اڑکی لے کر بھاگا تھا'تو سجدے کر کے۔ دعائمیں مانگ مانگ کر انہوں نے بان رات ایک کردیے۔

سے بردی سکین صور تحال تھی۔ زینب آپاکاتو کلیجہ
منہ کو آبا تھا۔ دل بھٹنے کو تیار بیٹھا تھا کہ جیسے ابھی
زینب حوصلہ چھوڑے اور وہ اپنا کام دکھا چھوڑے۔
مگر کیا ہے کہ زینب آپاکا ''ایمان'' اس کم بخت دل
سے بہت برط اور بہت مضبوط بھی تو تھا۔ وہ دن رات
روتی تھیں۔ حارث کے لیے کمہ اس لڑکی کے لیے
زیادہ۔ یہ سب حارث نے کیا تھا۔

وراالله "فورورات يكارتى تحسيديد مارث نے کیا کردیا تھا۔ وہ شرمندہ تھیں۔ انسانوں سے ميس-الله ع- ايك وجود كي زمه داري الهيس سوني كي معى اوروه بمي ده بورانه كرسيس-مروه بمی کیا کرتنس- آخر سوله سال کی عربی ال بناير كيا تعاجب فودانيس تربيت كي ضرورت تی۔ حارث کو بچانے کے لیے صرف دد ہاتھ سے اور اسے خراب کرنے کو بورا زانہ سمین کم والوں کے اور ان ہی ماتلی جانے والی دعاؤں میں۔ شرمندگی اور ندامت کے آنسووں کے کمیں چ میں۔ کوئی بھولی بھی۔بول جیسے غلطی سے۔بے ساخت انگ لی جانے والى دعا۔ اس مراه کے لیے بھی ہوتی تھی۔ یوں جسے بے اختیار۔ منبط کے بادجود۔ بے دھیاتی میں اجانک كريدنے والے چند آنو- حارث كے تام كے بھى موت من وم مجبور تعيب آخر كو "مان" بن كريالا تفاوه بے بس تھیں۔ آخر دبین "جیسار شتہ تھا۔

ہے ہوتیں کہ دعائیں موبائل فون کے سکنل نہیں ہوتیں کہ مرف مخصوص اربا میں کام کریں۔ کوئی ایسا نیٹ

ورک توسیس جوحد سے اہر کئے تورابط نامس ہو ہے۔

سند کے بعد کام کریں۔ انہیں صرف اور مرف ایک

ہی تعلق ایک ہی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور

رابط کام دکھا گیا تھا۔ چند آنسو۔ کچو دیا میں کام کرنی

میں۔ اور حارث کو "تشمیر ایل سے بچا گئی تھی۔

بولیس نے جھالیا را تھا اور اور کی او بازیاب جبکہ او کوں

کو زیر جراست لے لیا گیا تھا۔ اور کی وحالت بست

تازک تھی اے سیدھا اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اور

مارث سمیت بورے گئی کوسیدھا حوالات۔ جہاں۔

مارث سمیت بورے گئی کوسیدھا حوالات۔ جہاں۔

حارث سمیت بورے گئی کوسیدھا حوالات۔ جہاں۔

حارث کو اس سے کیا فرق پر آتھا۔

شغیق بھائی نے اس کی جانجتی۔ کچھ حلاش کرتی نظروں کو دیکھا اور ہے اختیار ان کا دل دکھ سے بحرکیا تھا۔ وہ جانے تھے کہ وہ کے ڈھویڈ رہا تھا۔ کس کی خلاش میں تھا۔ اس کی نظریں انتہائی ہے قراری سے کے ڈھویڈتی تھیں۔

"شفیق بھائی۔ نینب آبا۔۔"
"آو۔ چلومل کر آتے ہیں اس۔۔ "شفیق بھائی
نے اس کی بات پوری شمیں ہونے دی۔ اور ممشنوں پہ
دباؤڈال کرا تھتے ہوئے بولے۔
دباؤڈال کرا تھتے ہوئے بولے۔
"آباکمال ہیں؟"

والنسي يول المعتاد كم كر كمرايا تعل

"برے آرام میں ہے۔ "وہلکامامسرائے۔
داکیابواہ البیں؟"وہ بے طرح ہو کھلایا تھا۔
داکیابواہ کیا ہوتا ہے برخوردار! اب توجو ہوتا ہے
ہمیں ہی ہوتا ہے۔ "ان کی مسکراہث بہت مشکل
سے چرے کیاداس کو کم کرسمی تھی۔
دائین کھائی؟"وہ مجیب بے بسی سے بولا تھا۔
وہ کچھ ہولے نہیں ہی آئے بردہ کر تسلی کے سے
انداز میں اس کے کندھے کو تھیسیا تھا۔

الماد شعاع جورى 139 2015 هـ الماد شعاع جورى الماد شعاع الماد شعاع الماد شعاع الماد الماد

کسی کی عمر بھر کی ریاضت کام کررہی ہوتی ہے۔ ایک رات میں سالول جننی کی می دفعبادت "اور سالوں میں صديوں جتني ودعبادت"كار فرما موتى ہے۔ آنسووں ے بھیکی دعاؤں کا کرشمہ ہوتے ہیں یہ مغزے۔ اور وہ حارث قیوم وہ تو بجین سے معجروں کی " زد" میں تھا۔ اور اب اتنی تعلین صورت حال میں اس سے ساتھ كونى "معجزه" نه مو تاتويه حراني كي بات تقى عد الت ميس پیٹی کے لیے جاتے ہوئے احاطہ عدالت کے اندران چاروں یہ فائریک کی تھی۔ ان چاروں میں ایک لڑکا میوقع به دم تور گیا تھا۔ دوسرے کی حالت تشویش تاک تھی۔ تیبرے کوٹانگ میں کولی گئی تھی کایک کانشیبل بھی جاں بی ہوا تھا اور دو زخمی۔ مارنے والوں کے یاس ۔ بند دقیں تھیں ۔ اور پیج جانے والے کے

ياس بين كياها؟ تفا؟ وندى من بيلى دفعه اس فيارش كي بو جعارى طرح برسی گولیول کو دیکھا تھا۔ تر تر تر تر سے یک دم وہ خوف زدہ ہوا تھا اور اس خوف کے باعث وہ اپنی جگہ یہ سأكت بوكماتفا\_

ورجك جاوً إنا اج الك اس بيجهي سي كس في دهكا

دیا تھااوروہ کمرے بل دہرا ہو کراؤ کھڑایا تھااور اک کولی اس کے بازو کے قریب سے بناچھوٹے گزر گئی۔دھکا دیے والا اب اسے تھیدے کردوڑتے ہوئے وہاں کھڑی ایک گاڑی کی اوٹ میں ہوا تھا۔ وہ بھا محت بھا گئے یک وم گاڑی کے پیچے جاکر منہ سے مل کر اتھا۔ حارث كومنه كے بل كرنے كا حساس بى نميس بوا تھا۔اس کا اتھا کتنی شدت کے ساتھ زمن سے عمرایا تفااورات كمال كمال چوث كلي تقي اك ودخوف" نے جیسے ساری حیات کو چھو کر پھر کا کردیا تھا۔ وموت كاخونسة" وه بملا موقع تما موت سے سامنے کا یہ توالیا تو ہوتا ہی تھاموت ای طرح انسان کو بدحواس كرتى ب جس طرح سے حارث يوم موا بيضا وہ خت محنت کیا کر نا تھا۔ یہ اے کام کرتے دیکھنے والوں كاخيال تھا مراہے لكا تھاكہ اسے اسے جمی برمه کرمحنت کرنی چاہیے۔وہ جیسی اور جننی محنت اب کررہا ہے 'وہ اس کے مقالمے میں کچھ کم تھی جتنی "محنت" اے کرنی چاہیے تھی یا جتنی کہ وہ کر سکتا

وه دن رات ... شفشس می مختلف جھوٹی موٹی جابز كياكريا-وش واشك سے لے كريزا موم وليوري تيك ہروہ جاب جووہ کر سکتا تھااور جواس کی دسترس میں تھی يجوبيس محنثول مين اك تاريل انسان كوسات "آثھ مسئے کی نیند جاہیے ہوتی ہے، مراس نے تاریل انسانوں سے جڑی میڈیکل سائنس کی اس حقیقت کو غلط ثابت کردیا تھا۔ وہ گر ہوں کی طرح کام کر آااور محد مع بمى تحك كرسوجاتي مول مح محمده فهيل سويا كرتاتها\_

در آخر کیا کرنا تفااس فے ڈالرز کا"

ا تنی محنت کہ مفتے کے یانچ دنوں میں اسے بھی بھی تين وقت كا كمانا نفيب نهيس موتا تحا- وه صرف وو وقت كالحاناي كماياكر تاتما- كول؟

دولت كمائے لي وه بي كم ليجنوني تعا-

اور "ميے" كے ليے اس سے جوبن برد ماتھادہ اس ہے کہیں زیادہ کوشش کیا کرنا تھا 'وہ اٹی ہمت اور منجائش ہے کہیں زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ دہ اس

معاملے میں "وخیطی" واقع ہوا تھا۔ دیکھنے والے کما كرتے سے كه دو ميے كے معاملے من اتا خطى ہے كه خود - کو بھی ج دے اور اتنا بخیل ہے کہ سمی فقیر کو ایک بن تکسندے "أخركيول؟"

# # #

معجزے ایسے ہی رونمانہیں ہوجایا کرتے یوں ہی بينه بھائے وقوع بذر نہيں ہوتے معجزوں کے پیچھے

رہاتھا۔ اس کے ہونٹ کہائے اس نے انہیں بھینج

ایا کاتھ لرزے اس نے ہاتھوں کی مضیاں کس لیں
مگر پھر بھی وہ جسم کی لرزش پہ قابوپانے میں ناکام رہا
تھا۔ وہ کانپ رہاتھا اور یہ کہلی آہت آہت بردھ رہی
تھی۔ شفق بھائی کو اس پہ بے طرح سے ترس آیا اور
کہلی دفعہ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں حارث کو اس
طرح سے آگاہ نہیں کرنا جا ہے تھا۔ بالکل ساکت
ہوکر ممکنکی باندھ کرسامنے دیکھ رہاتھا اور پھر کے دم اس
موکر ممکنکی باندھ کرسامنے دیکھ رہاتھا اور پھر کے دم اس
نے آکھیں زور سے بندکی تھیں۔

ہوکر ممکنکی باندھ کرسامنے دیکھ انداز میں کما۔ وہ وہ آداز
ہم باتھ رکھ کر تسلی کے سے انداز میں کما۔ وہ وہ آداز
عاری تھا۔
عاری تھا۔

عاری ہا۔
" حارث؟" شفیق بھائی نے اس کا کندھاہلایا۔
اب کہ بھی اس کی حالت میں فرق شیں آیا تھا۔ وہ
" وہاں" تھا ہی کب؟ وہ تو " عالم برزخ" میں تھا۔ جمال
پر کسی چیز کا احساس باقی نہیں رہتا کوئی چیز معنی نہیں
تر کمتی ۔ وجود ۔ لاوجودین جا آہے۔
وات ۔ بے شناخت ہوجاتی ہے ۔ . اور بیر سب
آسان تو نہیں ہو آ۔

بہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ شفیق بھائی کواب تشویش ہونے کلی تھی اور انہیں رہ رہ کرا ٹی غلطی کا حساس ہورہاتھا کاسسے پہلے کہ وہ اسے پچھ کہتے یا پچھ کرتے اس نے اک عجیب حرکت کی تھی۔ شفیق بھائی نے اک شاک کے سے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ یک وم سیٹ سے پنچے بھسلا تھا اور

رخ موڈ کردونوں ہاتھوں سے کسی نچے کی طرح سیٹ میں چرہ چھپائے ہوئے تھا۔ یوں جیسے وہ فرار چاہ رہاتھا۔ مگر کس سے ؟ وہ کانپ رہاتھا۔ ساتھ کچھ کمہ بھی رہاتھا۔ کیا؟ یہ سمجھ سے باہر تھا۔ کیا؟ یہ سمجھ سے باہر تھا۔ دروازہ کھول کر آئے اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر مربلٹ کی۔ یہ کمہ کر" طارث قیوم چاردن اور جی لو کہ تم مسلت دیے گئے لوگوں میں ہے ہو۔" اور وہ حارث قیوم یہ وہ ہی حارث قیوم جو کسی"م قبزے" کی زدمیں تھاوہ او ندھے منہ کرا اور خاک بحرے منہ کے ساتھ زندگی کی آوازا پنے کانوں میں سنتا تھا۔

is is is

وہ تا سجی سے شغیق بھائی کو گاڑی سڑک پر دو ڑاتے
ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پارہا تھا کہ شغیق بھائی
اسے کمال لے جاتا چاہتے تھے۔ ایک دو دفعہ پوچھنے پر
بھی وہ خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتے
رہے۔ تھک کراس نے نظریں باہرگاڑی کے ساتھ
ساتھ بھا گنے والے مناظریہ جمادی تھیں۔
مناتھ بھا گنے والے مناظریہ جمادی تھیں۔
مناتھ بھا گنے والے مناظریہ جمادی تھیں۔
طرح کیوں ہم ان سے ملنے جارہ ہیں۔ " دہ تھن
سوچ سکیا تھا سوسوچ رہا تھا جواب تب ہی ملنا تھا جب

گاڑی رکنی تھی
اور یہ "حیلے" ہے "رکنے" تک کاسفراک عذاب
کاسفر تھا۔ اک مراسانس بحرکراس نے نظریں ہاہر
سے ہٹاکرا ہے دونوں ہاتھوں تجادیں۔ تھوڑی دیابعد
اس نے چند قطرے اپنے ہاتھوں پر کرتے دیکھے تھے۔
ایسا بھیشہ ہو تا تھا وہ "زینب آیا" کے نام یہ بھیشہ ہی
"موم" ہو جایا کر تا تھا "اور پھر قطرہ قطرہ پھلتا تھا۔
ماڑی اک جھکے ہے رکی تھی۔ بے ساختہ اس نے
شفیق بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ
اب تک ذہیں بنا چکا تھا کہ زینب آیا شدید بھار ہو سکتی
ہیں اور شفیق بھائی اسے کسی اسپتال میں لے کر

جارے تھے۔ کمر لاشعوری طور پر اس نے سلمنے ویکھااک قیامت تھی جو اس کی مختطر تھی۔ سامنے اک برط سا میدان تھاجس کی باؤئڈری وال کے اندر مٹی کے ڈھیر تھے بین کے سرانے نشان دہی کے لیے پھر عمودی شکل میں رکھے گئے تھے کسی شک۔ وہ دم بخوداس جگہ کود کمیہ بے تھینی باتی نہیں رہی تھی۔ وہ دم بخوداس جگہ کود کمیہ

﴿ الله شعل جنوري 141 2015 141 كا

وه بی شسته 'ملائم' زم مگرنم لیجه-دیمناه نمیس نما آیا۔ غلطی ہوئی تھی۔ "وہ تصبیح کریا۔ "ہر غلطی۔ علطی نمیس ہوتی۔ کچھ غلطیاں اتی تھیں ہوتی ہیں کہ جرم بن جاتی ہیں۔"وہ د کھے جواب دیش وه زچ مو آل فون کو تھور آل منه بی منه من زينب آياكوكاليان دينا-وسميا ريكس ايك دفعه چھروالو قرآن به المحمد ر کھوالینا پھرے ایسا کام نہیں کروں گا۔"اس بات یہ زینب آپاکرب ہے آ تکھیں بند کرلیتیں۔وہ اس کے لیے معرف لبح میں موجود فریب کوجان جاتی تھیں۔ درمیں کچھ نہیں کر سکتی۔" کمزور سالہجہ۔ "تمهار عاس اتنابیسہ -" "توہیے سے کیاہو تاہے؟" ''پاکستان میں سب پینے سے ہو ماہے۔''

ورثم آج ان کو دوجار لاکھ بھجواؤ کل کیا۔ شام کو میں جیل سے باہر ہوں گا۔ "اور اس بات بید زینب آیا کا وهي ول مزيد و كاس بعرجا آسيدان كابعائي تفا؟ وسنوحارث! "زندگي مي ميلي باران کي آواز مين ' لہج میں حارث کے لیے تحق آئی تھی۔ المجمع رويے اور كردار والے قيديوں كى سرائيں عيدين په كم يامعاف كردي جاتي ہيں۔اس بارتم خود كو اچھا فابت كرو- يى وعده كرتى بول جى دان تم جيل ے باہر آئے میں حمیس سعودیہ بلالوں گی۔" اور وہ حرست بندفون كوديماره كياتفا ميرزين آيا تحيل

جب اس نے جدہ اربورٹ پہ قدم رکما تما تو دہ

بورے تھییں سال سات ماہ کا ہوچکا تھا۔ تقریبا" ساڑھے دس سال کا عرصہ اس نے جیل میں گزاراتھا اس في المحابن كرد كمايا تعاب عمده اخلاق كامظام وكمياتها مر مرجم اس دس سال لگ کے تعے دس سال۔

بجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ "مارث!" انهول نے كندموں سے پكر كراسے الماتا علا تما اورتب ع ان يه اعشاف مواتها كه وه نو سنے ہے اس بری طرح ہے بھی اہوا تھا کہ اس کا سارا جتم مندار چاتھا۔انہوںنے تھراکر مارث کوسید ما كرنا جلاادرات سدهاكرنے كے ليے انسيل كوئى قوت مرف نہیں کرنی بڑی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے سی بے جان چیزی طرح ان کے ہاتھوں میں آگیا تھا۔ اور تنفق بعائی فق چرے کے ساتھ اس کے بے سکدھ وجود كود ملي ريم

وواجمى تك ومشت زده تقيا ابعى تك بي يقين تحا-بے یقین ہونے کی وجہ بھی تھی۔ان چارول میں سے تمن مارے کئے سے اور وہ وہ بچ کیا تھا۔ اے سزا سَائی جا چکی تھی عمارہ سے بجرم تک کاسفر کمل ہوجکا تھا۔ وہ چو نکہ ابھی اٹھارہ سال کانہیں ہوا تھاسواس کو سزا بھی تابالغ کیٹیگری والی دی گئی تھی۔ لیعنی کہ طارت قيوم كى زندگى اب زندگى تهيس تقى قيد تقى ... صرف قيد... قيد مسكسل\_ادر تنائى-باپ في تواسى ون اسے عاق كرويا تھا جس ون اسبے لؤكي المانے والے کا نام یا معلوم ہوا تھا ہمن بھائی پہلے بھی اس سے زیادہ روابط میں رکھنالبند کرتے تھے اور اب تو نوشيومي بينم بهن بهائى اس سے بول قطع تعلق موئے تھے جیسے وہ سعودی عرب میں ہوادروں ندینب آپا۔ دہ یوں اس سے رابطے میں تھیں جیسے کہ خراب تك تو آب زينب آپاكو جان عى حِكْم بين -اس كى ملاقات شيس آتي تقى \_ فون آنا تھا- وہ مجمى سعودىيە " آیا مجھے یمال سے نکلوا دو۔" ہردفعہ وہ بلک بلک کر كمتاتقا "حارث... میری جان گناه کی سزا بھکتنی پڑتی ہے۔" تب جھوٹ ملتی ہے۔ بھکت لوچھوٹ مل جائے گی۔"

المارشعاع جنوري 2015 20

اللہ ہے مائلتی ہے۔"اور اس نے طنزیہ کہیجے کو چھپایا بھی نہیں تھا۔ شفیق بھائی لکاسامسکرائے " بچلو چلتے ہیں۔" انہوں نے اس کے کندھے یہ باته ركه كركماتها-

" آیا آئی کیوں نہیں؟" اسے زینب آپاکی غیر

موجودگیری طرح کھلی تھی۔ درہ میر کھنٹوں کا سفرہ الخرج کا یہاں ہے اتنا لمبا سفرنمیں کرسکتی تھی وہ۔ "وہ خموشی سے گاڑی سے باہر ويكف فكا تقالول جيس ده اس جواب سے مطمئن نه موا

اوراس آٹھ ممنوں کے سفریس زینب آبانے آٹھ سودفعہ فون کیا تھا۔اور مرباراس کی آواز مننے کے بعدرہ "الله" كا شكر بدے بے ساختہ انداز میں اداكرتی ربی تحيس الله في النهي ان كوس سالون كي محنت كا جر دے دیا تھا۔ ان کا دو حارث "آج ان کے پاس آرہا تھا۔ ان دونوں کو تھنٹی شیں بجانی بڑی تھی۔ زینب آیا پہلے سے دروازے کے پاس موجود تھیں اور بول دروانه کھولا تھا جیے کہ وہ ٹیکی جمیقی کی ماہر ہو۔ شفیق بھائی ک ممنى بجانے كے ليے المحتاباتھ فضاميں ہى ساكت موكيا تقاده اك لحے كے ليے حران موسے اور چرب

"حارث!"نم آنکھوں مسکراتے لیوں کے ساتھ انہوں نے والمانہ انداز میں حارث کو ملے سے لگایا تفا-اورجواب مين بيشكى طرح كاسرد ماثر تفاجم بيشة کی طرح بروا کے تھی۔خوشی سے ان کاچرود مک رہاتھا بت كرم جوشى سے وارفتكى سے انہوں فے حارث كا ماتها جوما تها- اور وه كسى بت كى مانيد كمرا ربا تها-انہوں نے مارث کے ہاتھ اسے ماتھوں میں لیے تصے بے ایفتیار وہ ان ہاتھوں کو آیکھوں سے لگا کر ردنے کی تھیں۔"وہ کیول رور ہی تھیں؟"بیا حارث سی جانا تھا۔ شفیق بھائی جانے سے ۔انہوں نے

آمے برو کرانسی حارث نری سے الگ کیا تھا۔ "بس كروزينب تعكاموا آيا ب آرام كرفيو

ان دس سالوں میں اس نے سی اے کی شکل تک نمیں دیمنی تھی۔ ایک کے علاوہ سمی کی آواز تک نهيس سي تقصده لوك استمار يقي تقر وس مال بهت بوتے ہیں اشنے کہ انسان بہت کھ سکے سکتا ہے۔ بہت کھے بھلا سکتا ہے۔ مارث نے بھی

ان وس سالوں میں بہت کچھ بھلایا تھا اور بہت کچھ سکھا بھی تھا۔ وس سال اس نے اپنی فطرت کے خلاف جاكر كزار بي تصاوراب الحلي دس سأل اس نے اپنی مرمنی کے گزارنے تھے۔ زینب آیانے وعدہ بورا کیا تھا اور اب ان کی 'دفتم'' پوری ہونے کا دفت مورا کیا تھا اور اب ان کی 'دفتم'' پوری ہونے کا دفت تفاروه اك نيا حارث تعارات يادنهيس تفاكه اس كا باب كون تھا۔ بس بھائى تھے كہ نتيں۔ اے ان دس سالوں میں صرف زینب آیا یاد تھیں۔ صرف اور مرف زینب آیا۔ زینب آیا کے «عمل" فے اے مجھ اور یا در ہے ہی شیس دیا تھا ان سالوں میں کو کہ اس نے اچھابن کروکھایا تھا مگروہ بس "وکھانے" تک بی محدود تھا۔ اصلاح اسیران کے ایک پروگرام کے تحت اس نے جیل میں رہ کر ہنر سیکھاتھا۔ آور میہ ثابت کیا کہ حارث قیوم وہ نہیں ہے بجس کی بنایہ اسے جیل ہوئی تھی۔ حارث قیوم تووہ تھاجس کی بنایہ وہ آج جیل ہے یا ہر تھا۔

اربورث ہے باہر آگراس نے کراسانس لے کر اس ووتنی" دنیا کو دیکھا تھا۔ شفیق بھائی اسے دیکھتے ہی اس کی طرف آئے تھے اور جوش سے اسے کلے لگایا

ود تمهاری آیا حمیس د مکه کربست خوش موگی آج مارث!ان دس مالول ميس اس فالله على ممارك سوا کھے نہیں مانگا۔" وہ اب اس کا چرو دولوں ہاتھوں على الكراول تق

بانتیاراس کے ہونوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی

"جومیں نے اس سے مانگا تھا۔وہ تو اس نے مجھے دیا نہیں شفق بھائی۔ اب ایا کیا ہے جووہ میرے لیے

المارشواع جنورك

ے محسوس کر ہاتھااور جب آنکھ مھلی تو۔ توده خود کوسینے میں بری طرح سے بھی ہوایا تاتھا۔ جيے بى اسے اپنے زندہ ہولے كالقين ہو تاب افتيار ده خود کوایک سکون کی مالت میں یا آاس کے ول کی دِهِرُ كُن آسته آسته معمل بيه آني شروع بوجايا كرتي تقى ايخ زنده مولے په اس كى جو حالت موتى ده بيان

سے ہاہر تھی۔ اب بھی اس کے ساتھ سے ہی ہوا تھا۔ گھبراہث میں اب بھی اس کے ساتھ سے ہی ہوا تھا۔ گھبراہث اٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس کا پوراجسم اکڑا ہوا تھا۔ جیے بی اس نے محسوس کیا کہ وہ تھیک سے یک دم اس تے جم کو ڈھیلا جھوڑا تھاجت ڈھلے جم کے ساتھ لیے وہ چند کی جست کو گھور تا رہا تھا اور پھر کسرے مرے سانس لینے کے بعدوہ اٹھ بیٹھ کیا تھا۔

ہے بسی کی سی کیفیت میں بیڈ کراؤن کے ساتھ سرِ نکا کر کچھ بردیرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب متنی ہی راتوں کو صحیح نیند نہیں لے سکتا تھا۔ التے ہے ہیںنہ صاف کرتے اس نے سائیڈ میبل سے سكريث اورلا مشرنكالا تفااوراب وهسليبرزين رماتها-وہ بیشہ اس بات یہ حران ہوا کر ما تھا کہ جتنی مضبوط توت ارادی کاوه مالگ تفااب تک تواسے اس خوف پیہ قابوبالينا عامية تقاجتناوه سخت جان اور تدر تقاس كے کے توالی چیزیں العنی مونی جاہیے مر بیشہ ہی ہے خواباے جاروں شانے جت کردیا تر اتھا۔

وہ حارث قیوم ... جو کی ہے سیس ور ماتھا وہ اس "خواب" ہے بری طرح خوف کھایا کریا تھا اور اس بری طرح سے کہ گئی دنوں تک دہ خونے کی سی کیفیت میں متلا ہوجایا کر باتھااور ساری رات سگریٹ پھونکنے کے بعدائے مبع فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نیزد آجایا كرتى يقي- كويا فجرى اذان اس كے ليے كرين سكنل كى طرح تھی کہ"ابوہ آرامے سوسکتا ہے۔"

口 口口口

رات وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ کیا۔ زینب آیا

اے۔"اوروہ آنسومان کرتے ہوئے مڑی تھیں۔ " آیا!" دہ اس بکاریے جی جان سے پلٹی تھیں۔ دیوں میری زندگی کے دس سال برباد کردیے تم نے ہتم جاہتیں تو میں اس کرمیں دس سال بہلے بالکل ای طرح سے اسکاتھاجس مرح آج آیا ہوں۔ کیوں کیاابیاتم نے؟کیا حارث کے لیے تہمارے ہاس چند لاكه نهيس تنفي؟"

اس محکوے یہ زینب آیا کا چمکتا ہوا چرہ تیزی سے آريك مونے نگا تھا۔ اور اس تاريك موتے چرے كو و کم حر شفیق بھائی کا چرواتی ہی تیزی سے سرخ ہوا

"م إ" و كم مخت كمناها بتي تصدرين آياني اشارے سے منع کردیا۔

"جاؤ فرایش موجاؤ حارث!"سانے بے کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کما تھا۔ شفیق بعائی کو زینب سے محبت تھی اور زینب کو حارث سے دورنوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔

زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ''مهوت'' سے تب خوف زہ ہوا تھا جب اس یہ حملہ ہوا تھا۔اس کے بعد جیسے وہ سین اس کے لیے آیک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ کو که پچھلے دِس سالوں میں اس کی شدیت میں تھی آچکی تھی ممر مرجی دہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا۔اور اب ای عرصے بعد۔ زینب آیا کے کمر گزاری جانے والی بہلی رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ وہ بالکل تاریل حالت میں۔ کسی بھی ذہنی دباؤ۔۔ ذہنی پریشانی کے بغیرسویا تھا اور اوسمی رات کووہی خواب بوں جيے وقت وس سال بيجھے احاطہ عدالت ميں جلاكيا مو وہ بیشہ اس خواب میں خود کو مرتے ہوئے ویکھا کر آ تھا۔وہ کولی جواس کے بازد کوچھو کر کزری تھی تواپ یں سید می اس کے مل کے مقام میں پیوست ہوجاتی وہ مولی لکنے کی تکلیف۔۔موت کی انبت کو بوری طرح

کون ی بمن تم جیسی ہوگی جو جائے گی کہ اس کا بھائی
جیل میں سر آرہے۔ بہنیں تو بھائیوں کے لیے جان
سک وے دیتی بیل تم سے چند لاکھ نہ ویے گئے۔ "وہ
ان کے عین سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے
نظریں جھکائے۔ بیاٹ چرہ لیے کھڑی رہیں۔ وہ
« احتے سال برباد کروا ویے اور دعوے بیل محبت کے
بردروا تا ہواان کی سائیڈ سے نکلاتھا۔
بردروا تا ہواان کی سائیڈ سے نکلاتھا۔

بربرد، اہوری ، پیرے کے درار نہیں ہوئے درار نہیں ہوئے مار فی اور حارث نے اس کیجے پہ مرکز حیرت سے مار فی اور حارث نے اس کیجے پہ مرکز حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ زندگی میں دو مری دفعہ تھا کہ زینب آپانے اس سے اتنے سخت کہجے میں بات کی تھی اور دو مری دفعہ اسے حیران کیا تھا۔ اسے شدید

غصہ آیاتھا۔
دور کس کی وجہ سے ہوا آیا!"ان کا بازو تھینچ کر
رخانی طرف موڑتے ہوئے وہ بھڑک کربولاتھا۔
دورتمہاری خود کی وجہ سے ۔۔۔"انہوں نے آنکھوں
میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے جواب دیا۔ چند لیمھے تک
وہ س ہوکرلاجواب ساکھڑارہا۔

دمہومی تھی ناغلطی۔۔اس کامطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کر نہیں۔"وہ پہلے سے بھی زیادہ مشتعل ہو کر بولا تھا۔ان کا یا زدا بھی تک حارث کی کرونت میں تھا جسے بات کرتے ہوئے اس نے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔

زینب آیائے آئی سی بند کرکے دوکسی چیز"کواندر ا آرا تھا۔ کوئی تکلیف تھی یا پھرشاید آنسویا بھرمنبط کرنے کاانداز...

نے قریب بارہ بج اسے دیکھاتو وہ سورہا تھا۔ انہول
نے اس کے سونے کو محکن سمجھا کر جب ظہر کے
وقت بھی وہ نہ اٹھاتو انہیں اس کو دگاتا پڑا تھا۔
"حارث! اٹھ جائے... کتنا سوؤ کے ؟" وہ پیار سے
اس کے بالوں میں ہاتھ بھیرتے ہوئے بولی تھیں۔ اس
نے بمشکل آئیسیں کھولی تھیں۔ سرخ نیند سے
بو جھل آئیسیں۔

وقر ات کو تھیک سے نہیں سوئے حارث؟" وہ فکر

مند ہوئی تھیں۔ دمہوں ۔۔ "اوندھا ہوکراس نے مند تکیے میں دے لیا تھا۔

روارث! ایسے نہیں سوتے۔ اٹھو نہا لو فریش ہو گے تو آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اٹھوشایاش۔ ظہر کا بھی ٹائم ہورہا ہے۔ شفیق تونماز پڑھنے چلے گئے میں تماٹھ جاؤ۔"

بیں ماکھ جاؤ۔

دوجیا! کی میں سے آواز آئی تھی۔وہ اٹھ کر طی

معی تھیں۔ جب وہ کافی دریتک نہیں اٹھا تو مجبورا"

انہیں پھر سے آنا روا تھا۔اب کی باروہ اٹھ چکا تھا اور

وریس کے سامنے کھڑا بال بنار ہاتھا۔

و المحدور البلا المطرجات توظیر بھی بڑھ لیت اب تو ت مرکل کا سے "

وقت ہی نکل چکا ہے۔" حارث کوافسوس تھایا نہیں۔ مرزین آپایی بھر کرملال زدہ تھیں۔اس نے شیٹے میں سے زینب آپاکو و کھا۔ایک تیز نظرسے چند کمچے وہ بلکیں جھپکائے بنا انہیں دیکھارہا۔

دہ ردے تھیک کرتے ہوئے اپنے دھیان میں بول رہی تھیں۔ اور مجریرش کو ڈریٹک پہ بھینک کروہ زینب آیا کے پاس آیا تھاجو کہ درواز نے کے وسط میں کمڑی تھیں۔

و آپا! پے پاس بلانے کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ منہیں میرے ہر کام... ہر چیز میں دخل اندازی کی اجازت ہے۔ یہ نمازیں و مازیں اپنے تک، می محدود رکھوتوا چھاہے۔ میری یہ ٹائپ نہیں ہے۔ دس سال جیسے تم نے چاہا۔ ویساجی لیا۔ اب میری باری ہے... اور حارث قیوم ابھی زینب قیوم کو نہیں جانتا تھا اور جب جاتاتھ\_؟

段 段 段

جباے سزاہوئی تھی تواہے سمجھ نہیں آناتھا
کہ اتنالہ اعرصہ وہ کیے گزارے گا۔ کس طرح ہے
یہ انفراب "مسہمیائے گا۔ جبہی اے معلوم ہواتھا
کہ چند لاکھ روپے دے دینے ہے اس کی ذندگی
"اسان" ہو سکتی تھی۔ جیلر نے خوداس سے یہ بات
کی تھی اور اس نے زینب آیا ہے۔ زینب کے
انکار یہ اس نے بھی وہ ہی سوچا تھا جو کوئی بھی روا تی
انکار یہ اس نے بھی وہ ہی سوچا تھا جو کوئی بھی روا تی
انکار یہ اس نے بھی وہ ہی سوچا تھا جو کوئی بھی روا تی
منیں۔ جب ہی اسے زینب آیا سے نفرت ہوگئی تھی۔
وہ محبت کے مظاہر سے دوسب اسے "دکھاوا" لگنے

جس کی 'گود'' میں اجھے دن گزارے تھے۔برے دنوں میں اس نے 'گود'' میں لینے سے انکار کردیا تھا۔ وہ جسے ''چھاوک'' مجمعتار ہاتھاوہ تو کیکر نکلا تھا' مگراس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب زینب آپائے پھر اسے فون کیا تھا اس کا حال ۔۔۔ اسی توجہ و محبت سے دو چھاتھا جیسا کہ وہ تو چھاکرتی تھیں۔

پوچاتفاجساکہ وہ پوچھاکرتی تھیں۔
اس کے لیے ویسے ہی جیل میں آئے روز کیڑے
جوتے کھانے ' کھل 'جوسزوغیرہ آئے رہے تھے جیسے
کہ ذینب کے انکارسے پہلے آئے تھے۔ (زینب آپایہ
سب اپنی ایک دوست کے توسط سے کیا کرتی تھیں)
اور تب ہی اس کی جرت بھی نفرت میں بدل کئی تھی۔
"دہ یہ سب خاندان بحر کو دکھانے کے لیے کرتی
ہوگ۔" وہ سوچتا اسے زینب نامی عورت سے برامنافق
اور کوئی نہیں نظر آ یا تھا اور تب وہ خود کو زینب قیوم
اور کوئی نہیں نظر آ یا تھا اور تب وہ خود کو زینب قیوم
سے بہتر مجھتا ۔۔۔ وہ برا تھا تو ڈینے کی چوٹ یہ ہم از کم
اس نے زینب کی طرح کا "ملمع" خودیہ نہیں چڑھار کھا

زينب آيافون ياساج كردارواخلاق الخاسفى

### 0 0 0

ایک سال میں تین سوپنیٹ دن ہوتے ہیں اور دس سالوں میں تین ہزار چو سو پچاس... فرق صرف ایک مغر کا ہے مگریہ کتا برط فرق ہے۔ یہ کوئی حارث قیوم سے بوچھتا۔

ان تین ہزار جو سو پیاس دنوں میں گزاری جانے
دالی ہرساعت ہر کو۔ ہرل میں ۔۔۔ ادر ان ساعتوں
کوں ہے بل کر بنے دالے ہراک نے دن میں۔ ہر
دفعہ جب دہ ظلوع ہونے والے سورج کی ردشی اپنے
جرے پر برنتے ہوئے محسوس کرتا۔۔ ہردفعہ جب
مردی کی سینڈ کی سوئیاں حرکت میں آئیں۔ ہردفعہ
ہوں دینوالا سورج نرم کرم می کرمائش دیے لگااور
راتوں کا میس فیڈک میں بدانا تو اس ہر ہر بل میں
ماتھ اس نے زینب آپا کو یاد کیا تھا۔ اک اک ساعت کے
ماتھ اس نے زینب آپا کے لیے اپنے دل میں نفرت کو
شدید اور پختہ ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ہردفعہ دہ
زینب کا چرویاد آئے یہ تعوک دیا کر آتھا اور ہردفعہ دہ
خور زینب آپا نے اس کے ساتھ کیا تھا دہ طردران کو
اس کا بدلہ مع سورک دیا کر رہے گا۔
اس کا بدلہ مع سورک دیا کر رہے گا۔
اس کا بدلہ مع سورک دیا کر رہے گا۔

سے تھا زینب کالاؤلا ہیارا ہیوں جیسا بھائی۔
اور یہ تھا دو۔ جس کے لیے زینب آپانے دی
سال ہائے جینے چلتے پھرتے ہراجہ اسجدے "کی
معالت میں گزارا تھا۔ وہ جانا تھا کہ اک دن آئے گا
جب وہ سورج کو جیل کی سلاخوں کے باہر۔ کھلے
آسان یہ دیکھے گاجب وہ خواب میں نہیں مقیقت میں
زینب آپاکے پاس سعودیہ ہوگا۔ تبوہ اپنے تین
ہزار چھ سوپچاس دنوں کی ساعتوں 'لحات اور گزارے
ہزار چھ سوپچاس دنوں کی ساعتوں 'لحات اور گزارے
جانے والے ہر بل کا بدلہ زینب سے لے گا۔ اور وہ ون
آچکا تھا۔ اس کا انتقام شروع ہو جکا تھا اور زینب کی
ازیت۔ مروہ عورت نہیں تھی سرایار حم
ازیت۔ مروہ عورت نہیں تھی سرایار حم

المدشعاع جنوري 2015 146

مبرکرنے کی محمہ ''حارث\_'' یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور وہ ''مشکل'' بن کر آیا تھا جس پہ جاہے کے باوجود وہ مبر نہیں کیا رہی تھیں۔ان کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حارث کو اولاد مان لیا۔ حارث وہ ' نقطہ' تھاجس کے گردوہ محومتی رہتی تھیں ای حارث سے امتیازی سلوک کے باعث وہ سسرال والوں سے طعنے سنتی تھیں۔ ان کے سسرال والے شفیق بھائی کی دوسری شادی کرنا جائے متع شفیق بھائی دوسری شادی کرلیتے۔ اگر زینب کے بجائے کوئی دوسری عورت ہوتی۔ دہ زینب سے اسمبت كرتے تھے۔ اتى كەندىن ان كے ليےده "نقط" تقى جس کے کردوہ ساری عمر کھوم سکتے متع عارث مجمی بھی شفیق بھائی کے کیے مسئلہ نہیں رہاتھاں کیاہے کیہ جن سے محبت موسدان سے دابستہ مرچزیاری مذجالی ہاور حارث چرزو نہیں تھا ... بعائی تھا۔ انہوں نے حارث کے لیے کیا کیا سیس سوج رکھا تھا، مرحارث نے ان کے ہرخواب ہرسوج کو ملیامیٹ کردیا تھا ، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں تھیں۔ پھر بھی وہ اس سے لا تعلق نہیں رہی تھیں۔ وہ رہ ہی نہیں سکتی تھیں وہ نهیں جانتی تعین کہ حارث کیما "کھوٹا سکہ" تھا۔ ماری دنیا کے ناممکنات "ممکن" ہوسکتے تھے "مرده نهیں ہوسکتا تھا جو وہ جاہتی تھیں۔ حارث قیوم زینب قیوم کے لیے نہیں بناتھا۔ حارث!ان کے دل کا سكون نميس كانا تعابيده كانناجس كے نكل جانے بھی تکلیف ساری عمریاتی رہتی ہے اور پھریہ تکلیف آپ کو کھاجاتی ہے۔ نگل جاتی ہے۔ وہ زینب کو بھی دونگل "کئی تھی۔ دنیا میں بہت کم خوش نعیب ایسے ہوتے ہیں جن کودیسی محبت صلے میں ملتی ہے جیسی محبت وہ کسی ہے کرتے ہیں۔ اور زينب قيوم اتى خوش قسمت واقع نهيس موتى تعيس م **#** # # مارث کے سعودیہ آنے کے چند ماہ بعد رمضان

بت ناکید کیاکرتی معین-"اورجبوه بوچمتاایا کون کرے ده؟" ده جواب دیتی که "مسزامعان موگی"اور مجروه ایک زمر بحری طنزیه بنس بناور کهتا-وقبت بی اجھا طریقہ وصوندا ہے سزا معاف كروان كاتم في آيا يقينا برسابي من مرور سرا معاف ہوجائے گی میری-"اور زینب اک لیے کے کیے حیک ہونی اور دوسرے ہی کمحے وہ کوئی اور بات شروع كردي محترب تباسے اس بات كالمحى لقين نبیں تفاکہ زینب مجمی بھی سزا معانب یا جیل سے چھوٹے یہ اسے سعودیہ نہیں بلاسی کی۔ وہ یہیں تعورس کھا تارہ گااور رہا ہونے پر کشمیری اڑی کے بھائی اسے "ہڑپ" کرجا ئیں گے۔ (کیوں کہ باتی تینوں کو بھی انہوں کے بندلاکھ کو بھی انہوں نے نبیس چھوڑا تھا) جوعورت چندلاکھ بنیس دے سکتی تھی وہ کیوں اس پہاتنا بیسالگائے گی؟ اور انسان بھی وہ جو کسی کام کا نہیں تھا۔ بدنام تھا۔ خاندان سے خارج شیرہ تھا۔ دھتکارا ہوا تھا وہ کیوں اسے اپنیاس بلائے۔ مس! برات براندازے کی طرح اس کا ب اندازه بھی غلط ثابت ہوا تھا۔وہ نہیں جانیا تھا کہ آگر ساری دنیا بھی اے دھتکار دیتی تو مرف اور مرف

مر ایران اس کا بیات اور اندازے کی طرح اس کا بیاندان بھی غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ نہیں جانا تھا کہ آگر ساری دنیا بھی اے دھتکار دہی تو صرف اور صرف زین بھی جو اسے دھتکار نہیں سکتی بھی ۔ وہ ندینب تیوم ... بنی ہی حارث قیوم کے لیے بھیں ۔ دنیا بیس سارے نیچ استے خوش قسمت واقع نہیں ہوتے کہ اگر ان کی ہاں نہ ہو تو پھر بھی وہ مال کی کمی کو محسوس نہ اگر ان کی ہاں نہ ہو تو پھر بھی وہ مال کی کمی کو محسوس نہ گر حارث قیوم تھا ... ہاں وہ محض انہ ائی خوش قسمت تھا۔

# # #

انسان کی زندگی میں بہت سی جھوٹی برای۔ آسان منحت ۔ مشکلات مریشانیاں... مصبتیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔اور زینب کے لیے یہ چزیں معنی نہیں رکھتی تھیں۔وہ عادی تھیں سہ جانے کی۔

المنه شعاع جوري 2015 147

''کوئی اس قابل نہیں ہو آحارث کہ وہ کسی کے گناہ بخشوا سکے یہ خود ہی کرنا ہر آ ہے۔ یہ ہرایک کوخود ای کرناری اے۔" دھیے لئے میں وہ نری سے "مرد کھ ہے بولی تھیں۔

'' پھر بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ انجوائے كروسياكر خودى كرنا ب تو حميس مكان مونے کی ضرورت نہیں۔"وہ ایک دفعہ بھرسے کھانے کی طرف متوجه ہوچکا تھا۔

اور زینب آیائم آنکھول سے کتنی ہی دیراسے دعمتی رہی تھیں۔ان کے ول یہ کیا گزری تھی۔ ب كونى ان سے يوجما۔

"حارث! كيما محسوس كررى مواب؟"ات آئمیں کھولتے ویکھ کر شفیق بھائی نے ہمایت ہی شفقت سے بوجھا۔اس نے نقامت سے انہیں رہیتے ہوئے سرکو جنبش دی تھی۔

"جھے انسوس ہے کہ جھے تہیں اس طرح سے نهيس بتانا جاسي تعاب تب مهيس است برے شاک ے نہ گزرتار آ۔ "کو کہ اس نے آنکھیں پھرے بند كرلى تحيس بمكروه شفيق بعائى كى آدازس بعى رما تعيااور مجمه بھی رہا تھا' حالا نکہ اس وقت اس کا ذہن مسکن ادویات کے زرار تھا مکراہی ادویات ممل طور پر

حادی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ شفیق بھائی کو جواب میں کمنا چاہتا تھا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ ہی اس کی بیہ حالت کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ ہی اس کی بیہ حالت ورشاک" کے باعث ہوئی تھی ۔اس نے آنکھیں مجی کھولی تھیں اور ہونے مجمل لائے تھے مگراس کے مكے سے آواز شیس نكل سكى تھى۔ چھدور سلے تكوه نيندكو فكست ديغ ميس كامياب رماتفا مراب ايبانيس موسكا تفااوروه دوباره سے عنودكي ميں جلاكيا تھا۔

بران ہی دنوں کی بات تھی کہ زینب تیانے ایک فليائني عورت كوملازمه ركها تفابه وه تقريبا" تينتاليس

شریف آگیا تھا۔ شفیق اور زینب رمضان کے آخری عشرومي عموادا كرنا جاسج تنص طارث كوئى بجه نهيس تماجے كمريس اكيلانسيں چھوڑا جاسكاتھا مكرو دونوں اے پر بھی اکیلانہیں چھوڑنا چاہے تھے۔ تنفیق بھائی طارث ے بات كرنا جاہتے تھے مرزينب آيانے منع كرويا تقلد انمول نے كماكہ وہ خوداس سے بات كريں ک اوریدی بهتر بھی تھا۔ کو کہ وہ حارث سے بہت بار

مروہ یہ بھی نہیں جاہتی تھیں کہ حارث ان کے شوہر سے بدتمیزی کرتا وہ اس کی بدتمیزی برداشت کرلتی تعیم کوئی دو سرامشکل سے کرتا۔ "حارث! تم بھی چلوے ناہارے ساتھ ..."دوہر كاكھانااے دینے ہوئے زینب آیانے یو جھاتھا۔

ووعمره اواكرني"

اس جواب یہ وہ ساکت ہوا۔ کھانے سے ہاتھ روك كرجيرت بفرے انداز ميں زينب آيا كود يكھااور بحريك وم فتعهد لكاكر بنس يزار

ور آیا!تم سابھی کوئی شیس ہوگا۔ میں یہاں رمضان میں تمارے سامنے بیٹا کھانا کھارہا ہوں اور تم جھے عمرے کے مشورے دے رئی ہو۔" وہ ددبارہ نداق اڑاتے کیے میں ہنا۔ زینب خاموش میں۔ وہ جانتی میں کہ وہ جمیم کہیں گی تو وہ بھرندان اڑائے گا موروہ نہیں جاہتی تھیں کہ وہ ایسا کرے ہر چیز کا زاق نہیں بنایا جاسکتا اور کچھ چیزیں اس قابل ہوتی بھی نہیں کہ ان كايزاق ارايا جاسكے وہ نہيں جانتا تھا۔ زينب جانتي تعين-

ویے تم کیول مجھے وہاں کے جانا جاہتی ہو؟" زینب آپاکوخاموش ہوتے دیکھ کراس نے دلچیں سے يوچھا تھا۔ زينب نے اک خاموش نظرے اے

"میرے گناہ بخشوانے ... ؟" اس کے چرے یہ ابھی بھی زاق اڑاتی ہمی تھی۔ بربرداتها-"زینب؟"

"جھے یہ تویادہ کہ میں نے اقامے والایاؤچ بیک سے باہر نکالا تھا" کچھ اور چیزیں رکھنی تھیں مگریہ یاد نہیں آرہا کہ میں نے دہ پاؤچ دوبارہ بیک میں رکھا تھایا نہیں۔ آپ چیک کرلیں۔" دہ بے کہی سے بولی تھیں۔

ایک مراسانس بھرکے شفیق بھائی نے گاڑی بندکی تھی۔ جانتے تھے کہ زینب کی یہ بھولنے والی عادت نئی نہیں تھی۔ انہوں نے ڈگی کھول کر سارا سوٹ کیس جھان مارا باؤج دہاں تھاہی نہیں توملنا کماں سے ؟ اور وہ اقامے کے بغیر سفر نہیں کرسکتے تھے ؟ ب کھروا ہیں جاکر وہ پاؤج لاتا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان ونوں سعودیہ میں آیک عربی کے قتل کی وجہ سے حالات بہت سعودیہ میں آیک عربی کے قتل کی وجہ سے حالات بہت

نازک تھے۔اب آگر چیکنگ ہوجاتی تو وہ دونوں بقینا" ڈی پورٹ کردیے جاتے۔ سرحال انہیں واپسی کاسفرتو کرنائی تھا محور واپسی کاسفر بھی بھی آسان نہیں ہو آ۔ گمروہ دونوں بیہ نہیں جانتے تھے کہ ''واپسی''اتنی تکلیف دہ' شرمناک اور ہوش اڑادینے والی بھی ہوسکتی

袋 袋 袋

حارث دروازے کے پاس کھڑا تھا اس عورت نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ 'میں نے تم سے کہا تا کہ اس دفعہ میں زیادہ لول گی۔'' ''اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اتنا ہی ادا کر سکتا ہوں۔۔ جتنا میں پہلے کر تا تھا۔''

ہوں۔ بعنا ہی ہے مراها۔

المح اسے گھورنے کے بعد فلیائی عورت رکھائی سے

بولی تھی۔ وہ دولوں ہی ٹوٹی پھوٹی آدھی ادھوری انگلش
اور اشاروں سے بات کررہے تھے۔ حارث نے

استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھاتھا۔

استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھاتھا۔

استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھاتھا۔

ملے کہ وہ عورت کھی سے محق یا کرتی۔ حارث نے

میلے کہ وہ عورت کھی سے محق یا کرتی۔ حارث نے

سال کے لگ بھگ تھی اور زینب کو حارث ہے کسی بھی نتیم کا خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔وہ حارث سے کافی بڑی عمر کی تھی۔ زینب آیا کا گھر دو منزلہ تھا اور کھر کا پیسمنٹ بھی

تھا۔ ہیسمنٹ کو بطور لائڈری اور اسٹور روم کے استعمال کیاجا تاہے۔ ہیسمنٹ کاراستہ گھرکے اندرہی تھاجیسا کہ عموا "ہوا کرتاہے اور نہ ہی اسے لاک کیا جاتا تھا۔ زینب آیا آگر جاہیں تو ملازمہ کو چھوڑ کر جاسی تھیں تھیں تھی ہور کر جاسی تھیں ہے۔ جن جاسی تھیں۔ جن ملازمہ کو ان دنول کے لیے چھٹی دے دی تھی۔ جن دنول کے لیے جھٹی دے دی تھی۔ جن دنول کے لیے جھٹی دے دی تھی۔ جن دنول کے لیے وہ عرے یہ جانے والی تھیں۔

ان دونوں کو رات میں نکلنا تھا۔ زینب آپا پیکنگ
کررہی تھیں۔ انہوں نے اقامے والا پاؤچ احتیاط
سے سوٹ کیس میں رکھا تھا 'حالا نکہ انہوں نے
اپنا صرف آیک عمبایا رکھا تھا 'حالا نکہ انہیں آیک سے

زیادہ رکھنا چاہیے تھاوہ دوبارہ وارڈروب کی طرف مڑی مخصی اور دو سرا عبایا سوٹ کیس میں سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں بیگ سے باہر نکال کرر کھی تھیں۔

اسی کیچے شفیق بھائی واش روم سے باہر نکلے اور
انہوں نے عاد آس تولیہ بیڈیہ بھینکا تھا۔ زینب ایک وفعہ
محرسے وارڈ روب میں سے کوئی چیز لینے کے لیے مئی
تخصیں۔ اپنی مطلوبہ اشیابیک میں سیٹ کرکے ایک وفعہ
مجرسے اپنی مطلوبہ اشیابیک میں سیٹ کرکے ایک وفعہ
مجرسے اپنے دماغ میں ان چیزوں کو دہرایا تھا جو انہیں
لیے کر جاتی تھیں اور بھر انہوں نے بیک پیک کردیا
تھا۔ ان کے سفر کی تیاری مکمل تھی اور اب انہیں
افطار کی تیاری کرتی تھی کیوں کہ انہیں افطار کرکے
افطار کی تیاری کرتی تھی کیوں کہ انہیں افطار کرکے
دکانا تھا۔

"زینب آپ نے اقامے رکھ لیے تھے؟" وہ تقریا" شہرے اٹھارہ کلو میٹر دور آجکے تھے جب امیان نے اٹھارہ کلو میٹر دور آجکے تھے جب امیانک شفیق بھائی کے نے دیتے دیتے دیتے البھی تھیں۔ لاشعوری طور پر شفیق بھائی کاپاؤی بریک

اب سانته انهوں نے شکر بحراسانس لیا تھا۔ وہ دولوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ زینب آپانے عادیا اللہ حارث کے کمرے کادروازہ تھوڑاسا کھول کراندر جمانکا وہ بے سدھ پڑاسورہا تھا۔

" کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ایسے نہ سویا کرد مگریہ ہمی تا۔ "وہ اسے پیٹ کے بل لیٹاد کی کر بردبردائی تعیں اور پھرتمام لاکس ڈبٹیکی ہے جابیوں سے بند کرتے ہوئے دہ اندرونی جھے ہے باہر آئے تھے۔ جھے ہی دہ ہردتی کیٹ کے پاس ہنچے تھے زینب آپاکو یک دم کسی کھنگے کی آواز آئی تھی۔ وہ بری طرح سے چو کئی تھیں۔ "آئی تھی۔ وہ بری طرح سے چو کئی تھیں۔ داشفیق ادھر کوئی ہے۔ "انہوں نے خوف زدہ ہو کر

ای دوران کھنے کی آواز زیادہ شدت ہے اور دوبارہ آئی تھی اب کہ شفیق بھائی جمی پوری طرح چو تھے شہ

دوشیق اولیس کوبلالیں الیے مت جائیں۔ انہوں نے آئے برھے شوہرکوباند سے پکڑ کردوکاتھا۔ انہوں نے آئے برھے شوہرکوباند سے پکڑ کردوکاتھا۔ اور وروازے کو دیکھ کران کی بھی وہ ہی مالت ہوگی تھی جوشفیق بھائی کی تھی۔ وروازے کی باہرے کنڈی لگی ہوئی تھی حالا تکہ اسے بھی بھی اس طرح سے لاک نہیں کیاجا آتھا۔

شفِق بھائی نے آمے بردھ کر کنڈی کھولی تھی۔ "اللہ"

وہ دولوں ہاتھ منہ یہ رکھ کریلئے تھے اندر پنم برہنہ طالت میں فلیائی عورت تھی جس کے دولوں ہاتھ کمر کے بیچھے کرتے ہاندھے کئے تھے۔ منہ یہ ثبیب کلی تھی اور پاؤل بھی بندھے ہوئے تھے۔ صارت سے بناطلی ہوئی تھی کہ اس نے اسے کسی چیز سے نہیں بازر حا تھا۔ وہ کسی طرح اور شکتے ہوئے دروازے تک پہنچ کئی تھی۔ وی دروازے تک پہنچ کئی تھی۔ وی دروازے تک پہنچ کئی تھی۔ وی دروازے تک پہنچ کئی کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زینب آیا ششدر کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زینب آیا ششدر کی درور کھے رہی گھری۔ آنکھیں بھاڑے اس کے وجود کو دکھے رہی

اس کے منہ پہاتھ رکھ کرا سے بیسسنٹ کے اندرونی صحے کی طرف کھینچا شروع کردیا تھا۔ وہ دونوں وہاں مسسنٹ کے دروازے کے پاس اندرونی سمت میں کھڑے تھے اور یہ کوئی پہلی وقعہ نہیں تھا کہ وہ وہاں ایسے موجود تھے 'یہ ہراس روز ہو باتھا جب بھی زینب اور شغیق دونوں گھرے ہا ہر ہوتے۔ حارث کے پاس اور شغیق دونوں گھرے ہا ہر ہوتے۔ حارث کے پاس اس عورت کا نمبر تھا اور وہ عورت قریب ہی کہیں رہتی میں

اس سے پہلے ان دونوں کا کبھی جھڑا نہیں ہوا تھا کے ہاں پنچے تھے زینب آپاکو یکہ آج ہی جھڑا ہوا تھا آج ہی جھڑا ہوا تھا اور آج ہی حارث نے فلیا ئنی آئی تھی۔دہ بری طرح سے چو کلی عورت کو دھکا دے کر تیزی سے اندرونی طرف سے دروانولاک کیا تھا 'یمال سے ناممکن تھا کہ کوئی آوا زبا ہر بیسمنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جاتی۔ جاتی۔

اس مردنے اپنی شرث اٹار کردور تھینکی تھی دہ مڑا اور پاس رم کی کری یہ پاؤل رکھ کر جاگر زکے تھے کھولنے لگا۔ یہ ویک اینڈ تھااسے یک دم اپنی پشت یہ سانتھا کی انگلیوں کا کمس محسوس ہوا تھا۔ وہ محسوس کرسکنا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کی پشت یہ موجود "داغوں" یہ بچسل رہی تھی۔

"داغوں" یہ بھسل رہی تھی۔
"دید داغ کیے ہیں؟" اس نے اب اس کا جران
آواز میں پوچھا جانے والاسوال سنا تھا۔ اس نے مجھی
کسی عورت کو اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا مگر آج
معلوم نہیں وہ کس موڈ میں تھا۔

"في داغ؟" وه طنريه انداز من بولا تقا اور پرب ساخته ده اس تفصيل بتانے لگا تقا۔

کاڑی دروازے کے سامنے آگر رکی۔ زینب اور شفق ڈبلکیٹ چاپی سے دروازہ کھول کر اندر واخل ہوئے تھے کہ حارث اس موٹ تھے کہ حارث اس طرح سے سوتا تھا کہ سریہ کھڑا ڈبھول بجانے والا شرمندہ ہوجائے مگروہ نہیں آٹھ سکتا تھا۔ مشرمندہ ہوجائے مگروہ نہیں آٹھ سکتا تھا۔ دور خالول کی نیندایسی ہوا کرتی ہے۔ " وود نوں اسے بیڈروم کی طرف کئے تھے 'زینب آپا کو تولیے کے تیجے شاری جا گیا تھا کو تولیے کے تیجے سے اقامے والالال یاؤج مل کیا تھا

بولیس کے حوالے کرویا جائے جہاں تھیک تھیک شری سزاوس کانفاذتھایا بھردہ یہ جاہتی تھیں کہ وہ اپنے بارے بھائی کو بچالیں۔ وه بهن بن گر نهیں سوچ سکتی میس - ده مال بن کر سوچتی تحمیں اور جب وہ مال ہوتی تھیں توجاہتی تھیں كه زمن محف اوروه حارث كولي كراس مس اس طرح سائیں کہ ٹوئی ان کی گرد کو بھی نہ پاسکے ممرز میں بھننے کے خیال سے انہیں ایک اور خیال آیا انہیں بھی تو زمين من جانا تعااور جب وه بيرسوچتين كه انهيس زمين مِن جانا تقانوانبين أيك اور تعلق كي سوچ آتي تهي-اس تعلق کی جوردے زمین ہے کمی بھی تعلق سے بہلے تفاسوه معبد" كرستى مرفراز تھيں۔ توكياده سب نمازون تك تقا آج جب راتول كو جاگ كراس وقت "الله" كويكار تيس جب وه ساتوس عرش به محت تشين مو ما تھا۔ توكياده سب مرف "كارف" تك محدود تفا آج جب؟ سارى زندكى زين قيوم نے خود كوالله كاشكر كزار پایا تھاکہ اس نے زینب تیوم کو ایمان "سے نواز اتھا۔ بخته ایمان سے۔ اور آج جب ایمان آزمائش کینے کو كمزا تعاتوان كے قدم زمن پہ جمتے ہی نہيں تھے۔ ول جابتا تھا کہ ساری عمری بارسانی ہے عبادت محزاری مے بدلے وہ ایک دھمناہ" کرلیں۔ گناہ کے داغ كوندامت كاشكولت دهونے كے ليے توكيول ناوه ويساي كرس جيساكه ان كادر عابتاتها وكياكوني اس طرح سے بھي آزايا جا آ ہے؟" انہوں نے منہ اٹھا کر آان کی طرف نظریں کرے بوجها تقار جواب وہاں سے سیس آیا تھا'جواب وال سے آیا تھا۔ زینب نے کرب سے آنکسیں میچ کر سر جھکالیا تھا۔ آج تو وہ رونے کے قابل بھی نہیں رہی منیں -وہ چند کمے بول ہی مرجمائے میمی رہی تھیں۔ "يوليس كوكال كريس شفيق "ايمان البهي تك الوكموا رہاتھا مردہم سی شکت۔ بھری ہوئی آواز میں کہ کر وہ مشنوں پہ دباؤڈال کربہت مشکل سے اتنی تحسیں۔ (دومرى ا دراً تزى تسعلاً تنده ماه إن شاء الله)

تھیں۔ بات کو جھنے کے لیے داغ پر نور دیے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ سب کھر ایک دم مانت تمار مانب وشفانس وہ دونوں ہاتھوں سے سرکو تھامے نطن یہ جینی تخيس اور اس حالت مين انهين تغريبا" بون محنشه مونےوالاتھا۔ تبے اب تک انہوں نے ایک واحد کام کیا تھا۔ آمے برور کر دیسمنٹ کا دروانہ دوبارہ بند کرویا تھا۔ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دو سری نظراس عورت کے وجوديه ذالتنس أوروه عورت بعي ان ديونول كووبال موجود و كيم كرخوف زده مو كرخاموش مو كئي تقى-شفیق بھائی اوھر سے اوھر چکر لگاتے ہوئے بری طرح سے منفش کاشکار نظر آرہے تھے جمعی ان کاخون اتنا كھولنے لكتاكہ ول جاہتا حارث كوشوث كرآئيں اور عراسي زين كاخيال آيا\_اس محبت كاخيال آياجو زینب کو حارث سے تھی۔ اور ان کی نظر گھوم کر زینب یہ جاراتی بجو پول شکستہ بیٹھی تھیں جسے آج کے بعدوہاں سے انھے شیس سکیس گی۔ "زینب!" چند لمحول بعد انہوں نے زینب آیا کے كندهيه باته ركه كريكارا تقال انهول نے خالی نظموں ہے شفق کوریکھا۔ دمیں ہولیس کو کال...."اور ابھی ان کی بات ممل نہیں ہوئی متنی کہ زینب آیا کی خالی آ تھوں میں کوئی ار ب مد تيزي سے ابحرا تھا۔ شفق بھائی ہے ب مانتهون بمنتج لير وکیا جاہتی ہوتم؟" کچھ لمحول کے توقف کے بعد ودباره انهول في يوجعا تعا-توصرف وه دونول باخبر تصبات دب على محى-

بيرباكستان نهيس سعودي عرب تعايسان بات كودباوينا اتنا أسان نهيس تفا- مرباممكن بمي نهيس تفاسمت، ي وه زينب سے يوچھ رہے تھے كم كياجا ہي معين ده-ابھى زينب قيوم ... ويجهل يون تھنے سے يہ ہى تونميں سمجمد پاری تھیں کہ وہ کیا جاہتی تھیں۔ کیا وہ جاہتی تحیں کہ اینے "بارے" بمائی کو ایک ایسے ملک کی



یا اللہ! میں کیا کردل کمال جاؤل وہائے خراب
کرکے رکھ دیا ہے میرا تو اس اولاد نے میں نہ کھانا
سکون کارہا نہ بیٹھنا مروفت ذکیل کرکے رکھتے ہیں نہ کھانا
سکون کارہا نہ بیٹھنا مروفت ذکیل کرکے رکھتے ہیں۔
بوری پلیٹ منحوس نے نیچ کرادی۔ چین تو ان کی
ہٹری میں ہے ہی نہیں ہے میں نے دہی بھلوں کو کاربٹ
سے اٹھایا اور کیڑے سے رکڑر کڑر ماف کرتے ہوئے
میں ایک اور دھمو کا شایان کے جڑا تو اس کے
راکوں میں مزید سروں کا اضافہ ہوگیا۔

"اَب بْس بْمِی كُردانيك بات كے بیتھے ہی پر جاتی ہو بچہ ہے بلیث ہاتھ سے چھوٹ کئی مار مار کے برا حال کردیا۔"

"بید. یہ بچہ ہے۔ یہ بچہ ہے ؟" میں پھنکارتے اوے اس کی طرف برطمی جوباب کی گود میں چھدے گیا تھا۔ صادم نے میرے برطحتے ہا تھوں کو روک کر مجھے بیتھے و حکیلا۔ شایان سے برط ریان بھی دبی بھلے کھانا جھوڈ کر ایک طرف سم کر بیٹھ گیا۔ چھوڈ کر ایک طرف سم کر بیٹھ گیا۔
"دنیا جہان کی باتم کر دالواس سے۔ ہربات کا پا

ونیا جمان کی باعی کرد الواس سے ہربات کا پا ہے۔ بس اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہی نہیں ہے کرمال کونہ ستائیں 'جھے ستانے کاکوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ "بیں نان اسٹاپ بولے چلی جارہی میں مسارم نے جب دیکھا میرا غصہ عروج پر ہے تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دیے۔ ''جولو بچو! اپنی مماکو تقریر کرنے دو ہم یا ہر چل کر آئس کریم اسلامی ماکو تقریر کرنے دو ہم یا ہر چل کر آئس کریم اسلامی ماکو تقریر کرنے دو ہم یا ہر چل کر آئس کریم اسلامی ماکو تقریر کرنے دو ہم یا ہر چل کر آئس کریم اسلامی ماکر آئے ہیں۔ "

" بال بال جائد ميري جان چھو ثد كچھ دري توسكون

ملے "میں بھی ان کے پیچھے چل دی اور وھڑاک سے گیٹ بند کردیا۔ کوئی آج کی اور نہیں تھی' و زکامی معمول تھا'

یہ گوئی آج کی بات نہیں تھی 'روز کا نہی معمول تھا' دو بچے دس کے برابر تھے۔ برطا تو چلو پھر بھی کچھ قابل برداشت تھا۔ مگر چھوٹے نے دہ ناکوں چنے چبوا رکھے تھے کہ میری توبہ۔

کھانا کھانے بیٹھو تو ایسے مستی میں کھائیں گے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن کھانے کی ٹیبل سے کوئی چیز نیچے نہ کری ہویا خود دکھانے کے اوپر نہ کرے ہول۔

دی کے جھینے 'سالن کے داغ دیواروں پر 'چینرزپر جابجا پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ مفائی کر کرکے مرے تاہم بھی وہ میں ہوں

میرے توہاتھ بھی رہ سے ہیں۔
ای اور بہنوں کے ہیں۔ سارے بچوں کا بی حال ہے
اور لڑے تو فطر آ میں شرارتی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کا
تھوڑے بڑے ہوں گے تو تھی ہوجا میں گے۔ ای تشکی دینیں اور بڑی آیا تا عدہ جھے ڈانٹ پلادینیں۔
تموز سے بڑوں جیسا رویہ رکھنے کی امید کرتی ہو۔ ہر
دفت بچوں سے بڑوں جیسا رویہ رکھنے کی امید کرتی ہو۔ ہر
وفت بچوں پر روک ٹوک میں نہ کو دونہ کرو شور نہ کرو
چیونہ ایسے بیٹھو اس طرح کھاؤیہ چل کیے رہے ہو کوئی یہ بوئے کوئی
یہ بول کیسے رہے ہو تھد ہوگی۔ نے نہ ہوئے کوئی
ریوں بین کا لحاظ کرنے خاموش ہوجاتی شکراتنا ضرور نا

"بال النظار الله على الموسق الوهم و يمسى الرمار كي بحركس الكال ويتس ده تو يجى شريف تنه "
" بحج توسب كے ايك جيسے ہوتے ہيں شروع سے تربيت كى بات ہوتى ہے۔ ہروقت بچوں كو دُائمتا ان پر چنا چلاتا ان كو باغى كرويتا ہے 'يہ بھى ميرى بات كانوں ميں ركھ لو۔ "وه مزيد لتے ليتيں ميں تو جل كرفون الى بند كرويتا ہے 'يہ بھى ميرى بات كانوں ميں ركھ لو۔ "وه مزيد لتے ليتيں ميں تو جل كرفون الى بند كرويتى۔

ایک بات جس سے میں نالاں رہتی جب کھانا کھانے بیٹھوہاتھ روم کے درشن ضرور کروائیں گے۔
تک آکے میں نے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہی جھوڑ ریا۔ کھانے کا ٹائم بھی تبدیل کرکے دکھے لیا۔ کرہائے ری قسمت۔ جب میرے بیٹ بھرنے کا ٹائم ہو تا ہے۔
مروع ہوجاتے اور میں بھی دھمو کے جرقی ہوئی ہاتھ روم میں لے کے جاتی۔
روم میں لے کے جاتی۔
روم میں لے کے جاتی۔
دوم میں لے کے جاتی۔

طرف ہاتھ روم کی مہکا۔۔ ای آپ ہی بتا گیں کہ کیا پھر کھانا کھانے کو دل کر ہا ہے۔" میری آنکھوں میں " نسوابھر آتے۔

"میری کی دل نہ جلایا کرسب اول کے ساتھ ایسا
ہی ہے 'کسی ہے بھی پوچھ کرد کھ لو۔ تمہارے تودد بچے
ہیں تو تم تنگ آئی ہو' ہمیں دیجھو چھ چھ نچے پالے
ہیں۔ایک نوالہ منہ میں اور پاؤل باتھ روم میں۔ ود سرا
لقمہ توڑا تو تمہارے ود سرے بھائی نے امی دھووں۔ کی
آواز لگادی۔اس طرح کھانا نصیب ہو تا تھا۔ یول ہی تو
مال کے قد مول کے نیچے جنت نمیں رکھ دی میرے
مال کے قد مول کے نیچے جنت نمیں رکھ دی میرے
خاطہ نامی آپ جو اس با پڑتا ہے۔ ان بچول کی
خاموش ہوجاتی۔

میں بیر یہ نیم دراز مزے ہے اپنا پسندیدہ ڈرامہ انٹر مکرر \_\_\_ میں دیکھ رہی تھی۔ رات کوتو بچول کے کاموں ہے، فرصت نہیں ہوتی تھی۔



کھانا بناتے ہوئے میں مسلسل ہزیرط رہی تھی۔
' ویجھے ہٹ دفعہ ہو۔'' میں نے جھنجلا ہٹ میں چیزیں
چھیڑتے ہوئے شایان کو دھکا دیا تو اس کا سردیوار میں
جاکے لگا اور اس کا راگ بھیرویں شروع ہوگیا۔ میں
بھی روا کیے بغیرائے کام میں گلی رہی۔
''دریا۔ ن ۔'' میں حلق کے بل چلائی اور ریموث

' فریا۔ن۔' میں خلق کے بل چلائی اور ریموث اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ سیٹروں مرتبہ کے دیکھے ہوئے کارٹون اسٹے انہاک سے دیکھ رہا ہے' لواب جھیے آج ہی نئ قسط آئی ہے۔

"اٹھ کھڑا ہو۔ ہوم ورک تہمارا باب کرے گا۔" میں نے اسے ہاتھ سے بکڑ کر تھسیٹا اور اسٹڈی روم میں لے جاکر بیک اس کے سامنے پنجا اور وہ منہ کے زاویے بتا ناہوا ہوم ورک کرنے لگا۔

میں کرے میں آکر شابان کے برابرلیٹ کی جوکہ سوباہوا تھااور کھرمیں ایک سکون کی سی کیفیت تھی۔ صارم جو کچھ در پہلے تک سورے تھے اب انہوں نی آن کرلیا اور خاموثی سے خبرنامہ سننے لگے۔ " آج رات کو کھانے میں چکن جلفوری بنا لول ہ" میں نے انہیں مخاطب کیا۔ مران کی طرف

سے جواب ندارد۔
"صارم میں آپ سے کھ ہوچھ رہی ہوں جواب
کول نمیں دیتے ۔۔ "میں نے بھی غصے میں ان کے
ہاتھ سے ریموٹ چھین کرنی دی آف کردیا۔
"کیے سنول کانول کے پردے تو تم نے اپنی
ہولناک چیوں سے پھاڑو ہے ہیں 'پھر کیا فاک سنائی
دے گا۔" وہ در پردہ میرے چینے ہر طنز کر گئے اور میں
بجائے شرمندہ ہونے کے شروع ہوگئی۔
"مال سادادن آپ کوان کردیات گن ما میں ماہ

"بال ساراون آپ کوان کے ساتھ گزار تارہ ہے تاتو پتا جلے "کتنا خوار کرکے رکھتے ہیں مجال ہے جو کوئی یات مان لیں۔"

" بھی بیارے بھی بچوں سے بات منوالیا کروڈانٹ ڈبٹ چنے ویکارے ہی بچوں کے کام نہیں ہوتے 'زمی والفت کارویہ بھی ان سے ہر کام کرواسکتا ہے۔

ہائے۔ یہ را سُرز بھی کتنی الحجی ترجمانی کرتی ہیں انارے دلوں کی شاوی کے چھے میینوں بعد بی شو ہر کے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں شاوی کے دعوے پہا نہیں کون سی مثنی میں سا جاتے ہیں۔ ساری عمرایے ہی نخرے انھواتے ہیں میں دلچھی سے ڈرامہ ویکھنے میں مگن تھی۔

آمد میری دلخراش چیخ نکلی اور میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمن سالہ شلیان نے میرے تھیلے ہوئے بیٹ کو کھیل کامیدان سمجھ کراشنے زورے چھلا تک لگائی کہ میری آ تھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل پڑے اور میں نے درد سے بے حال ہوتے ہوئے ب دردی سے اسے بیٹ ڈالا۔

وہ م بخت نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ہے۔ ہمی چین کینے دیا۔ میراسکون غارت کرکے رکھ دیا۔ "میں تھی اور وہ بجائے تھیٹوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی اور وہ بجائے ردار کورد کئے کی کوشش میں نگاہوا تھا۔

مدمنوس مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ اثر ہی

سی ہو گہ میں اسے میتھے و تعکیل کر بیڈ سے بیچے اسرے کی تو میری قبیع کا کوتا پکڑ کر تھینج لیا اوروہ چرد کی آواز سے چر آجلا گیا۔ ہائے میرے نفیب نئی آلیس کا بیڑہ غرق کرویا۔ کل جمعے کوئی تو نیا سوٹ استے شوق سے پہنا تھا۔ میں نے غصے سے تلملاتے ہوئے اس کے بال نوبے اور کی میں جلی آئی ' رات کے کمانے کی تیاری بھی توکرنی تھی۔

چکن جلدی جلدی فرائی کرکے فرائی پان میں نے سائیڈ پہ رکھا اور مسالا بھونے گئی سارے موڈ کا ستیاناس کردیا۔ غصے میں کیا خاک اچھا کھانا ہے گا۔ کھلنے کی لذت میں ذرہ برابر فرق آگیا توباپ کی سنی بڑے گا۔

دن میں اولاد ستاکے رکھے گی تو رات کو باپ کی ڈانٹ بھٹکار سنو۔ زندگی نہ ہوئی کوئی قید بامشقت ہوگئ۔

المار شعال جورى 2015 154

اسكول علي جاتے ہو مما مجھے سارا دن مارتی ہیں مجھے ممابہت گندی تکتی ہیں۔ کندی مما مم بابا ہے کہیں مے کہ ہمیں ایک المجھی می ممالادیں جونہ ہمیں ڈانے اور نہ ہمیں ارے اس ہم سے بہت زیادہ بار كرے ـ "شايان كھ زيارہ ى ستايا ہوالگ رہاتھا۔ " ال مجمع مما بهت بري لکتي بن جبوه جم يه غصه موتی بی اور کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتیں 'ہم آج ہی بابات کمیں کے کیاس مماکو نانوے کمر بھیج ویں اور ہارے کیے نئی ممالے آئیں۔ ریان اینے خیالات کا ظهار کردیا تعااور میں جمال كى تمال رە كى مىل جو بركام بىر فىكىك دىكھنے كى خواہش میں بچوں سے الجھتی رہتی تھی۔ یمی بچوں کی محصد درى كاسببين ربى تقى-میرے سے میرے نامناسی دویے پر میرے بارے میں کس ممے خوالات رکھتے تھے۔ بیر جان کر من شرمندی کے کرمے میں کر تی۔ ا جان کی تفکونے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور میری عقل نے بیات تعلیم کرنے میں ذرا بال نہ کیاکہ ہرکام ڈانٹ ڈیٹ اور غصے سے نہیں ہو تا بچوں كے ليے زي اور پار كاروب سے بىتر ہو تا ہے۔ مربچه ایلی فطرت برپیدا موتا ہے۔ لیکن والدین ے مدیے اے شریر اور بد تمیز بنادیے ہیں۔ ڈانٹ مینکار پر وہ وقتی طور پر آپ سے ڈر کرخاموش ہوجائے کا۔ مراندر ہی اندر محمن می محسوس کرے گااور منتج میں وہ آپ سے نفرت کرنے لکے گا۔ اور میں اس نفرت سے بیخے اور ول میں اچھی مما بنے کا عزم کے باہرائے بچوں کے پاس جلی آئی اوران کوساتھ لگاکر ڈھیروں بار کرنے گئی۔ میری آنکموں میں آنسووں کے موتی جیکنے کیے یے میرے اس طرح بار کرنے پر کھل اٹھے اور جموٹا شایان میرے کرد کول کول کھوضتے ہوئے مسلسل کمہ رہاتھا۔ "میری ممامیری پاری مما۔" میں اسے بچوں کوخوش دیکه کرنم آنکھوں سے مسکرادی۔ \*

بعی تم نے اپنے لفظوں اور جلائے پر غور کیا ہے کہیں ہے ہمی نہیں لگناکہ تم پر معی تکمی بی اے پاس مورجیب تم اپنی حالمانہ زبان استعالی کررہی ہوتی ہوتو بوں لگیا ہے کہ اسکول کا تو تم نے مجمی مند بھی شیس و كما بوكات وه آج محمد جي بحركر شرمسار كرنے ير آمان تقد مرض بمي بري دهيث مي-"بال تو آپ كي اولاد في بي مجمع جابل بنايا ہے ان عی کی وجہ سے میں چیخنے مجبور موتی مول - بجول سے پلے کیا آپ نے بھی مجھے اس طرح سے مفتکو کرتے یا خلاتے ہوئے ساتھا۔ انہوں نے میرے شائستہ لب

وليح كاكلا كحوثاب-" میں تیزی سے بولتی موکی وال سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرصارم کے الفاظ میرے کانوں کا پیچھا کرتے

لیا ایسے جیز مخن سے کوئی مفتلو کرے جومستقل چیوں سے ساعتوں کولہو کرے اور میں ان کے شعری ٹائلیں 'بازو تو رقے پر باوجود غمہ کے زیر لب مسکر اوی۔

"شایان چل اٹھ ہزار مرتبہ کی دیکھی ہوئی قسطیں ایسے شون سے دیکھ روا ہے جیسے آج پہلی بار دیمنی نميب موتى ب- انھ كوا مو- موم ورك تيرا باب رے کا۔ "ایک جز ناگوار چینے کی آواز میرے کانون سے مکرائی میں جو ممری میند میں منی کھی بل تو سجھ میں بی نمیں آیا کہ کیا ہورہا ہے۔ مرا کلے بی بل میری آ تکسیس کان سب بوری طرح بیدار موسے " بِعَالَىٰ آبِ لَو بِالْكُلِ مَمَاكَى لَمْرِح فِي رَبِي مِو بَقِينَ مماجاہلوں کی طرح جین ہیں۔"شایان میان کے ہوسو ميرى نقالى كرفير باليال بجار بانقا-"ہاں جب مما چین ہیں تو لگتا ہے ہمارے کان ہی میت جائیں کے اور دل اس ندرے دعر کتا ہے کہ لکتا ہے کہ بندی موجائے گا۔"ریان جو ٹو کلاس میں برحتا تماس كے الفاظ من كرميرا سر چكراكرره كيا-" بمائي مما بميس مروقت كول وُ الْتِي بِي اللهِ

المارشعاع جنوري 2015 <u>1</u>



ا مرحه کی پیدائش کے وقت انقاقی طور پر رونما ہوئے والے چند ناگوار اور فقصان دہ واقعات کے سبب وہ اپنے خاندان میں "منحوس" مشہور ہوجاتی ہے۔اس کے بابا 'امان' دادی اور تینوں بس بھالی دائید 'ممادادر علی اسے اکثر جنم جالی' منحوس' کالی نظر اور کالی زبان کہتے رہتے ہیں۔ یماں تک کہ اس کی منگنی بھی ان ہی افوا ہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی نحوست کے مبح شام قصے من کرا مرحہ خود ترسی کا شکار ہو کررونی رہتی ہے۔

پورے گرمیں سرف دادا ہی اس کی دل جوئی کرتے ہیں اور کھر وااول کی ہاتوں کو افو قرار دیتے ہوئے اسم حد کو ہمی ان پر
کان دھرنے سے منع کرتے ہیں۔ اسم حد کی اسے دادا سے خوب بنتی ہے۔ وہ سارا دن ان کے ساتھ بنجاب لا ہم رہی ہیں
گزارتی ہے۔ جمال وہ لا ہم رہی سے دادا سے سمجھاتے ہیں کہ تم پڑھائی پر دھیان دواور اسکالرشپ لے کر باہم ملک چلی
جاؤ۔ اسم حد اپنے باتی بمن بھا تیوں کی طرح برا معائی میں کم دور دور ان بات پر وہ ٹاپ کرنے کے لیے جدو جد شروع
جاؤ۔ اسم حد اپنے باتی بمن بھا تیوں کی طرح برا معائی میں کریا ہے۔ اس دور دان اس کی شادی کا سلسلہ چلتا ہے ہم بند دورو قبل دور ان اس کی شادی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہم میں میں اس کی شادی دور ان اس کی شادی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسم حد دل برداشتہ ہو کر اوائی ہو جاتے ہوں میں کہ بروجاتی میں کہ دور تھی کو دور سٹیوں کے ہزاروں آن لا ٹن اسکالر شپ فار م بحرتی ہے بھر ہم جگہ سے انکار ہو تا رہتا ہے۔ بیندگی کولیاں کھا کر دور شی سے انسان کی خوست پر نہید لگ جاتی ہوجاتی ہے۔ دو

# مركانول



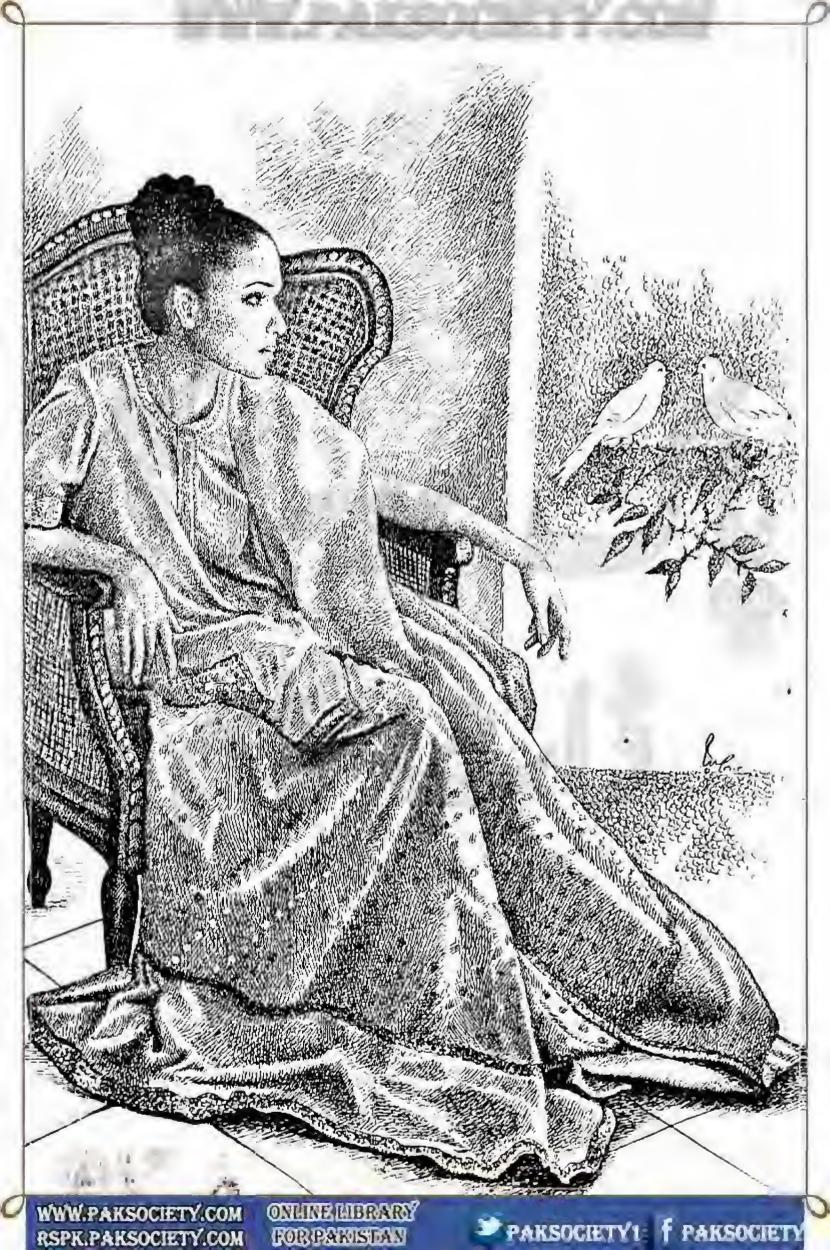

بعد امرحہ کواپی رہائش اور اخراجات کاخود بندوبست کرنا ہو گا۔ یہ سب باتیں اے برطانیہ پہنچنے کے بعد دائم ہنا آ ہے۔ دادا جی امرحہ کے لیے بینے اکٹھے کرکے اے برطانیہ جمجوادیتے ہیں۔ باتی اے خودا پے بل بوتے پر کرنا ہو گا۔عذرا'شرلی' بٹی او اورللی کول ے اس کی ابتدائی ملاقات ہوتی ہے۔ ملی وں سے میں جدی وہ ایک کانی شاپ میں جاب کرنے لکتی ہے اور لیڈی مربے کھراس کی رہائش کا بندوبست مجی ہوجا آ ہے۔لیڈی مرب اولاد خاتون ہیں۔ انہوں نے ۔ شدل کاک نامی اپنے ہاشل نما کھر میں مختلف بچوں کواولاد کی طرح رکھا ہے۔ ان ہی میں ایک عالیات ہار کریٹ ہو یا ہے۔ وہیں سادھنا' دیرا اور این ادن نے اس کی دوستی ہوجاتی ب- جاب كے دوران دو در ك تے ساتھ ل كرداكومنزر الم بنانے لئى ہے۔ ای دوران امرحہ کے باباجن کی اعظم مارکیٹ میں قالین کی دکان ہوتی ہے 'آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کا ہیں، بجيس لا كه كا نقصان موجا يا ہے۔ انہيں انيك موجا يا ہے۔ امرحہ انہيں سلى ديتى ہے اور ڈاكومنزى فلم سے ملنے وا۔ ،، ھیے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے۔ اس کے نااوہ لیڈی مرجھی اے آیک چیک دیتی ہیں۔ امرحہ وہ رقم مجنی پاکستان مجوادی ہے۔ امرحہ کے والد بست خوش ہوتے ہیں۔ امرحہ ان کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے جب عالیان اركريث مى اسپائيڈرين كي طرح اس كى كھڑكى مِس جھا نكتا ہے۔ امرحه كى چيخ نكل جاتي ہے۔ عالیان بتا تاہے 'یہ اس کا کھرہے' وہ اس کے کمرے کی کھڑئی ہے کود کریا ہر نکل کمیا 'تھو ڈی دیر بعد گھرمیں آوازیں کو نجیز لليس توساد صنائے بنايا كەلىدى مىركاميا آيا ہے۔ دەلىدى مىرے كمرے ميس كى تود يكھاكد دەلىدى مىرى بىدىر بىيھاانىيس كيك كهلار باتقا-ات ياد آياكه ليذي مرن اليك باربتايا تقاكه ان كابينا بهي اس كي يونيور شي ميں پڑھتا ہے اور بهت قابل ا مرحه کی سمجھ میں نسیں آر باتھا کیہ اس کانام عالیان تھا اور اس کی مال کانام مار کریٹ۔اے جیب سالگا 'ناجا تز؟ ومرے دن لیڈی مرکی سائگرہ تھی 'جوان کے بچول نے بڑے اہتمام سے منائی۔ انہوں نے امرحہ کوعالیان کے بارے میں تایا کہ انہوں نے اے ایک ادارے سے لیا تھا اور بردی تن دی سے اس کی تربیت کی ہے۔ امرحہ کوافسوس ہوا کہ اس كاال نے بھى بيۋى كى تربيت پر توجہ سيس دى مىي ور اکاساتھ امرحہ کواحساس دلارہاتھا کہ عورت بھی بہادر ہو سکتی ہے۔عالیان کی توجہ نے امرحہ کو ایک عجیب احساس سے دوجار کردیا 'وہ لاشعوری طور پر عالیان سے متاثر ہور ہی تھی۔ ہارٹ راک میں امرحہ اور وراکی باتیں ریکارڈ کرکے چلانے پر امرحہ دراہے تاراض ہوجاتی ہے۔ امرحہ کوشدت۔ احساس ہوتا ہے کہ عالیان کے بارے میں بیرسب کمہ کراس نے اچھا نہیں کیا۔ ہارٹ راک کیفے کے باہرا مرحہ عالیان قا انظار كرتى ہے مكردواس سے معجے سے بات نہيں كرتا۔ رات كوعاليان ديرا كوشنل كاك چھو ژكرجا تاہے امرحه كويد بات یری لگتی ہے کہ عالیان اپنی سائیل یہ در اکو چھوڑنے آیا۔ در اا مرحہ کو بتاتی ہے کہ وہ کر گئی تھی۔ اس کے ہیر پرچوٹ آئی تھی اس کے عالمیان اسے کھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ا مرحہ ہمت کرکے عالیانِ سے ملنے دوبارہ جاتی ہے۔ وہ اسے ٹوئیٹ میں جا کلیٹ دیتی ہے۔ عالیان حیران ہو تا ہے محر گار اس کی ٹوئیٹ لینے سے انکار کردیتا ہے۔ اس پر امرحہ کمتی ہے کہ اگر تم ٹوئیٹ دونو میں ابھی بھی تیار ہے۔ عالیان لاجواب ووبا ماست

ساتون قريطي

اس کے بیک بیڈرر کھے تھے اور دہ بری طرح سے تیاری ہو چی تھی۔ خود کو یماں سے لے جانے ہائی می۔

الله شعاع جورى 2015 158

ورِ الكُمر آچكى تھى اور اين بھى يە ورا كوننومارك جانا تھا جس سيسي ميں وہ كمر آئى تھي اس سيسي ميں بين كروه اير بورث على كئ - أين اس كادردانه بجاتي رہی الیکن اس نے کھولائی سیں۔ ودتم نه صرف خود یا کل مو علکه دو سرول کو پاکل کردیئے کی طاقت بھی رتھتی ہو۔"وروازے کے باہر این تیز آداز میں بربرط کر جلی گئے۔ وہ رات بھرا<u>ہے فو</u>ن كرتى ربى تھى، كيكن اس في الحمايا نهيس تھا۔وہ سمجمى وهو بیں کمیں ہے الیکن وہ گھریہ تھی۔ بہت میجوں شفل کاک میں کسی سے بھی اٹھنے سے پہلے یونی آگئ اور با ہر سے ہی اس کے کرد چکرلگاتی رہی ... مرکس سنسان تھیں اور یونی بھی ... وہ حسرت ے اس عمارت کود مکھ رہی تھی جس کی باد آنے بروہ سختی سے آنکھیں میج لیا کرے گی۔ اپنی سائس کو متوازن رکھنے کے لیے اے خود سے کمری کمری سائسين ليني يروري تحين-اس عارت کے اندرجاتے ہی اس کی نی زندگی نے سانسیں لینی شروع کردی تھیں اور اس عمارت ہے ما ہر ہوتے ہی دونی سائسیں آخری سائسیں لینے لکیں ى- ادھرادھر كىيارك ميں بيٹھے 'فٹ پاتھ برجلتے' کافی شابس کی شیشوں کی دیواروں سے اندر جھا تلتے اور مالجسٹرر آخری اڑان بھرتے جیسے پرندوں کو دیکھتے اس نے کافی وقت گزار لیا اور پھروہ اسے اسٹور آئی۔ و منتمهاری و نونی تو شام میں نہیں؟" مینجرنے "اسٹور روم میں کھ جوتے ہیں وہ مجھے خریدنے ہں۔"وہذراائک کربولی۔ المحيك خريدلوس وہ اسٹور ردم میں آئی اور وہ جوتے اٹھالائی جے عالیان نے یمن کردیکھا تھا اور جو بعدازاں اس نے ایی جگہ جمیادیے سے کہ کوئی اور ورکر انہیں دیمے کر خریدی سی سکے۔

وہ اینے کیرے کی اس کھڑی کی طرف دیکھنے سے كريز كرربى لتحى بجهال يي بهى وه كودا تعا-وه جِذبات كاس كنارے بر كوري تھى جمال سے سب كچھ توشا محوثا بی نظر آیا ہے۔ آیک دیوانے کی سی کیفیت جو اہے وجود کے یا تال میں اتر کر ایران رگڑنے لگتا ہے۔ دہن سے کرب انگیز آوازیں نکالناہے اور عالم دیوا تکی میں خود کوادھ ادھ شختاہ۔ خود پر حملیہ آور ہو چکی کیکی کوناتواں کرنے کے لیے اس نے اینے کر دبازولیدیے۔ په انتها هی جا نکاری کې به عروبځ کمیں پیچھے ره چکا تھا۔محبت اس سے بہت آھے نکل چکی تھی۔ وه عالم فنامس مقى بدونيامس بهت مجه ضروري موكا لیکن عالیان سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے سب فنا ہی ہو گااور اس کے بغیر بھی۔۔عالم یقین کے پٹ اس پر وا ہوئے اور اس نے جاتا کہ وہ اس سے جدا ہونے کی متحل ہوسکتی ہے اگر زندہ ای ندرہ۔ ال يه ای ده بات تقي جو بهت پيلے طے مو چکي تقي اور منکشف اب ہوئی تھی کہ اب جواس کے بغیر ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگ۔ اب محول تعلیں مے نہ بہار آئے گی۔ خوشیوں کا منتظرر ہاجائے گانہ مسکراہوں کو خوش آريد كماجائي كالنات كاس مدساس مد تك بھيلاؤ ہوگا،ليكن ٹھهراؤ نہيں۔ كوئي كيت سمانا نہيں ليكے گااور كسى داستان ميں جي نہيں الجيے گا۔اب موت كى نشانيوں كا انظار كياجائے گااور بينائي كوجزدان كرياجائ كا-ابنه بوكني عرض رب كى ندسننے اب ساری دنیا کے اہرام ای بلندیوں سے کر جائیں مے اور یانی کے ذخیرے ابنا یاتی الث ویں مے ... توبهمي قيامت كأكمان نه موكا منح تک وہ نفلے کے پندو کم پر جھولتی رہی۔ وه مرفے كااراده نيس ركھتى اور مرمركرزنده رہےكا

المالدشعاع جنوري 2015 159

ہیری کے جوتے نہیں جائیں۔۔ جوتے اسٹور میں ہی رکھواکروہ باہر آئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی' لیکن فی الحال اس نے واجبات کو چند کمنٹوں پر ٹال دیا۔ اس نے خود کو بھی چند کمنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اس شکوہ ہونے لگا کہ مانچسٹر ہودھندا تر رہی ہے وہ اس کی آئھوں میں کیوں کھس رہی ہے کہ اس چلنے پھرنے میں دشواری ہورہی ہے اگر ایسانہ ہو تو وہ تیزی اور تیزی سے اپنے کام سمیٹ لے۔ بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے پھرتی سے اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا بتا معلوم کر رہی ہے تواس سے بھی اسے فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز باش باش ہو چی ہے۔ ذرا دم لے کر اس کا بھی حال بار ہے۔

اس نے خور کو مانچسٹر کو کھوجتے پایا ... انچھا خیال تھا کہ وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے۔ کی کو کول نے اس کے گلالی گالوں اور سرخ نم آنکھوں کو ٹھٹک کردیکھا۔اس پر ترس کھایا جاسکیا تھا اور اس نے خود کو قابل رحم ہی بنالیا تھا۔

اس کے اندرایک جذبہ باربار سراٹھارہاتھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے اور سب سے پہلے خود کو۔اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا۔اور پھر آخری نقطے پر شہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔اس نے دب دب غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر اے ادراس مخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور کیا بھر بھی دادا ہی کئے کا حوصلہ کریا میں گے۔

دوسب نسب لاؤ۔ "اس کی راکھ کے دھیر بر کھڑے ہور کھی وہ اپناسوال نہیں بدل یا ہیں گرے۔
کمڑے ہوکر بھی وہ اس کی دل کے بات مان لینے پر مجبور نہیں ہوجا ہیں گے۔ فعنڈی پھوار اس کا سربھگو رہی تھی اور وہ ان قصے کمانیوں میں غلطاں ہو چکی تھی جو معاشرے میں کمابوں میں ادھر ادھر بموی بڑی معین میں سب ہو تاہے "بس ملن نہیں تھیں۔ وہی جن میں سب ہو تاہے "بس ملن نہیں

جولوں کے وہ تین عدد جوڑے تھے۔ مینجر نے انہیں دیکھاتو شرارت سے مسکرانے لگا۔ بے ممک ان میں نقص معمولی ہے 'لیکن میں پھر بھی تنہیں مشورہ دوں گاکہ اس شاہی خاندان کے فرد کے لیے تم انہیں بھی معمولی سمجھواور ان تین کے بچائے تم ایک وہ لے لوجے میں نے ایک میکزین میں برنس ہیری کو بہنے دیکھا ہے" اس نے مسکرا کر کہا' لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔

وہ مسکرا نہیں سکی اور بتا بھی نہیں سکی کہ جوتے عالیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے کیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ وہ ان یا آیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو بورا عالیان نہیں بناسکتیں۔

جس انداز سے عالیان اسٹور آ انھاسب کو اندازہ ہوچکاتھاکہ وہ جوتے لینے تو ہر گزشیں آ کا بلکہ ایک بار مینچر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ ''دیکھو۔۔۔ کیا یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے اسٹور سے چھ نہیں لیا 'سوائے تہمارے قیمتی وقت

امرد جرنجاتی - "پانمیں -"

"اس کی آئس کریم ختم ہو چکی ہے اور تہماری جاب ٹانمنگ بھی ۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتا ہے کہ میں یمال سے گزر رہا تھالو سوچاتم سے ہائے ہیلو کر آ جاؤل ۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے المجسٹر کے فلال کونے میں واقع فلال ریسٹورنٹ دریافت کرلیا ہے کہ جمال ملنے والا فش سوپ استے مزے کا ہے کہ ممان ہو آئے اور سنووہ جھلے پندرہ منٹ سے ادھرادھر میں اور سنووہ جھلے پندرہ منٹ سے ادھرادھر منٹ سے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پندرہ منٹ سے ادھرادہ منٹ سے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پندرہ منٹ سے ادھرادی منٹ سے مسکراسکی ہو۔ "
جھوٹ گھرے او تم مسٹری سے مسکرادی اور نفی میں سرمالیا کہ اب وہ اداسی سے مسکرادی اور نفی میں سرمالیا کہ اب وہ اداسی سے مسکرادی اور نفی میں سرمالیا کہ

الماله شعاع جنوری 2015 160 🛊

وہ جارہی ہے۔ توکیا اے داقعی جاتا ہو گا۔ اس کے رخصت کے استعارے اکٹے ہونا شروع ہوگئے ہیں اوراس کے قیام کی علامتیں روبوش ہو گئی ہیں۔ والتاونت تمهارے ساتھ گزارا ہے آورتم کیے جذبات سے عاری فاموش سی جارہی ہو۔ اگر تمہارا جانا ضروری ہے تواجھے اندازے پائے کمہ کرجاؤ 'ورنہ فجهم موقع دوكه مس مهس اس انداز مس الوداع كهول جس انداز میں میں نے تہیں خوش آمدید کما تھا۔" اور صرف اتن می بات بروہ پھرسے رونے کئی ... اور أنكهول كوركر كرميني كوديكها-قبیں نہیں جارہی' ... کہیں نہیں جارہی۔'' ود چرچاب کیوں چھوڑی۔ "برونمنے کے لیے کر کیا تھے چھوڑ سکتی ہوں۔ میں ب چھوڑ سکتی ہول کیکن اے نہیں۔ بوری شدت سے جانے کا فیملہ کرنے کے بادجود میں ساری توتیں لگا کر خود کو روک لیما جاہتی ہوں۔ مجھے روک ليل بيرسد "درك جاوامرحس وميس يمال رمناها التي مول-" «ره جاؤیسان<u>"</u> "دنیا کے کسی اور کونے میں میں کیسے روسکتی ہوں "دنیا کے اس کونے کے علاوہ متہیں کہیں اور رے کی ضرورت نمیں۔ "يال بھي اب ميري ضرورت نهيں رہي سال مجھی شیں موعلی ہیاں ہے جامجی شیں عتی۔اسے اتی جلدی کیول تھی ... جمعے ہنسانے اور رلانے کے کام اس نے اتن جلدی جلدی کول کیے؟"اس نے مينجركي طرف وتلفنے سے كريزكيا۔ وفن مرردى ساس ومكف لكا-الوه جونول والا؟ بست مجمدوه بهلے سمجھ جاتما اب مكمل سمجه رباتها-'میں اپنے جانے کے سامان کررہی ہوں اور خود کو ردک لینے نے بھی میں بری طرح سے منتشر ہوں۔

واستان امرحہ کے ساتھ بھی ہے ہی ہوا' بہت کھ اس فالنالمناكروما تعا-اورباقي حالات في وكي رامنی نه رکه سکی خود کونه عالیان کو دونوں ایک ہی رائے برطے ملے ایک دوسرے کی پشت بر آگئے۔ م انی وجوہات کی وجہ سے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا اور بیہ انی ۔ بانی کی دھار ہے وہ یانی کے کنارے بن مجئے۔ محموم پھر كروه كھراسٹور آئى اپ واجبات لينے واجهات سے زمان مقصد جاب جھوڑ دینے کاعزدیہ دینا و منتهارا کوئی بوچھنے آیا تھا ۔"اسے دیکھتے ہی مینچر "عالیان\_"سانس ہے بھی پہلے نام اس کے حلق ووكوكى سائى تفاميس نے كمدديائتم آئى تھيس اور جلى َىانَى! "وە برىردائى...وە كانى باراسىي كال كرچكاتھا" لیکن اس نے کوئی کال ریسیو شیس کی تھی۔اس نے اینے اندر سائی کے لیے بھی نفرت محسوس کی اور غصہ المجمع مير عبقايا جات جابيب " المح مسلة اس نے کمہ دیا۔ ودتم جاب جھو ڈرہی ہو؟" ''یاں۔''اس نے نظریں جراکر کھا۔ در کہیں اور جاب ال کئی ہے؟ "جمعے جاب کی ضرورت ملیں رہی اب ودتم تحک موامرد؟" "بالسيالكلي" ولينه جاؤامرد المينجرية نرى سے كما وه شیشے کی دیوار کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور كيلى موك كوديكهن كلي-ودكيس جاري مو؟ ودنوں ہتھیایوں کو مسلتے امرحہ نے چونک کر سلل سر ک برے نظریں اٹھائیں۔اسے یہ کس نے بتایا کہ

ابنارشعاع جنوري 2015 161

"میں اے بھی ہے بتاشیں سکی کہ وہ جھے کتنااجھا لكا ع\_ابا \_ كون بتائ كاكد امرد نا \_ كتابندكيا اتاكه من فاس كي لمن جانيراس کی پشت کو او مجھل ہوجانے تب دیکھا اور اس کے سامنے آنے پر میں نے اپی نظرے اس کی نظر ا تارى ... اگروه مجمعے نيه ملا هو تاتو مجھے بيہ مجھی معلوم نه ہو تاکہ خداکی رحمت کسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے اور اگر کرم اور مموانی کی کوئی پہلی صورت ہے تووہ اس جیے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔۔ اندميرون برقابض موجان والاده روش ستاره جوظلوع

ہواکر باہے غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے سلے جھے یہ منظر وكمناياد رستاب كمركب ومركوا تفاكر فبقي لكاتاب مجھے دلی سکون کما ہے اس منظر کو دہراکر جب دہ میرا ملک اٹھانے جھکا تھا۔ جو مسکراہث اس دفت اس نے ایے ہونٹوں پر جار کمی تھی وہ ان جذبوں کوعطا کی جاتی ہیں جو اب تابید ہوتے جارہے ہیں۔ اس معرابث ے میں اس کی مراح ہوئی اور طلب گار مجمی۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتاسکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو کنگنا یا ہوا لگیا ہے اور اگر وہ کنگنا لے توساری خاموشیوں کو جگا یا لگتا ہے۔ میں نے تواسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ اس نے مجھے سا یہ اس نے اپنے کان ورائے منہ کے آمے کردیے ، کتنی جلدی میں تعادہ بدہیت ہوتی ہے ایس عبات کہ منی میں قید کر لینے است ويلحظ ولسن كي نظروب من ترحم بردمتا جار باتعاب "مميس كميس جانے كى ضرورت نهيں۔ وہ ايك دن خود تمهار الساس آئے گا۔" "مجمع بھی میں خوش کمانی تھی۔" منوش کمان ہونا اتھا ہے ، بجائے بر کمان ہونے کے۔ اینے مل کو اور بلکا کرلوں کیکن کمیں مت حاوً\_"

میراایک معمد میری معی میں ہے اور ایک اس کے وبود میں میں خود کو کمال کمڑا کروں اور کمال سے چانا کروں میں فیملہ نہیں کریا رہی۔ولس المیں نے اے کمیل سیس سمجا تھا، لیکن کمیل کی طرح ہی ممل کی۔ ای کے تو مجت میں ہار جیت ہوتی ہے۔ آكر ہم اس سے نہ تھيليں تواليا تونہ ہونا... صرف جيت عي هو\_بس جيت \_"

ولن میزے کنارے سے تک کر کھڑا ہوگیا۔ امردر اردد میں بول رہی تھی اے الفاظ سمجھنے میں وقت محى عمومات مجھنے ميں مركز نبيل-"میں نے ہرخوب مورت شے کی طرف سرا اُھاکر

ويكييا ہے۔ آنگفين گاڙ كر...ول جماكر ... پھر بھي ميں یہ یقین حاصل نہیں کرائی کہ میں ان کے سہارے جی لول گیدہ میرے لیے کچھ توسیار ابن جائیں گی۔ دیکھو یہ سڑک رچلتے لوگ بہنتے مسکراتے لوگ مجھے کتنے میت ناک لگ رے ہیں اور یہ آسان سے برسی بھوار مجمع اس برترس بمي آرا بمجمع بيكي حقير بمي لك ری ہے۔ یہ میرے آنسووں سے مقابلہ کررہی ہے۔اور میں نے ساری بری نعمتوں کو کن کرد مکھ لیا ب ان کے انبار بھی جھے رہے گئے تومیرے کے رائى برابرخوشى كاسلان نه موسكة كالمين بمى حساب میں اچھی نہیں رہی اور دیکھو اس ہر غم کے جواب میں وہ نکا ہے اور ہرخوشی کے سوال میں بھی۔ میرا حباب اجماء وكياب

مزر رکے تنواکس کودلن نے اس کے آگے كرما فكيل تحقير جانا ... وه بجول كى طرح الي كسى یارے ملونے کے ٹوٹ جانے بر رو رہی می۔ اے لاؤے جب کروایا جاسکیا تعایا تسکی ہے مرف اس کی آنکھیں خٹک کردیناکانی نہیں ہوگا۔ دهيں سوچتی ہوں اگر اپنی ہتميليوں پر آنسو بماتی ر موں تو شاید میری قسمت بول جائے اس کی آواز اتن دهیمی محی که اے سنے کے لیے کان اس کے منہ كے پاس لے جلنے يرتے تو ابت ہواكہ وہ خوداين آیت بات کردی تھی۔

جس حالت میں وہ جیٹمی تھی اس حالت میں اٹھ کر المندشعاع جنوري 2015 162 💰

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نیویارک شی کا مقای ریسٹورنٹ ہے جس کی
چھت کی زیبائش آنے والوں کو سراٹھاکردیکھنے پر مجبور
کردی اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ
براحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزول پر
میٹھےلوگ کھانے کو محبت اور نرمی سے برت رہے ہیں
اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو
پند کررہے ہیں۔ افرا تفری کو وہ باہر چھوڑ آئے ہیں اور
فرش سے چھت تک تی شیشے کی دیواروں سے دکھائی
وی نیویارک شرکی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ '

کیکن پی منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور مہی توانہ میں پہندہ۔ ماضے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہ کار ثبت کیاہے کی دوفٹ اونجی ڈائس پر مائیک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی

ہے۔ورا۔..
''میری شام بنام عالمیان۔'' اس نے یہ فقرہ مسکراکر کما'لیکن وہ آداز کو زیادہ بلند نہیں کرسکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر بھی بلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دیں۔

ودبہلی بار میں تب جو تکی تھی جب اسائنسٹ ہناتے میں تھک کررگ ٹی اور ہاتھ میں پکڑے ہیں سے میں نے عالمیان لکھا اور پھر میں نے صفحے کو اس نام سے بھردیا اور میں ذرا نہیں تھی۔ اپنے علاقہ کسی اور کا نام لکھنا 'یہ کام کرنا مجھے اچھالگا۔ پھر جب وہ نوٹ سیڈ میرے لیے ہے کار ہو گیا تو بس میں نے اس ایک صفحے کونکال کر سنبھال لیا۔ "

ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بنام منا رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس فخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ باہرآئی۔
وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے شدت اختیار کملی تھی۔ ڈریکن پریڈ تک وہ کچھ اور تھی۔ اب کچھ اور تھی۔ اب کچھ اور تھی۔ اب کچھ اور تھی۔ اب کچھ اور تھی۔ بخت پانیوں میں کھی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا اور دریا ایسے پانیوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب سے پہلے عام اور معمولی لگآتھا۔ کمانی کا ایک المیہ حصہ جو ہرقسے کمانی سے جڑا ہو آسے اور بھرسے سب خوش ۔ اور اب جب واقعی عالمیان کسی اور کے سروہ واقعا توسب خوش فیمیال دور ہوگئی تھیں۔ سب انتا اب جب واقعی عالمیان کسی اور کے سروہ واقعا توسب انتا میں تھی کے چڑ ہوتی ہے۔ آسان نہیں تھا۔ حقیقت 'سوچوں اور اندازوں سے آسان نہیں تھا۔ حقیقت 'سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چڑ ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاہر کود کھا۔ 'دکیا وہ اسے عالمیان پر داخش ہوجائے گی۔''

دونهیں ۔ ہاں نہیں۔ " خود سے کئی ہزار باریہ سوال پوچھ بھے اور اس کا جواب جان بھے اور اپناسب کچھ ہار تھے عالیان کوجیننے کے لیے اس نے ایک آخری جوابھی کھیل لیٹا جاہا۔ اس کے خاندان کو حسب نسب چاہیے تھا اور

وہ وراکوہاں کہ چکاہے تو نہ ہمی کہ دے گا۔
امرحہ کہاں کے بعد کی نبائش ہمیں رہے گا۔
اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر
تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبرر فون
تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبرر فون
ریکی تھی۔اسے کہ منیں بتایا کیاتھا 'بلکہ الٹا انہیں
یہ فک ہوگیا تھا کہ وہ صرف پیبوں کے لیے یہ ظاہر
کررہی ہے کہ وہ ان کی دوجی کر سکتی ہے۔
یہ بتانے لگا کہ اب اسے ساری زندگی اس کی طرح جانا
یہ بتانے لگا کہ اب اسے ساری زندگی اس کی طرح جانا
ہوگا۔ اور برنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور برنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور برنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور برنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور برنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے

ری۔ سباے توجہ سے سنے برخوش تھے۔
''اور مجھے بھی اس خبط کی سمجھ نہیں آئی۔ معلوم
ہوا تو یہ کہ اس میں پچھ تو ہے' پچھ بہت زیادہ' جب
اے غصہ آنا ہے تو وہ کمرے سانس لیتا ہے اور بخی
سے اپنا منہ بند کرلیتا ہے اور میرے نزدیک یہ بی اصل
طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو
ایک انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹنخ دینے کی طاقت رکھتے
ہوں گے ' لیکن ایسے گئے لوگ ہوں گے جو زبان کو
ہوں گے جو زبان کو
ہیں رکھتے ہوں گے۔ میں نے جب جب اسے بچھ تانا
میں رکھتے ہوں گے۔ میں نے جب جب اسے بچھ تانا

جڑج اتے نہیں دیکھا۔
ہاں آگر مجھے فہرست تیار کرنی ہی ہوتو میں اس کے
اطلاق کو سب سے اوپر دکھوں۔ وہ مضبوط اعصاب کا
مالک ہے۔ آگر میں آیک آئرن لیڈی ہوں بھیا کہ
میرے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں اس کے سامنے
خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ
وقت جلدی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جلدی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جلدی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جلدی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جلدی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جادی گزر آہے اور اس کی غیر موجودگی میں
وقت جادی گزر آہے ہائے گئی ہیں اس میں اضافہ کرتا
جاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا
جھرمت عالیان کے گرد سیج گا۔
جھرمت عالیان کے گرد سیج گا۔
جھرمت عالیان کے گرد سیج گا۔
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں
اس کی آنکھوں کی چمک آئی بردھ گئی تھی کہ عیں

ی"تومی نے سوچنے میں زیادہ دفت نہیں ضائع کیا۔
اکثر لوگ کر جاتے ہیں نااور میں نے اس چیز کا انظار
ہمی نہیں کیا کہ دہ مجھے سے آگر کہنا۔" او مل کر زندگی
گزاریں۔" مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ
کسی سے یہ کے گا۔ ایک بار کمہ کراس کے ساتھ کانی
براہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کمہ دیا۔ مجھے کمہ
براہوا تھا۔ مجھے خوشی ہوں اور مطمئن بھی کو نکہ

ایں کے سریر لکے فانوس کی چیک کو مانند کرنے کلی

" چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی۔ مجھے اب مجھی آرہی ہے 'لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی شیں۔ "کمہ کردہ رک گئی۔ اے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اے اجھے الفاظ کا استعمال کرناچا ہے۔ اس نے سوچا۔

"من زندي من اتن پر يمنيكل راي مول كه جه من وہ احساسات ہی کم ہونے کے جو نان پر یکٹیکل ہوتے میں۔ پہلے میراخیال تھاکہ میں ایسے مخص سے شادی حروں کی جویایا کی طرح کا ہوگا۔ شِاید ہر آڑی ہی ایسا عابتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں مجمی اینے پایا جسے انسان سے نہیں مل سکوں کی اور اہمی تک کی بھی سیں اور اب بیا آنا ضروری بھی شیس را۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور بیا عالیانِ کامیدان تھا الیکن ایک دن ایا ہواکہ اس کی سائنگل کے بیچھے میضے جب میں نے اسے پاڑنا چاہا اور چرمیں نے ایسا نمیں کیا کیونکہ جھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گااور اس خیال کے آیے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہ ہی بات اچھی لگتی ہے۔"وہ ہنی اور رک کی اور ملکے سے کردن کو خم دیا اورایا کرتے اس کے علے بل ارا گئے۔ آج اس نے ترجمي مأنك زكال كرسامة سے بالوں كي ليث كوا تھاكر اسے بل دے کرچک وار سمری بن الگائی تھی۔وہوہاں ای ساری خوب صورتیول اور مترنم اداول سمیت موجود تھی۔

درمیں اہمی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست شیں بناسکی اور ایسا جھے کرنا بھی شیں۔" ہاتھ کو ہلکا سا امرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں کو بچا تھیں۔

درمیراخیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوب صورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہوجاتے ہیں۔ پھر جھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری ادبی کا اس پر کرش ہوا کہ ہر تیسری ادبی کا اس پر کرش ہوا کہ جود کواس پر کرش سے اور ہر پہلی ادبی خود کواس پر کرش سے بوار ہر پہلی ادبی کے بارے میں میں ابھی تک نمیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگ۔ "
میں ابھی تک نمیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگ۔ "
میں ابھی تک نمیں جان می کہ کو نجی اور اس بار دیر تک کو نجی

حق وہ اپنے پاس رکھنا جاہتا تھا۔ یہ رسم اے اواکرنی تھی۔اسے یہ برا نہیں نگاکہ اس کاحق چھین لیا کیا ہی وہ ششدر سارہ کیا۔ کوئی اسے اپنالینے کی بات کررہا ہے۔امرحہ نہیں۔ بس کوئی۔ ال بس چروہ کوئی ہی

وہ جان تھا کہ وہ اپ آپ کواس موڈ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کردیتا چاہتا تھا اور وہ سرے معنول وہ تھیل ہی ختم کردیتا چاہتا تھا۔ لیکن کھیل ختم نہیں ہورہا تھا۔۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی۔۔ ہرانداز بر اسے اچنبھا ہوا۔۔ برننگ مین جل رہا تھا اور اپنی ساری چش اس کے اندر ختفل کردہا تھا۔ جس زمین بر وہ کھڑا تھا وہ زمین اسے تھسکتی ہوئی میں۔ وہرااس سے سامنے کھڑا ہوا کی۔۔ وہرااس سے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ منظر ماضی کے اور اق سے نکل کراس کے سامنے واستان بناکر کھڑا تھا۔۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا واستان بناکر کھڑا تھا۔۔

آگ ہے ہمرے میدان کے دائرے اس کے گرد

میخ گئادرلاتعداد کھنے اس کے سربہ بجنے گئے۔

دسیں تم ہے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ "اس نے یہ

مات س لی تھی اور اسے یہ بات سائی بھی شیں دی

مقی ہ یہ ایک انہونی کے ہوجانے کی ساؤنی تھی اور

ایک اعلان مجمی کہ جوا ہرات جڑے بیش قیمت

آنجورے کے پیندے میں سوراخ ہوجائے تو پھراسے

می غرض نہیں رہتی کہ اس میں جوا ہرات محفوظ کے

جائے گئے ہیں یا گئتے سکے وہ تو ہی انتا ہے کہ

وہ "جام طہور" ہونے کا اخر کھوچکا ہے اور یہ بی اعلان

اس صدافت کی طرف نشاندی کرتا ہے کہ جی پریم

جل سے لبالب ہوئے ہالا ول کے ساتھ یہ ہو ما ہے تو

اس عیدافت کی طرف نشاندی کرتا ہے کہ جی پریم

اس عیدافت کی طرف نشاندی کرتا ہے کہ جی پریم

اسے یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھوکر اب کیا

ہونے کا اعزازیالیا ہے۔

ہونے کا اعزازیالیا ہے۔

برس کاول آپانخر کھونے جارہا تھا اور یہ کیفیت بہت بیب تاک ہوتی ہے۔ ول میں پہلی ہار آنے والے کوہم آخری سانس کے بعد بھی تکالنا نہیں چاہتے۔ اس عمد کو کرکے تو ڈتا ہی نہیں چاہتے۔ اپنا آپ بے معنی اور میری اما نے ایک بار کہا تھا۔ "شادی اس انسان سے
کرنا جس کی تہیں تحرائی نہ کرنی بڑے۔ " میں نے
ابھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی
ہوں تو مجھے ایسے اخلاق کے حاص انسان کی تکرائی کی
ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ
ان ہی لوگوں میں سے ہے بوانسانوں کو استعمال نہیں
کرتے "کیونکہ وہ انہیں کوئی چز نہیں سمجھتے وہ جھوٹ
بول لیتا ہے اور ایسے بولتا ہے کہ شہاد تیں وہتا ہے کہ وہ
جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کرمیں نے ایک بات
جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کرمیں نے ایک بات
سیمی کہ بسرهال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو تا ہے
سیمی کہ بسرهال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو تا ہے
سیمی کہ بسرهال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو تا ہے
سیمی کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوب صورت بنا سکنا

اسے تین من کاوقت دیا گیاتھا جیسا کہ سب کودیا کیا تھا کین وہ بیس منف لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا فخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا کوشہر کی روشنیوں کو بیس منظر میں رکھ کر بیضے والے لوگ اسے روکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس فخص کاذکر کیا جارہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے تھرجانے کی گزارش کی جاتی ہو کیے سنتے وقت سے تھرجانے کی گزارش کی جاتی ہو کیے میں کو لیے اور خصے مائیک کے پاس کے کال گلائی ہو کیے خبر تھی کہ اس نے میان کال تھا ور کے خبر تھی کہ اس نے بیال فظ استعمال نہیں کیا تھا اور کیے خبر تھی کہ اس نے بیالفظ استعمال نہیں کیا تھا اور کیے خبر تھی کہ اس نے بیالفظ استعمال نہیں کیا تھا اور کیے کھا تا کھانے گا تھی بیست انجماکیا۔

群 群 群

برنگ بین نائٹ ہے اور اس کے گردور آگول گول گوم رہی ہے۔ اس کی ساعتوں نے ہوئی کی جاب س کی زندگی بیں جارہا ہے۔ "بیہ آنا اور جانا کبھی ان کے معاملے صدیوں میں طے ہوتے ہیں 'بھی پلوں میں۔" وہ ایک مرد تھا اور اس بریہ تصور گراں گزر تا تھا کہ اس کے سامنے اسے اپنالینے کی خواہش کی جائے۔ یہ

المارشواع جورى 2015 165

کوعزت دی جانی جاہیے 'پھراس تبولیت کا حرام کرنا جاہیے۔اس بہت ہادراک ہورے تھے اے ان پر کان بھی دھرنے جاہیے سے اور پھرفیملہ کرتا ع ہے۔ کیکن جو نیملہ بے اختیاری میں ہو تاہے اس میں ایس نید ہو ا ایساکیا ہو تاہے جوافتیاری تصلیب نہیں ہونا۔ اس نے محوم کرچار اطراف نظر ڈالی اور اس کی ساری دلچیدیاں ہی حتم ہو گئیں۔ ہر طرف اے آیک ى چىزىظرانى آ "برنگ من خوش قست ے وہ کتنی آسانی سے ختم موربا ہے۔ ورانے اس کا ہاتھ بکرلیا۔ اس کے ہاتھ میں نری تھی چربھی اس کے وجود پر بہا او آگرا۔وه دراک ساری خوبيون كامعترف تفا بجر بھى اس في بعاك جاتا جاہا۔ دوایک خوب صورت آئری تھی اس پر مسکراہٹ وه ایک خوب صورت مرد تها وه این مسکر ایث کنوا رہاتھا۔یہ آگلی رات ہے۔وہ ہارٹ راک کے اسٹور میں بند ہے۔ زمین پر بنیفا ہے۔ اس نے اپنی مال کو اندهيرے ميں موجوديايا ... ايسانس فے خود جابا اور اس نے اس سے کی سوال کیے۔ "بيرسباس ليے مورا ہے كديس آپ كاخون موں یا اس کیے کہ قدرت کا آپ سے انقام آبھی بورا نہیں ہوا؟ اس نے آوازے الفاظ اوا کے ڈی جے کے Mash up کی آوازاس کے الفاظء يزياده براثر نهيس تقى «ميس أيك أنسان بهون ماما! اور مين سب بي محمد تحميك عیک نمیں کرسکتا۔ جو مجمع تھیک لگ رہا ہے ہوسکتا ہوہ غلط ہو مورجو غلط ہو نہ تھیک ٹابت ہوجائے۔ من خود کو کتنابھی عقل مندسمجموں مجھے بیادر متاہے كم بهت سے معاملات میں عقل كاعمل وظل ہوتاى نيي - مير عل كايك مع من بديات تقش

محى كه آپ نے بوقوني كى-اب ميرايدول مجمعيد

يادولا تا ہے كہ ميں بے وقوقى كرديا موں ساليكن كمال

بودا لکنے لگتاہے کیونکہ ماراول پر حی جانے والی کمانی كاكوئي كردار شيس ب جے راضتے راضت اس بر لعن طعن کی جاتی ہے اور اس پر دو حرف بھیج کر ساری مدرویان باوفا بر لناوی جاتی بین-ول این کمانی قاری بن کربردھ ہی متیں سکتااور آگر ہم کسی ناقدرے کو سزا وینا جائے ہیں تو بہت جلد سے جان کیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کرلی اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھت رہے ہیں۔ ناقدر ااور ناشکرا ہی سی اس کے آمے بیچے محبوب کالفظ لگتاہے اور سے وہ لفظ ہے جس كوزن يركوني دو مرالفظ يورااتر ماي نا آدها اس نے ای ای کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سی اور کواین زندگی میں شامل کرلیتی تواس کے ساتھ ايانه موسا - امرحه بريدالزام لكاياكه وه وليد البشوجيسي ہاور خودایے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وه كياج إبتاب "وريا" اس نے اس کے ہاتھ کو تری سے جھوا ... انجواب ك لي امرارنه كديد مجهودت دويد "جتنا جاہے وقت لے لو صرف اتنا بتادہ کہ میں حمہیں الحجمٰی کُلّی ہوں؟" فہ اس کے سامنے بیٹھ کر مصوانداندازمن کینے کی۔ وہ بہت پاری تھی ... پر خلوص اور معصوم ... آگروہ ویرانہ ہوتی تواس کے لیے وہی امرحہ ہوتی -"بال\_ تم بهت المجھی لگتی ہو مجھے "اس نے خوش دلی سے کما اور وہ اتن زمادہ خوش ہوئی کہ ایسے چران كرديا- ده اتن چهوني ي بات ير اتني خوش مو كني تھی اور امرحہ اتنی اہم بات س کر مشکر ابھی نہیں سکی تھی۔وہ دیرا کے لیے اتااہم تھاادر امرحہ کے لیے اتا غیراہم ... آسے اس کی دوستی کی ضرورت تھی اور دہ اسے ایک اچھا دوست بناکر نہیں رکھ سکی تھی۔اس نے دراکی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کرسیب کی تالیوں کاجواب خود بھی الیاں بجاکردے رہی تھی سرملاکر بے طرح میکراری تھی۔ جے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے' اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔۔پہلے اس پیغام

کهال منی تھیں تم؟" اليے بى خرىدارى كرتے؟ و نشست كاه ك سامنے کوئی تھی۔ دما تن منجبه، "اتن بھی مبح نہیں گئی تھی۔" الم سے مرے کی کھڑی ہے میں نے متہیں جاتے موے وکیولیا تھامیں آریان سےبات کررہی تھی۔" "كياب آرياناب؟" وسيائي كمدرباتفاوه استورجمي كمياتفا-تم وبال بهي نهيس تحيين وه بهت بريشان تفا-" وميري فون براس سے بات ہو چک ہے۔" ودمیں نے اس سے بوچھاکہ تم ددبار آھے ہو مون پر امرحه سے رابطہ کیوں تہیں کرتے تو وہ خاموش رہا۔ وجه کھاورے تا؟" "بس ايسانى باكل سام وه" يوه چلتى اي كمرك تك أين بيجي يجي بي سادمنا على- امرحه ميس جاہتی تھی کہ سادھنااس کے کرے میں آئے۔اس مے کرے کی حالت کھھ آئیں اچھی نہیں تھی۔ وتم کمیں جارہی ہو؟ " کمرے میں آتے ہی سادھنا ى نظر بدر كه سوث كيس برائي-ووننیں۔ اب نہیں۔"جونوں کا شاہر اس نے ایک طرف رکه دیا۔ سادهنانے ایک سوٹ کیس اٹھاکردیکھا۔ "بیکافی وزني -دون میں فالتو کا سامان ہے میں چیر پڑے کیے دے ניטויפט-" "بروات برے سوٹ کیس جے بی ؟" "بال\_" "جھوٹ بولتے دہ ذرانہیں کھبرائی۔ ودتم کھے چھیارہی ہوامرحہ؟"وہاس کے قریب آکر ورنهيس سادهنا! من كهر نهيس جعيا ربي-"خود كو بهت روقار بناكراس نے كها " فِيم كياكرتي بجروى مو إلى الني مبح كيول تكلي تميس

اور کیا جھے تھیک سے اندازہ نہیں ہورہا۔ میں آپ کے مامني مي جينے لگاموں اور ميرا حال ماسي بندرا ہے۔ میں زندگی میں بدبارا نتائی تکلیف کے کزرا 'جب آپ کو مرد ہوتے دیکھا اور ایک تب جب امرحہ کے ول کواہے کیے سردیایا۔اس دوسری تکلیف نے مجھے میلی تکلیف بھلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں مجيس كيا مول- آغاز مين نهين-انجام مين سائي کہتاہے کیے میں نے امرِجہ کومعان نہیں کیا۔ میں نے معاف کردیا ہے۔ لیکن آھے کیا۔ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آھے کیا؟ ایک ر خلوص دل ورا كومايوس كردول يا ايك سخت دل امرحه کے لیے خود کو تنها کرلوں۔ یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے ول کے بیچھے بھاگوں جو مجھے صانت کے طور یر چند لفظ بھی نہیں دیتا۔ سائی کہتا ہے کہ یہ اس کی روایات ہیں جو وہ ایسے پابند ہے۔ تو ملا ایک انسان جس کی جاہت میں این طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے كوروايات اوبر لے جائے كياأيك انسان برشي ع بلند نهيس ركها جاسكا کیا ایک انسان کو ارفع بنانے کے لیے اس طافت محبت كا استعال شيس كيا جاسكتا-كيا أيك انسان كو انسان ہونے کی حیثیت ہے بر تا نہیں جاسکا۔ ایک انسان کتنافیمی ہے کیے جو سے زیادہ کون جان سکتاہے ۔ جس نے آپ کو کھو دیا 'جو اپنا آپ کھونے جارہا ہے۔

كيا آپ كے محبت سے لبريز دل كے مقابلے ميں كائنات كى كوئى چز تھىرىكتى ہے۔اور كيابيد كمانىس جاتا كه جس في الك انسان كوياليا اس في سب ياليا- لو كيامين وه انسان نهيس مول جي ياكرسب بالياجائ مين امرحه كے ليے سانسان كول شيس مول؟

اسائی دوار کمر آچکا ہے نم کمال تھیں؟"اس کی شكل ويمضي على سادهمنالو حضي الى-ومیں جاب پر تھی۔" "آج جھٹی ہے اور تم میج ہی کھرسے نکل کئیں

المارشواع جوري 2015 167

دجمیں ہی تواعتراض نہیں ہوتا امرحہ "
سادھنا اتنی ذہین ہوگی امرحہ کو اندازہ نہیں تھا۔
ایک لفظ ہمیں میں ساری بات سمیٹ دی۔ پوری
توجہ اس نے سمے کھولنے میں لگادی اور اٹھ کر
وارڈروب تک آئی کین پھریہ سوچ کر نہیں کھولی کہ
خالی وارڈروب سادھنا نے دیکھ لی تو مزید سوال کرے

ور برجمے کوئی تو جواب دو۔ " دو دونوں ایک ہی خطے
سے تھیں اور سادھنا ای طرف سے اسے دہ سب
سمجھانا جاہ رہی تھی جو خوداس نے بعد میں سمجھاتھا۔
د' بجھے اعتراض نہیں ہے سادھنا ۔ اور میری بلا
سے ساری دنیا کو ہو۔ تھو ڈابست اگر عالیان کے آگے
بجھے کا پتا چلے تو ٹھیک ورنہ اب جھے کوئی پردا نہیں۔
بجھے اپنے دل کے سواکسی کی بھی پروا نہیں۔ میں نے
دیکھو بچھے اس کے علادہ اب کوئی نظر نہیں آرہا
میں بہلے ہی بہتے کوئی خواہش نہیں 'میری آ تھوں
میں بہلے ہی بہت براکر بھی ہوں 'پو نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر بھی ہوں 'پو نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر بھی ہوں 'پو نہیں کروں گی۔"
میں بہلے ہی بہت براکر بھی ہوں 'پو نہیں کروں گی۔"
میں بہلے ہی بہت براکر بھی ہوں 'پو نہیں کروں گی۔"

"اپنے لیے نکلی تھی۔ اپنے خاندان کے مان سمان کے لیے۔ "اس کا نداز تکنی ہوگیا۔ "کچھ ہوا ہے کیا۔" سادھناچونک گئی۔ "کچھ کیا؟"

"تہماری آنکھیں سرخ ہیں اور تہمارا چرو۔."
"اتم زدہ!" وہ طنزیہ ہنسی۔"ہاں ایسا ہی ہے۔" کہتے
اس نے نظریں نہیں جرائیں۔ "تم کچھ اور شہیں دیکھ
رہی سادھنا؟"

وں اس کے اس کے عضلات سکڑ گئے۔ چرے کے عضلات سکڑ گئے۔

''ایک ہی بات ہے۔"امرحہ بیٹھ کراپنے جوتے کے نتمے کھولنے گئی۔

"نہیں۔ جرات مند بہادر کو کہتے ہیں اور نڈر نہ ڈرنے والے کو۔ بے حس کو بھی۔ " تسمے کھولتے امرحہ کے ہاتھ رک گئے۔ "تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس بڑھا ہے؟" تسموں کی گرہ کھولنے کے بحائے اس نے کر واگادی۔

بجائے اس نے کرہ لگادی۔ ''اپنی زندگی کی کماب میں۔۔''سادھنانے و کمچھ لیا کہ اس نے کرہ لگادی۔

امرحه سرانها کر سادهنا کو دیکھنے گئی۔ "تم نہیں مجھوگ۔"

''میں نے بھی اپنی بہن سے یہ ہی کما تھا۔'' تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔

سن میں ہور رہ میں ہے۔ "کیا وہ عالمیان ہے؟" دو سری گرہ لگتی بھی سادھنا نے دکھے لی تھی۔

وه سیدهی موکر بیشه گئ- "کیا تنهیس عالیان پند میں؟"

"میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا۔" سے ایک وہ بھی ہوگا۔"
"تو تم نے سوال ایسے کیوں کیا" جیسے تمہیں اعتراض ہو۔"

الله المار شعاع جنوري 168 2015 الله

المسیکی نے درمیانے درج کی ایک فلم میں بوسٹ بروڈ کشن کا پچھ کام کیا تھا اور اب اس يريمير تفا- روس سے اس كے ماا كيا بھى آئے تھے۔ يريميررات كوتفاادرشام كوده بالاك ساته نويارك كي سروكول يرجهل قدى كرربى تقى-"تمهارے نیویارک آنے کی دجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔"انہوں نے ویرا کا ہاتھ اپنے بازو کے خم میں دیا اور اس کے چرے بر دیے دیے اس جوش کو چانجا بجس کے لیے دہ انہیں چہل قدی کے لیے لائی س ایلسکی کے لیے آئی موں اور آپ سے ورتم كرسمس كى چھٹيوں كے ليے بيسے اکشم كرربى تھیں اس ملا قات بروہ کیسے دیسٹ کردیدے؟" ومين اتن بهي تنجوس نهيس بايا-" ودتم اتن بهي شاه خرج نهين ورا-" ودين آپ كوياد كررى تقى لناجابتى تقى آپ ہے۔" اُن مے بازو کو تھاہے وہ بوری اُن کے ساتھ "جبجب جم مجھ سے یہ کہتی ہو مجھے مخاط کردیتی ہو'ایک سال اور چند ماہ پہلے سے تم نے تب کما تھا جب تهيس الجسرُ جاكر رِده ناتعا-" "ما مجسرُ جاكريرُ هي كافيمله غلط تونهيس تعا-" ودنهيں ... ليكن روس ميں سب ہے... يونيورستى وديس في احل من آناجابتي تحي في الحول ے ملناجا ہتی تھی۔ "مردسسكالسساكاليان ''بالکل\_ بجھےان سب سے مل کر بہت اجھالگا بدروس من مجمع ند ملت." اروس میں جوروی تم سے ملتے وان سے برے نه موتے"رک کرانموں نے در اکو جمایا۔ "آپ ہیشہ اس ایک بات کا ثبوت کیوں دیتے رہے ہیں کہ آپ بہت محتِ وطن ہیں۔"

كرسكون-"اسفيات بنائي-البيع وي حائمي محمعلوات نهير." "ميرا صرف ايك سوال ہے۔ كون ہے جوبير سب جاناجابتا ہے۔ ارکریٹ کاشو ہر؟ تھوڑی در خاموشی رہی اور پھر فون بند کردیا گیا۔ اس نے لوکل فون بو تھ سے فون کیا تھا۔ کیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیاتھا۔ ''میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔۔ لیکن اس کے فورا"بعد مجھے بتایا جائے گاکہ کون بیرسب معلوم کرتا مجهدر خاموشی رای مجراسے مولد کردایا گیا۔ ومعاليان ماركريث استودنث آف ما مجسثر یونیورش ایم ای اے رہائش Anselm بال-" وہ روانی سے بول می کہ مباداوہ ابنا ارادہ بی بدل دے۔ واب بجھے میرے سوال کا جواب دیں۔"خوف نے یک وم اس کے کر دکھیرا تھ کرویا۔ وقعالیان کاباب، "کمه کرفون بند کردیا گیا-اس نے بہت پر سکون سانس لی اس کے ول کاسارا بوجه بلكا بوكمياتها اب اس كاباب غيرمسلم موتو بهى ده موجود تو موكا-اس بر موجود سوالیہ نشان تو منے گا وہ دادا کو منانے کی كوشش كرے كى كدوه ايك مسلمان سے شادى كرنے جارہی ہے۔ باق کی مخبائش آگر نہیں بھی نکلتی تواب وہ اس بارے میں نہیں سوچے کی۔ بہت سوچ لیا 'بہت رولیااوریک دم سے اسے خیال آیا کہ اسے معلوم ہوا تفاكه عاليان كے كاغذات ميں دوندا بب لكموائے كمئے تعيد أيك ندبب اسلام تفا- يعني اس كاباب مسلمان ى قاراس مع فالعادر الكالعِلكاكرديا-اس في ایناداع منقی سوچوں سے آزاد کردیا آورایناسلان کھول

ہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ورا نیو یارک اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔

ابندشعاع جورى 2015 169

"اوہ تو مسئلہ زمانت ہے۔ شادی کرکے مات دینا جاہتی ہواسے۔ایے ہراؤگاہے؟" دونہیں۔ نہیں۔ مجھے اس کی شرافت پند دو کتنے شریفوں سے مل چکی ہوجواس کی شرافت کو اولین کررہی ہو؟" ووآب جانة نهيس كتنا سفر كرچكي مول ميس دنيا ''توتمنے اپنے تجربے کی بنیاد پراسے چنا؟'' ورمیں اس کافیعلہ کہیں کر سکی۔ "اس نے جھوٹ الب آناجابتي مو كمر؟" العدد عالمان سيس است جانتا مول سيمري يني ور ااکثراس کاذکر کرتی ہے۔" ورا ول کھول کرہسی اور ان کے کندھے پر اینا سر ر که دیا۔ 'میں آکٹرسب کابی ذکر کرتی ہوں مایا۔ وقر مرى المحمد الني مادداشت كمنكال ليف دو ميرى بٹی ورائے اس محتے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔" انہوں نے اپنی کیٹی کومسلا۔ ودکل عالبان کی بر تھ ڈے ہے اور میں پچھلے پندرہ دنوں سے مالز کی خاک جھان رہی موں اور کوئی ایک بھی تحفہ دریافت نہیں کرسکی جواسے پیند آسکے ' تو آخریس کیا کروں میں پھرسے مال جارہی ہوں۔" انہوں نے ویرا کے اندازی نقل الای۔ "للاً!" وه اور بنن سك اور زياده شدود سكتيش ملغ ملفي اورورانان كالتحركو مختاس البناته من جعینج لیا۔ "عالیان کوساتھ کے آتیر ہے" دوس نے کما وہ این کلاس تبیں جھوڑ سکتا۔" انتوام حد کوئی ساتھ لے آئیں۔ مجھے اس سے باتیں کرنی تھیں بہت ساری۔" واس نے بھی کما کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ

دىيى مو<u>ل...اوراس م</u>ى كيابرا<u> ہے... ہرانسان كو</u> انی سرزمن سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمایت رتے رہنا جاہے اپنی اولاد سے سامنے تو خاص محب وطن ہونے کے ساتھ محب دنیا بھی تو ہونا ہے ٹالیا۔ اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم ہر۔ دونهمارا مکته کانی اہم ہے اور مجھے پیند بھی آیا اور مجھے یہ خیال بھی آرہاہے کہ یہ محب دنیا کا فلسفہ تم نے ما في سر آكر سي اب ١٠٠ بي بازد ني خم مين موجوداس لے بازد کواسے دو سرے ہاتھ سے تھیک کرانہوں نے ودكى سے ملوانا ہے آپ كو-"اس فے أيك وم سے کمہ دیا۔ ''میری کچھ کچھ سمجھ میں آرہاتھا۔''انہوں نے سم م مجھے بار بار یہ کہتی تھیں کہ تم بڑھ بڑھ کر تھک چکی ہو 'تمہاری آنکھول کے گرد جھریاں تمودار ہونے لکی ہیں۔ ود مرے معنول میں تم بور هی مورای مو-كمابول كے صفحات بڑھ بڑھ كرتم اوسے ملى مواور زندگی کو بسی ورس گاہول تک ہی تو نہیں رہنا وہ زور سے ہنی۔ "نیہ سب میں زاق میں کہتی ورلیکن میں سنجیدگی سے سنتا رہا ہوں کو حمهیں "دنسيس كن جاسي "أين لوجها حتى كون بوده؟" وديوجها تهين كلناجا بتابون "ضرور بوچھ لیتا آگر تنہیں نہ جات کافی عقل ہوتم'بعد تونی تونہیں کی ہوگ۔ 'وہ بستذہیں ہے۔''

''وونوں نے ایک ہی بات کی۔ دونوں بہت اجھے ערביין של?" "تقریا"....امرحدنے بیات عالیان سے سکھی ے۔ ''دوراس پر مختی ہے عمل بھی کرتی ہے؟''رک کر انہوں نے وراکو دیکھااور درانے ابی کردن ان کے

رات کواس نے اسے لیے کافی بنائی اور کمرے میں حاکراہے ماد آیا کہ مک وہ کجن میں ہی بھول آیا ہے۔ مجر کین سے مک لاکر سامنے رکھ کروہ اسے بینا بھول سیا۔ پھروہ بلاوجہ ادھرادھرہال میٹس کے کمرول میں چکراگا تا رہا۔ کچھ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے

سے ہی باہر چلاجا آ۔ ودباراس فا بنابسر تھیک کیا تھے سیٹ کے اور لیث کر کتاب را صف لگا محراس نے اس فلور میں جانے كافيمله كياجهال مفته وارخودساخت تفيفراكا تفاالواركي رات تقى اور كارل اورشاه ديزمل كريروفيسرزاور فريشرز ی نقل آ ارب تھے۔وہ کوریڈورے آخری سرے ر این ڈراے کررے تھے اور باقی لیے کوریڈور میں بال میشس کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گلے بھاڑ بھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ ورمیان ورمیان میں شاہ ویز زنانہ كيرے بھى بين ليتا اور كسى الركى فريشر كاكردار نبعا آ كارل نےاے بھی تھسینا۔

وركمال تع تم كب بارب تع تمهيل-" ورره رما تقال السن في جموث بولا

وفیلوروفیسر oops set کوبست داول سے ہم

اہے ذہن کو بسلانے کے لیےوہ بروفیسراویس سیٹ بن كر كفرا موكيا- أنكمون برجشمه لكاليا- بالول كوبالي لكا كر مرير جماليا أور ذراساكب نكال كر مركو تعجلف لكا-دى استود تنس سامنے بين محت

مویاکل "Oops\_oops\_pick up the Call" مویاکل

کی مفتحکہ خیز ٹون کے ساتھ بچا۔ پروفیسرا چھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر مردن کو جھنگ کر انہوں نے ایسے ماٹرات یے جیسے کسی نے بیچھے دیاؤں آکران کی کنیٹی سے من لگادی مود فریز پر دفیسر "اور پر دفیسر فریز- حرکت کا سوال ہی مہیں۔

ووكس كانون بيري "ملي بغير كما كيا-ایک اوی (شاہ ویز) نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور جینے اركے كى طرف اشارہ كيا۔ "اس كا بروفيسر" اس تیرے آئے نے چوتھے کی طرف اور یوں دس لوگوں کے بیں بازوں کا جال بن کیا ہے جس میں بروفیسرالجھ محت فون الجمي بمي نظريا --

مرایک ہاتھ کے بلند ہونے پر بروفیسر ناڑات کا مظامره كرتے وہ سب كے بيث من ال ويتا اور آخر میں ایک اوی دی کردیے" جیسی بلا کومیزر دی کراہے چلاتی ہے کہ بروفیسر کلاس سے اہرائے جاتے ہیں۔ لوریدور میں بیٹھے وہ سب اپنی اپنی کرسیوں سے

یروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طرح ک(Oops) کی ارکر چکے تھے وواتب تمهاري بإفار منس بىلاجواب تقى ياخود بهى

"تم مجھے اپنے تھیک ہونے کے بارے میں مت بناياكد-وي ميراخيال تعادر المجھے بندكرتى --" كارل نے كوريدوركى ديوار كے ساتھ كمر تكائى اور ہاتھ باندھ لیے۔ کارل بت سی لڑکوں کے بارے میں سے وعواكر تاتفام كه وه ول بى ول ميس اسے بند كرتي بيس اور کچھ وقت بعد جب وہی اڑگی کسی بھلے انسان کے ساتھ وکھائی دین تو کارل کہنا کہ اس نے مجھے پروبوز کیا تھا الیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پیند نہیں تھیں توانکار كرديا- بلكه أكثر بال مينس يا كلاس فيلوزات بتات كه كارل وه جو مرا المحول والى معصوم ى الركى بحس كا تم بر كرش تفاتا وه آج فلال ريشورنث مي أيك

تها پرانسی مقابله کرنا ہی ہو یا تھا۔ بعنی ہر صورت مقابله ورندان كي غيرت كي موت-"بال ایک اور بار میں تمهارا اور دیرا کابریک اپ بھی کرواسکتا ہوں متہیں یادہے تاتم نے میرے کتنے بريك البس كردائے تھے۔" کارل کمہ کرددبارہ سے تھیٹری طرف لیکا عالیان کے ارات ایک وم سے بدیے۔ کارل نے فراق کیا تھالیکن اسے وہ ہتک یاد آگئی تھی جو ہارٹ واک میں اس کی ہوئی تھی۔وہ اینے کمرے میں آگیا۔ "امرحه-وه كون م- من اسى تهين جانتا-" مجرسے برانی عمرار- جب انسان کا مل ٹوٹ جا آ ہے توان فکروں میں جابجا خوف وہم سے اعتباری قابض ہوجاتی ہے۔ در زوں اور درا زوں میں۔ پھر یہ در زیں بہاڑ بننے لگتی ہیں اور پھران بہا ژوں کو سر کرتا مشكل موجا آہے۔ اب ای وقت وه خود کوان بها ژول میں گھرایار ہاتھا ' اور ان بر "وريا" نام كي صدالكار باعما بويلاك رامرحه" کی صورت آربی تھی۔ ایک دروازہ اس نے اسے اندر کھلتے پایا کہ وہ ورا مس كتن بيم ليس بوائنشس نكال لے ايك بوائن في الحال شايد بهي ان بين شامل نهيس موسكة كاكه وه اس اس نے خود کو وقت دیا۔ جلد بازی ہتک نہیں ہوگ۔ اور آخری بارجیب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کھ لائی تھی۔ پیغامات ان میں کیا لکھا تفاأس في جانا شيس جا إلقاليكن اب وه بير سوج ربا تفاکہ کاش چیے ہے اس کے کرے سے چراکروہ انہیں راھ لے۔ یہ کوئی ایا مشکل کام نہیں اس کے کمرے تكسوه بهت أسانى سے جاسكتا ہے 口口 口 یونیورٹی میں درا کے پروپونل کی خبراسٹوڈ تنس اور کروپس میں سی اور سنائی گئے۔عالمیان کے بولو زل کو

ہندے کے ہاتھ سے این انگلی میں انگو تھی سنتے پائی گئی ہے۔انسوس اے یہ کام بچھے مل کے ساتھ کرنا يزاجكه دونوتمهين ببندكرتي تفي "توتم در اکوبند کرتے ہو؟"عالیان اس کی تاریخ جان تفاالے چرار اتھا۔ "ميرا دماغ تھوڑا بہت كام كرتا ہے بدى-"وه في الحال جزنے والانہیں تھا۔ "وراكابهي تفور ابهت كام كرياب تايدي-إ" "تہاری تاک تو ژووں گامی۔"اس نے کھونسا " پیر بھی اِوکیاب شہیں بروپوز نہیں کریں گی۔" این اتھ کے کھونے سے عالمیان نے اس کے کھونسے 'کیونکہ ان کی نظر کمزورہے انہیں لگتاہے کہ تم کوئی شنزادہے دہزادے ہو۔ ودشاید-لین مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل مزور نمیں ہے' انہیں لقین ہے کہ تم کوئی شیطان وبطان "زیادہ اچھلومت، تم میں صرف ایک خولی ہے کہ تم سکریٹ نہیں ہتے اور لڑکیوں کوسکریٹ سے نفرت ''اورتم میں صرف ایک خزالی ہے کہ تم سکریٹ کے ماتھ ماتھ خون می ہے ہو۔ ''تم نے گئے ہو۔ ابھی تمہارا خون پینا ہے۔''اس نے اس کی کردن کوربوجا۔ "فرشتے کا خون ممہیں بدمضمی کردے گا۔ ہضم نہیں ہوگا تنہیں۔"عالیان نے اپنی کردن اس سے " فرشحة لو فرشتول كاخون ينية نهيس توبير كام تجھے بی کرنا ہے اور میں اسے مضم بھی کروالوں گا۔اور سنو دى النجل إلك مفت دو الوول كي ساتھ ركيس ب انعاى رقم بيس بوتريس نے طے كروالى إس

وب دب انداز من زر بحث لایا گیا تھا۔ کو تکہ اس المارشعاع جنوري 2015 172 172 <u>172</u>

ساری یونی جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈ نٹس کو بھڑ کا یا

بہت بڑجائے گ۔"شرلی نے عذراکواس کی ایک اور رائے اوولائی۔ " برنے ہے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب كرر بين لك كل إرزيس جائے كى بارثير المند كرے كى اس كے دوستوں كے طلقے من بہت ہے لوگ ہوں گے۔ تھیک ہے میری رائے غلط ثابت ہوئی اس نے ویسٹران کیڑے پنے ملکین غیرمناسب لهیں' وہ ریسٹورنٹ اور کیفے میں دیکھی گئی کیکن نائث كلب من شيل-" و'تو۔؟'' إِنانے بوجھا۔ "تواس سے ٹابت ہوا کہ دہ این روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں اسے کوئی جمیں دیکھے رہا الکن چر بھی اس نے وہ نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈ نٹس کرتے ہیں۔ آزادی کابے جااستعال۔" "ات بدیاد تفاکه اے کیا کرنا ہے اور کیا شیں۔" شرلى نے بہت و ثوق سے كما۔ "وه بزول ہے۔ اگر عالمیان مجھے پروبوز کر آاتو میں ساری دنیاے لؤگراہے ہاں کمہ دی بھاڑمیں جائے ونیا۔اصول۔ قانون۔"لیلی نے سنچید کی سے کہا۔ وای لیاس نے مہیں برویوز نمیں کیا۔"عذرا فے للی کوچڑایا۔ "عالبان كويورى يونى من ايك ويى ملى تقى؟" شرلى نے کتے کم بانا کے آھے کیاکہ خیرے ایک مک اور كافى لادى "ورا كى بارے ميں كيا خيال ہے؟" مانا كى لے كرائعة بوت بولى "وراکی شخصیت کا ریکارڈ اتناصاف ہے کہ اسے انكار كرناب وقونى موكى-"عذران كما-"جمعے کمانی کے کلائمکس کا انظار ہے۔" ہانا وايس أكربينه كي-ددمجھے سے س لو-عالیان ور آکوہاں کے گا۔ امرحہ کو عالیان کی پرواموتی تووہ ایسے اس کی بے عزتی نہ کرتی۔

کے بروبوزل کی خبرارٹ راک سے نکلی تھی اور اس اندازمیں نکلی تھی کہ اسٹوڈ نٹس نے اسے کمال رحم دلی ے نظرانداز کردیا تھا کیونکہ آگر وہ ایبانہ کرتے تو عالیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہدردیاں عالیان کے ساتھ تھیں اور بہت سے اسٹوڈ نئس کے نزدیک امرحہ خود غرض تھی۔ بہت سول کا خیال تھا کہ کر ایسے تعلقات میں ا تار جڑھاؤ آتيبى رجعين اور كهم كاماننا تفاكه بات شروع موكى ختم ہو گئے۔بس-ا اور اب یہ ورا کمال سے آگئی؟" بون فائر پارٹی میں آگ کے کر دہیتھے ان سب کے گروپ میں بلیث اوركب إتقريس بكرك بيضة شرلى في كما "جب دومیں فاصلہ اتنا زیادہ ہو گاتو تمیراتو آئے گا ہی۔"للی نے چی کے اندازے کما اور شرلی کی بلیث ہے چکن پیں اٹھاکراپی میں رکھ لیا۔ ورتم نے دیکھا تھاویرا کو پروپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی " ال مجھ اسٹوڈ نٹس کی الیوں نے متوجہ کیاوہاں نیادہ برنس ڈیمار منٹ کے اسٹوڈ نٹس ہی موجود تصے "میں لو کانی تی رہی تھی۔ ومعاليان في كياكها؟ عذراني يوجها-واس كاجواب مبهم تقاب جارحيه بتاربي تقى كهاس نے کما جواب کے لیے اسے مجھ وقت جاسے۔ واوركياجواب موكاس كا؟" باناف سم كركها-و ظاہرے ہاں۔ اگر ہاں نہ ہو آلو در اے برولوز كرنے كى نوبت اى كول آئى۔"عذرانے سنك دلى ونو ابت ہواکہ امرحہ کو عالیان سے کوئی دلچیسی نہیں ہے۔"شمل نے ہونٹ سکو ڈکررائے دی۔ دمیں نے سکے ہی کما تھا وہ ایک کرسچن عورت كے بينے سے كوئى تعلق نہيں بنائے كى-"عذرانے شانے آچکا کرائی رائے کی تقدیق جابی اور سب کی "جبوه نئ نئ يهل آئي تھي تو تم نے كما تھايہ

المارشعاع جنوري 2015 173 <u>المارشعاع جنوري</u>

س انداز میں وہ عالیان کے بارے میں بات کردہی

تھی۔ چھوٹے ذہن کی۔"عذرانے نخوت سے کہا۔

"بن اتن ی بات برتم سمجمیں که ده تنہیں۔"بانا نے بھٹکل اپنی ہسی دبائی جبکہ عذرانے اسے کھور کر ميى موضوع دواورلوكون من زير بحث تفاردائم اور "اب مجمع امرح برتس آیا ہے۔" نوال نے سوپ منے ہوئے کما۔ و بجتے نہیں لگا کہ وہ عالیان کو پیند کرتی ہے۔ عجانے کیوں لیکن مجھے ہیشہ سے ہی لگا کہ وہ مختلف خيالات كى الركى ب-" دونول ريستورنث ميس بينه "تمهار إ مطلب عجيب خيالات كي؟"نوال امرحه کے ساتھ تھی۔ " عالیان کو پند کرنے میں ایسی کون سی سائنس ای سید می سی بات ہے۔ جب تمهارے تحرمیرا بروبوزل كياتماتوتهارے نانانے كياكماتھا-؟ و کما تو کچھ نہیں تھا انہیں تمیارے خاندان کے بارے میں کھ معلوات جاہیے تھیں۔" "ميراسجونسب ميري ذات ميري ماكى طرف کے خاندان کے بارے میں معلوات ممرے پایا کی طرف کے خاندان کے بارے میں مجی۔" دائم نے "م أن يار انهول في بيرسب ايسي بي بوجها تعا اور دیسے بھی دہ ذرایرانے خیالات کے انسان ہیں اور بمريث بن أكر يح يوجه بمي ليا توبيه كوئي ايسابرا ايثو سنس ہے...بس می خیالات امرحہ کے ہوں کے" ''وہ آئی دقیانوی نہیں ہو سکتی 'ماسٹرز کررہی ہے' وو چلو بھرید ان لیتے ہیں کہ وہ روش خیال ہے لیکن اس كے كروالے ميں۔" "تهارا مطلب اس نے اپنے کریات کی ہوگی ؟

"اگر امرد ایے اس کی بے عزتی کر چکی ہے اور اے عالمیان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ عالمیان کے باس باربار جاتی کول رہی ہے؟ واس كالمنمير ملامت كرثا موكاله شادي تووه اسيخيايا ی مرمنی ہے ہی کرے گی۔" شرلی نے ایسے کماجیتے وہ امرحہ کوا چھی طرح سے جان کئی ہے۔ ونتو پھرعالیان کو انتا یا کل بنانے کی کیا ضرورت می۔ مروقت عالمیان اس کے ساتھ رہا کر ہا تھا۔" ہانا کے انداز میں ساری مدردیاں عالیان کے لیے تھیں۔ "مرورت نمیں خود غرضی-"عذرائے سرکو جعنك كركها\_ "ب<sub>يه</sub> خود غرض نهيس لگتي۔" بانااب امرحه کي بهدرو ہو گئی تھی۔ "دنگتی نہیں لیکن ہو گئی ہوگ۔ کوئی بھی ہو سکتا "دنگتی نہیں لیکن ہو گئی ہو سکتا ہے۔ کوئی لڑکا ایسے آئے بیچھے ہو تو کوئی بھی ہوسکتا ویسے مجھے امرحہ نے کان کمیلیس دیا تھا۔میری مجمع من نسي أنا قاكد اليي يوعي الزيم من الصاليا اجمالگاہے۔" تموری در خاموش رہ کر جسے عذرانے اقرار کیا۔اب اس کے بال کافی برے ہو چکے تھے اور اس بهت الجرب تق جارول فررے حرت عدراكود كماكم كياده نداق کررہی ہے الیکن نداق کے آثار نظر نہیں آئے۔ "شایر اس کابونگاین-" شرلی بننے لکی اور آگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی-"وه كهتا تؤمس مجمى بمولى بن جاتى-"اف عذرا كا "تم كنے سے بنتيل وہ بن بنائي تھی۔"للي نے كر العیں متجھتی تھی عالیان مجھے بیند کرتا ہے۔" عذرا آج رات رد كرسوناجاتي هي-"تم یہ کیسے سمجیں۔؟" باتا کواس کی سنجیدگی پر حیرت ہورہی تھی۔ "ده مجمع توكش دے كرليما بحول جا تا تھا۔"

ابندشعاع جنوری 2015 174

شراکے ہونٹوں کے کنارے امرائے "تواب تم جیلس ہو اوا جھا کیونکہ تہارے پہنے بھاتے بھا گتے اب وہ کی اور کے پیھے بھا گنے لگا ہے۔ "شفاپ" يه بهلے سے زيابه شدت سے طالی اور کلاس سے باہر آئی اس کی سائس تیز تیز چلنے کی تم كمال تحيين امرحه ؟"ابني طرف يو ده بت چھپ کر بونی کے ایک مم نام کونے میں جیٹھی تھی الیکن سائی نے اسے ڈھونڈہی لیا۔ ومرحمی تھی میں سائی! اس نے طنزیہ کما۔ "كى بھى معاملے میں میراكیا قصورے امرحہ إثم جھے اس انداز میں بات کیوں کر رہی ہو۔" ودتم مجھے بتانمیں سکتے تھے درا کے بارے میں؟" وو نہلیں ۔ میں اینے عمد تہیں توژیا ۔۔ اور آگر حميس معلوم موجا يا توتم كيا كرتس ؟"اس سوال كا جواب اس کے پاس شیں قفا۔ "بولوكياكر عي سكيا كهتين وراس اي ورا سے جس نے خود شہیں شمجھایا تھا کہ عالیان کی قدر کرو اور تم اسے جب کرواتی رہیں ۔۔ وہرا تمہاری جگہ نہیں آئی امرحہ 'تم نے اپنی جگہ خود خالی کی۔۔ تم سے میںنے کمانھاکہ اگر محبت کرتی ہوتو جرات کرو۔ ایک محبت كرف والي كواتناتوكرناي جاسي ورنه صبركرنا یا خاموش رمنااور کسی کوالزام مت دینا۔ تم مجھے نفرت کررہی ہو جمہیں ورا بری لگ رہی ہے ...اور تماراات بارے میں کیا خیال ہے؟" "میں نے دادات بات کی تھی سائی!"اس کی " پرخود کومت تمکاؤ-"سائی نے بعدردی سے "وہ جھے ناراض ہو گئے۔اب تک بات نہیں كى ... دو پارول ميں سے كس ايك پارے كے ليے میں اپنا آپ قربان کردول تم بی بتا دو۔"اس نے وونول التحول من اينا سرتهام ليا-

" نہیں۔ بات کرنے سے پہلے ہی اے معلوم ہو كاكدان كاروعمل كياموكا-" "أج كودويس بيسب ميس مو ماداتم!" " دنیا میں کمیں وہی براتا دور ہے نوال ۔۔ اور دہاں سب ہو آ ہے۔ تم برئش پاکستانی ہوادر امرحہ خالص «میں امرحه کو پسند کرتی ہوں میری ہمدردیاں اس ساکھ ہیں۔ در مجھے بھی دہ اچھی لگتی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے" "اس معصوم كوبى تم في بيك دن رالاديا تها-" "وهسباس کے فائدے کے لیے تھا۔" اینے سب فائدے گنوا چکی امرحہ گلایں میں کم صم بیقی تھی کہ شراسامنے دیک پر آگر بیٹھ گئی۔ " ورائے عالیان کو پروپوز گیا ہے۔" اس کے موتوں سے منارے استہزائیہ ہوئے اور آنکھوں سے " بجھے کیوں بتارہی ہو؟"اس کے انداز پر امرحہ کو آكى تاكى تاكى تۇ '' ویل میرا خیال تھا تم عالیان سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کررہی ہو۔" امرحہ نے بختی ہے اپنے لب بھینچ لیے 'اب کیاوہ گل میا از کر اعلان کرے کہ جو اصل حکایت ہے دہ سباسے بھی نہیں جان کتے۔ کوئی کھھ نہیں جانا مه آئی لائیک دیرا ... وہ بہتے خوب صورت ہے ... عالیان کے ساتھ سوٹ کرے گی۔اور آخر کارعالیان كوسمجد آي كى كداس ايناسيندردس ينج نهين مرناجا ہے تھا۔" و کیا ہے عالمیان کا اسٹینڈرڈی اس کی آواز تیز ہو من جے شرانے انجوائے کیا۔ "كم سے كم تم نسب "وه اور مسكرانے كى-''کیوں میں کیوں نہیں۔؟''وہ چلاا تھی۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھنے

﴿ المارشعاع جنورى 2015 175 £

دعائیں کرو۔ "کمہ کرسائی پلٹ آیا۔اس کادل براہوگیا تھااوراے امرحہ پر غصہ سا آیا تھا۔

# # #

راتے آخری ہروہ چونک کرا اللہ اس کے سینے پر مار کریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی ووچھت کودیکھنے لگا پھر آس پاس اے بیاد کرنارا کہ وہ کماں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو تارہا ہے۔ ان كيفيات كاشكاروه بحين من مواكر ما تعاب جيب بسترير روتے روتے سو جايا كرتا تھا اور پھرسوئى جاكى مالت میں اے لگاکر آ تھاکہ کوئی اس کے مہانے میضے سرکوشیاں کریا رہاہے الی سرکوشیاں جواہ بو مجور کردی تھیں اور آکھ کھلنے پراسے رودینے پر مجور کردی تھیں۔ وہ اِس خوشبو کو بہت قریب انوں کر آ 'جو مار کریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر مئی تھی اور جے اس نے اہےاندرے بھی جدانہیں ہونے رہاتھا۔ وه سر کوشیول کی رات تھی۔وہ ار کریٹ کی خوشبو كوبهت وضاحت محسوس كردبا تفاوه الموكر بعثم كيا اورات لگادہ بس ہاتھ برحما کرائی ال کوڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے کمرے میں اند میرائی رہے دیا اور خودوہ بچہ بن کیا جوانی مل کے ساتھ سویا کر ناتھا اور اس نے بستدهمي أوازيس اركريث كويكارا

اور مجرده ای آنگیس سلے لگا۔ ڈائری کو ہاتھ سے
چھوااورلیٹ کر مجرسے اے اپنے سینے پر رکھ لیا۔
منح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرتا چاہا جو
رات بحراس کے ساتھ ہو آریا تھا۔ کائی دیر تک بستر
میں بڑا وہ ذہن پر نور ڈالٹارہا۔ کمیں سرکوشیاں تھیں '
میں امرحہ اور دیر ااور کمیں وہ خود۔۔
بھاک بڑنے۔ ہانپ جانے اور رود سے کی کیفیات
مالب رہیں۔
اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر پچھے ذیا وہ ی

"وراادرعالیان..." سائی نے نری ہے اسے کچھ
سمجھاتا جا ا۔
"ان دونوں کا نام ساتھ ساتھ نہ لوسائی ۔. فداکے
لیے۔.."
"تو تم حقیقت کا مقابلہ ایسے کرنا چاہتی ہو۔ خود کو
بدلوامرحہ۔.."
"کتنا تو بدل لیا ہے ۔.. تم جانے ہی نہیں مس
رات ہے اب تک میں کتنا بدل چی ہوں۔"
سائی کو اس میں کسی انو کھے بن کا حساس ہوا ۔..
اس کے چرے کی آثر ات میں کچھ اور بھی نمایاں
مدن نامی

''میں نے عالمیان کے باپ کو فون کیا ہے' وہ اسے ڈھویڈ رہے تھے'ان کا بھیجا ایک آدمی مجھ تک بھی آیا تھا اور اب میں نے انہیں عالمیان کے بارے میں بتا دیا' لیڈی میر کو کوئی حق نہیں کہ وہ اسے اس کے خاندان سے دور رکھیں۔ عالمیان کو اس کا خاندان مل جائے گا۔ داراعالیان سے ضرور لمناجا ہیں گے۔''

سائی نے سم کرامرحہ کو دیکھاتواں کے چرب پر فہالیاں ہونے والا ناثر خود غرضی کا تھا۔ اس کے اپنے ہمائیاں ہونے ہیں اندر کچھ چھن سے ٹوٹ کیا۔ اس نے اپنانحلا ہونٹ کاٹا۔اگر وہ خود کو عمد تو ثرنے کی اجازت دیتا تو امرحہ کو بتاناکہ عالیان اپنے باب کی شکل بھی دیکھنا نہیں جاہتا کہ عالیان اپنے باب کی شکل بھی دیکھنا نہیں جاہتا کہ عالیان اپنے باب کی شکل بھی دیکھنا نہیں جاہتا کہ عالیان اور اسے بھی دیکھنا تھا اور اسے بھی

"به تم نے کیا کیا امرحہ ؟" وہ بے آواز برمرطیا۔
عالیان کوانے باپ سے ملناہ و باتو وہ خوداہے ڈھویڑ
لیتا۔ تم نے اپنے اور اس کے تعلق کو بابوت میں دفنا
کراس میں وہ آخری کیل محمونک دی جواب قوت
سے نکلے گی نہ تدبر سے ۔۔۔ اب وہ قسمت کی رحم دلی کا
محتاج ہو گا اور قسمت کو رحم دلی پر اکسانے کے لیے
بہت آنسو بمانے پڑتے ہیں۔۔ "وہ خاموش کھڑا سوچ
رہا تھا۔

"تم مجھےا یے کیول دکھ رہے ہو سائی۔؟" "میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے دعا کرو۔ بہت ساری

المارشعال جورى 2015 176

گا۔ "کمہ کروہ بھاگ گیا۔
"اجھاکیاتم نے بہ سینڈو چوز کھالیے فرسٹ فلور پر
جو جو ٹیل ہے تا اسے میں جاکر بتا آیا ہوں کہ اس کی
تاشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی ہے وہ کماں ہے۔ "کارل
دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا۔

یونیورشی سے عالیان ہارٹ راک آگیا کارل نے لیج ٹال دیا تھا'وہ جات تھاکارل ایک دودن ایسے ہی ٹالے گا' پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں نج

پائے ہ۔ ہارٹ راک میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے فیجر کوڑا نظر آیا جو غیر معمولی بات بھی مس کے تاثر ات کافی حیران کن تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا اچنبھا تھاجیے وہ پہلی بار عالیان کودیکھ رہاتھا۔

ہ سے وہ باہر میں روید وہ "تم نمیک ہو؟" کارل نے شرارت سے اس کی موری کوچھوا۔

"بال !"اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی"دا ج کیفے خالی کیوں ہے کوئی ایٹو؟"
"در اسویٹ بکنگ" کہتے اس نے ترجھی نظروں
سے تن کر کھڑے اور چاق وچوبند نظر آتے دوگارڈ زنما

آدمیوں کودیکھا۔ ''اسنے سیٹی بجائی۔''بورا کیفے؟''

"اورائاف...؟"

ورتم اس طرف چلے جاؤ .... " نمیجرنے اندر ایک ہال کی طرف اشارہ کیا۔

"ائاف مِنْنَك ٢٠

اسات مینات ہے ہے۔
انگار مینات ہے ہے۔
انگار کے اس کا سوال سالیکن جواب سے بغیروہ
ایخ آفس کی طرف چلا کیا۔ فیجرے انداز پر اسے
جرت ہوئی الیکن بجر بھی وہ اس کی ہدایات پر عمل
کرتے اساف میٹنگ کا سوچتا سال کی طرف آگیا
جس کی طرف جانے کے لیے اسے کما کیا تھا۔
جس کی طرف جانے کے لیے اسے کما کیا تھا۔
مال میں جوکور میزول میں سے ایک کے کروا کیا
مختص فیمتی تھری ہیں سوٹ میں اجوس عجلت کا انداز
لیے اپنی کھڑی کو دکھ رہا تھا اور دو سرے ہاتھ سے اپنی

الجعاہ وا ہے اے خود کو معمول پرلانے کی کوشش کرنی الم ہے اور خود کو تھا کا جا ہے ۔ اور خود کو تھا کا دینا جا ہے اور خود کو تھا کا دینا جا ہے ۔ اور خود کو تھا کا دینے کے طریقوں پر غور کرنا جا ہے۔ جائے پُرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا جا ہے۔

اپناسراور کروساف کرنے میں اسے معمول سے
زیادہ وقت لگا بھراس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے
تیار ہونے دیا ' ماکہ دہ ہشاش بشاش نظر آئے اس نے
سائی کی گفٹ کی چیک شرف بہنی اور کارل کا گفٹ کیا
کوث اور بالوں کو پیٹر جیل لگا کرسیٹ کیا۔

کارل اس کے گرے میں آیا "بدلواناناشتا۔"
لیب ٹاپ کوبند کرتے اس نے کارل کی لائی ٹرے کو
دیکھا تین عدد موٹے آزے سینڈوچز اور کانی کا
گی۔۔ "جھے نہیں کرناناشتا۔۔!"اس نے نہیں دیاکر

برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کر تبول میں عالیان نے کارل کو ہرایا تھا۔اب کارل کواسے لیج کروانا تھا اور لیج سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا جبکہ اپنی باری وہ تین تین وقت بھو کارہا کر یا تھا۔

دورج تم فوج بھی لے آؤٹو آج میں ناشتا نہیں کروںگا۔"عالیان نے اسے اور جلانا جاہا۔ دفوج کا سربراہ آگیا ہے کافی ہے۔۔۔"اس نے براہم کروروا زہ لاک کیا۔

"شرافت سے انہیں کھالوورنہ مجھے تہمارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا بڑے گا اور بیہ کوث آبارود اس کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔"

عالیان نے اپناموبائل تکالا اور دومنٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شاہ دین اور سائی دروازے میں کھرنے ہتھے۔ عالیان نے سلے سے ہی جائی شاہ دین کو دور اور حالیان دی تھی دونور اور حالیان دروازے کے ایر کھڑا ہوگیا۔

ونیں کے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔۔اپی جیب بھر کر نکلنا آج۔۔ کنج میں مہیں تھی کھا جاؤں

المارشعل جنوري 2015 777

واجب تقااوراس سے محبت جھر فرض " ا تھ کرملیں اور ٹھیر گئیں۔ ''جب وہ موجایا کر ماتھا تو میں جاگ جاگ کراہے د کھا کرتی تھی' میں اپنی سانسوں کی آمدر دفت کو اتنا ہے ضرر بنالیا کرتی تھی کہ وہ اس کی نیند میں مخل نہ ہوسکیں اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب تُوٹ نہ جائے۔" عالیان نے اتا کراسانس لیاجیے آخری سانس "جبره مجهد يكماكر باتفاتو مجهديقين بوجا بأتفاكه مجھے خاص ای مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ مجھے میں دیکھے گاتو میرے ہونے کا مقصد ختم ہوجائے و کوا موااور جل کراس اندازیس اس کی طرف آیا جے سرحاتے ہوئے جانور کی پشت پر ہاتھ چھرنے کا وه مسهزوم (فکست خورده) بنا کمرا تفاکه اس کی يتترباته كهراجاسكاتفا اس کے اندر دفن بند تابوتوں کے دھکن جھکوں سے کھلے اور اسے صاف صاف مار کریٹ وکھائی دیئے لى رونا\_ رقبنا\_ باتھ كان لينا\_ برورطنا\_ چلانا معول جانا معتك جانااور بحرد مرد "موجانا-آبی ... صدائی ... واویلااور خاموجی-"میں نے ممہیں بیجان کینے میں وقت نہیں لیا۔"

ولیدالبشو نے اپنوں ہے کہ ہودار اسے دونوں ہاتھ کہنی سے ادر اسے دونوں ہاتھ کہنی سے ادر اسے دونوں ہے جبھوڑا۔

میاندل برر کے اور اسے دوش سے جبھوڑا۔
خواب میں نے ہر رات دیکھے۔ میں ہر رات ایک ہی خواب کے لیے پر قدرت حاصل کرچی ہوں۔ جو بھی خود کو نے اس خواب کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں۔"

تیار کرتی ہوں۔"
تیار کرتی ہوں۔"
اسے ادر سے نیچ تک دیکھا۔ عالمیان بھی اسے ہی دیکھ رہاتھا۔
دیکھ رہاتھا۔
دیکھ رہاتھا۔
دیکھ رہاتھا۔

نموری کومسل رہاتھا۔اس کا سراس انداز میں اور الی کے بیازی لیے ہوئے اٹھا ہوا تھا جیسے اس کی سلطنت کی رعایا سامنے زمین پر جیٹی تھی اوروہ ان پرا پخ من حیارہ تھا۔ اس کا پہلا آٹر مطلق افغان کا تھا اور اگلا آٹر بہلے کی کواہی۔ مطلق افغان کا تھا اور اگلا آٹر بہلے کی کواہی۔ سامنے میز پر برج میں کائی کپ اوندھا پڑا تھا۔ ہال سامنے میز پر برج میں کائی کپ اوندھا پڑا تھا۔ ہال مامند کی دروازے کے رخ وہ ترجیحا بیشا تھا۔ آہٹ پر احکام صادر کرنے والے اس مخص نے سراٹھایا۔اور عالیان بر اس کی طرف آنے والی روشنی روک لیتے وجود کی خقیقت کھل گئی۔

ساہ تل نے ساریاں رو شنیاں کسی سیابی چوس کی طرح جذب کرلیں۔ طرح جذب کرلیں۔ چھنا کے سے بال کی چھت سے جھولتے کول قمقیمے ٹوئے۔۔ مندمے وقت نے سب ہی دبی سکیاں اور

آیں اپنی قبروں سے اگل دیں۔

ایس اپنی قبروں سے اگل دیں۔

السم اور دنیا بحری تلوق کی باداؤں کا درد نہ اس کے مقنوں ہیں وجود سے لیٹ کیا۔ ہال میں بھیل کیا۔ آبیں انھیں ۔

وجود سے لیٹ کیا۔ ہال میں بھیل کیا۔ آبیں انھیں ۔

یہ اس کے اندر کی شدید خواہش رہی تھی یا شدید نفرت کہ اس کی نظریں آنکھ کی کمان کے کنارے براجمان مل پر تھیر کئیں اور جسے ایسامل ساری دنیا ہیں کل انسان ہی تو تھی صرف ایک وہی انسان رکھتا تھا۔ اور بہ وہی انسان ہی تو تھی درفنا میں بناہ لینے کو ہو تھی ہوتا ہیں بناہ لینے کو ہو تھی اور عالم موجود میں کانوں کے پردے ہوائی۔

اور عالم فنا کا شور عالم موجود میں کانوں کے پردے بھاڑنے لگا۔

اور عالم فنا کا شور عالم موجود میں کانوں کے پردے بھاڑنے لگا۔

اس کی سانسول نے باد سموم (زہر ملی ہوا) کی موجودگی کو محسوس کیا۔ چار بھوری آنگھیں اٹھیں۔ ایک دوسرے کی سمت سے اعظم میں برنم مجمد لقد میں اور دلید پہلی بارایک جست تلے

اکٹے ہوئے 'جھے یقین ہو گیا کہ اس سے تعلق مجھ پر

المارشعاع جورى 2015 178

فلم اندمیرے میں کم ہونے گئی۔ "عالیان...!" ہاتھ گل مسل رہاتھا۔ اسے دومائیں کی تخیس کیکن باپ نہیں۔۔اس کی آنکھیں لبالب بھر کئیں۔۔۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال برتھا۔ وجود میں آنے والا وجود میں لانے والے کی بہت قدر کر ناہے۔ خون میں ایک اہال ہو آ ہے جو دنیا کی کسی آگ ہے شیس اہلتا اور خونی رہنے گی صرف آنج ہے اہل کر تھلکنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کر نفرت کی جاسکتی ہے۔ خولی رفتے سے نفرت کرنے کے لیے بھرسادل واسے۔ اس کاول جایا ۔ حق کہ دہ منتے بنتے ارکریث کی زندگی کے مناظرو کھ رہا تھا کہ وہ اس چوڑے سینے میں مردے لے اور پھوٹ پھوٹ کرروئے۔اس نے جایا كدوداني بادواشت كومم كردے اور وليد البشو -تابىندىدى كاجذبه بعولا بسراكرديد بال وه خود کیے گئے وعدے سے وعدہ خلافی کردے۔ اس کے سامنے اس کا باب کھڑا تھا۔ اس کے قد کے عین برابر اس کی آمکھوں کے عین سامنے اس کے و الما اور شانے اس کری ہے دمک رہے تھے بجواس کا باب اس کے وجود میں منتقل کررہا تھا۔ اس کے دل کے مقام برجو گھونسا پڑا تھا۔ فوہ اس کم شدہ مسرت سے لبریز ودبت بوے ہو گئے ہو تم ال استہیں ہوتا ہی كوايك قدم يتحصي كيا-

تھا۔" ہاتھ اس کے سرے بالوں تک محے اس نے خود

وليد البشو في ورا ساجونك كراس خاموش کھرے مجتبے کو دیکھا جسے علی ہاتھوں نے مغربی ڈھب میں دھالاتھا۔جس کے جوڑے شانے اور اونجا قداس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رہے تھاور جس کی عرب رنگ آکھیں اتی بے ناز تھیں ہیسے وہ سدا روشنی سے انجان رہی ہیں اور جن کی بینائی کا واسطر مرف اندهر عصرا ''و مجمو عالیان ایس نے حمہیں وُھونڈ نکالا۔'' وو قدم خود كو بيحي لے جاتے وليد البشر في دونول بازد

کثرت سے کیں مجھتے کمحول میں بخرزمن پر جنگل اک آئے اور اس جنگل میں میں نے اپنی باقی ماندہ قوتوں کوا کھٹا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگا تیں۔" الميرے بيٹے ديكھو۔ ديكھوات باپ كوستال ناس كے سينے كے مقام پر جوش سے أيك كھونسا " اب ہم ایک ساتھ ہیں ۔ میں تہارے سامنے کو اہوں۔ تمہارا باب ولیدالبشر۔" دمیں نے ایک افریقی جادد کر کو اپنی جمع ہو جی تصادی اوراس کے کے برایمان لے آئی کہ ولید ضرور آئے

"وو الكياب "عاليان بررايا- "وفرنقي جادد كر نے وقت کیوں نہ جایا؟ اواز اس کے اندر چگراتی

ویکھ بولو مائی سن۔ میں نے تہاری آوازیں خوابول ميس سي بيل!

''جان لومار مریث! آفاق ایک امرام ہے 'جس نے تهماري سارى دعاوس كوحنوط كرديا ب اور كوني ايك بحى دعا آسان كوجميد كروليدكوجمين لانے كى طاقت نميس ر کھتی بجھے اپنی قوت دعاہر ملال رہے گا۔"

بال كى ديوارون بر مار قريث كى فلم چل ربى تھى-ایک کے بعد اگلامنظر یعرا گلاسہ آخری منظرمین دہ مرور موتی جاری تھی'اس کی آواز کی لکنت اس کی

تاپد ہوتی قوت کانشان دے رہی تھی۔ واس کے ساتھ گزری ساعتیں میں منوانا نہیں عامتی میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو ہوں اور ان أ عمول ميس انهيس مقيد ميل ماضي كا حصر بنخ جارہی ہوں لیکن میں انہیں ماضی کے سپرونہیں کرواں ك\_ اكر ارواح كو دعا كاموقع ديا جائے گاتوميري ملى دعا بحرسے وہ ہو گااور آخری بھی ..."

اس كے كندمے برايك اتھ أكر محركيا۔ وہ اتھ اس کے دائیں گال پر آیا آور گال کو نری سے مسلے نگا۔ "عالیان!"

اس نے آواز کو روح میں اور الکیوں کو دل بر محسوس كيا-بال كي ديوارول ير بعالى دور تى اركريث كى

وا کردیے۔ اس اونجے کہے کا تتور مرد کو قابو کرلینے کے لیے بس اتناہی کائی تعا۔ عالمیان کے جسم میں سنتاہث ہونے گئی۔

وہ چار قدم پیچھے ہوا اور نامحسوس انداز میں گہرے گمرے سانس کیے۔ مارگریٹ کی ڈوبتی ابحرتی تصویروں پر ابھی بھی اس کی نظر تھی۔ ''جھے کم کیوں کیا تھا؟''الفاظ کو اسنے جان لگا کر نے آٹر رکھا۔

ولیدالبشر مختک کررہ کیا۔عالیان کے سوال پراس کے ماثرات نے تھم عدولی کی مہرلگائی۔اس نے اپنی نظریں بدلیں اور بھران میں معاملہ مئی جھلکنے لگی۔ عالمیان نے ان بدلتے ماثرات کو بھانے لیا۔

"تہمارا باب تہمارے سامنے بہتی بار آیا ہے۔
اس کے سفے سے لگنے سے پہلے ایباسوال کوئی بحثگاہوا
ہی کرسکتا ہے۔" آواز میں دبار باجلال تعااور الفاظ سے
زیادہ ان کی اوائی میں ایسی طاقت تھی کہ عالمیان نے
سوچاکہ آگریہ مخص "میں مرر باہوں "میری بانہوں میں
آجاد" کمہ دیتا تو دہ اس کے قد موں میں جابیٹھتا۔ اب
معبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مغبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مغبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مغبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مغبوط کرنا چاہا جبکہ اسے ایقین ہونے لگا تھا کہ سامنے
میرایا سائی وے رہی ہیں۔
ہی آوازیں سائی وے رہی ہیں۔

" معدوم ہونے گا۔ میں بناؤں گا۔ آؤ میرے ساتھ یمال بیٹو۔" بیشانی پر تاکواری کی لکیریں ابحری اور اس کی آواز کی خود ساختہ نری معدوم ہونے گی۔

عالیان مارگریٹ جوزف نہیں بنتاجا ہتا تھا۔وہ ڈٹ کر کھڑا تھا جمو ایسا کرنے میں بہت سی قوتیں جا کل تھیں۔ دوجھر کھڑاں ہے دہ سے جمدیدن کر جا ہے۔

یں۔ "جمعے کو ارہے دیں ناکہ ہم دونوں کو مطے جانے میں آسانی رہے۔" اس کی آواز سخت اور کھردری ہوگئی۔

کری کواس کے لیے باہر نکالتے ولید البشو کے باہر نکالتے ولید البشو کے باہر نکالتے ولید البشو کے باہر نکالتے ورا سچمیالیا گیا ۔
۔ نسیں بھی ابھر آئیں مگرانس فورا سچمیالیا گیا لیکن عالیان و بکھ جا کا تھا۔ اس کی نظر سامنے موجود انسان کی ایک جنبش پر تھی۔ انسان کی ایک جنبش پر تھی۔ دوہم جائیں کے تو ایک ساتھ جائیں گے۔ "ولید مسکرایا۔

''آیک ساتھ کامطلب جانے ہیں آپ۔'' اب ولید ٹھوڑی کومسلۃ اسے دیکھنے لگا۔ ایک ایسے کھلاڑی کی طرح جے اپنااگلامہو چلنا تھاورنہ بساط الٹ مال

ب کے شہیں اس عورت نے تنہیں میرے بارے میں کیا کیا کہائی بنا کر سنائی ہے۔" ''' نہیں لیڈی مرکئے۔ میں ان کے لیے احترام کی

درخواست کردلگا-" درخواست کردلگا-"

"میں ارگریٹ کی بات کررہا ہوں۔" ولید البشو کے منہ سے اس نام کے نکلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جاکر کھڑا ہوگیا جمال سے چلاتھا"سرو مردہ ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے جانے سے۔"

مردہ ہا کھ سے ہا کھ چھڑائے جاتے ہے۔ " ''دیسی سختی اور نخوت سے ماما کا نام مت لیں۔"وہ چلّا اٹھا۔

ولیدنے اسے مرد نظروں سے دیکھا۔ "تہمارا انداز بتا رہاہے کہ تہمیں میرے بارے میں غلط بتایا حا تارہاہے۔"

"بہوسکتا ہے۔ اب آپ سب ٹھیک بتادیں۔"
دلید البشو نے بائیں ہاتھ کی الکیوں کو اگوشے
کے ساتھ رکڑا۔۔ شاید عادیا" اس کی جھی ہوئی
بعنو ئیں ذراسا اور جھک کئیں اور عالیان نے ان میں
وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھے
شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابھر تاہے جب وہ ٹریگر پر
انگی کا دباؤ بردھانے والا ہو تاہے۔
اور باذکا شکاری تندخواور دور فہم ہو تاہے۔۔ آسان
سے جالینے والا۔۔ صرف شمت ہی باندھ کر مار دیے

4 180 2015 جنورى 180 <u>180</u>

" آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ساتھ اسنے جھوٹ بول سے آپ نے و خود کویرسکون کرد۔ تھوڑے تاریل ہوجاؤ۔" " محک ہے۔ اکلی بار پھرائے ہی سالوں بعد آئے كاشايد من نارنل موجكامون-"وهليك كرجاني لكا-وكلياجاتيم وتم؟" "اليكياط عيم الم ودحمهي لنن آيامول واتنے سالوں بعد کیوں؟ مجھے صرف سے سنتا ہے وليدالبشرناياندر تيزى عجورتوركي وقیس نے مار کریٹ کو طلاق دے دی تھی سے میرا حق تفااوروه غصي أكل البجب تاروے میں وہ آپ کومیرے بارے میں بتا رى تھيں تب آپ نے کيا کما تھا؟" العين معجماده جموث بول ربي ہے-" دنہیں! آپ سمجھ میں آپ کانٹیں مکسی اور کا بچہ ہوں۔" کہتے دہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے والوں کودی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولیدنے بمشکل دیایا۔ 'دکسی اور کے بیچ کواب کیوں سمینے آئے ہیں؟' "به غلطب جفوث به." عالیان ایک کرس تصییت کراس پر بینه گیااور خود کو سوچنے کے لیے وقت ریا۔ اس سے سامنے ایک صحت مند ؛ خوش شکل ، فتيتي لباس اور جوتوں ميں مكبوس اس کاباب کھڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں وہ کھڑی تھی جو ایک معروف ممینی آرڈر پر مرف ۴۷یک" تیار کرتی م- وليد البشوكي كعال برايك جهري نبيس تهي -وه ابني صحت كابهت خيال ركمتار بإتفايا وه اسكن سرجري سے کی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوب صور کی اس کا لباس اس كانداز اس كے الفاظ اس كے باٹرات کوئی ایک بھی چیزاس بات کی گواہی نہیں دے رہی مقی کہ وہ اپنے بینے کے غم میں کھانا رہا ہے۔ اس کی مال کھل کھل کا ہبتا مال کھل کھل کھل سے اس کا باب کھلا گلاب بنا

"میں نے مارکریٹ کواکی اچھی عورت مجھ کر شادی کی- دہ مجھے چھوڑ کی اور حمہیں مجی اینے ساتھ لے منی اور میں یا گلوں کی طرح تم دونوں کو و موند یا رہا۔ استے سال میں کمال کمال نمیں کیا۔ بھر مجھے معلوم ہواکہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں بست مشكل عيم تك بنجابول عاليان اورجس انجے سے اس کے خون میں ابال انمے تھے ، وه خون ایک دم سے مردہ و کمیااوروہ استہزائیہ ہنس دیا۔ د متارویے سے ہوئل میں کس عورت کو طلاق اور وحتكاروي محى آبياني؟" وليد البشر كوجه كاسالكا -اسے بتایا كياتھاكه وہ بت جھوٹا تھا ،جباے بے سارا بچوں کے ادارے میں واخل كروايا كميا تھا۔اے توقع نہيں تھى كەاسےاس بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ "جس فليد ميں شمادي كركے انہيں ركھا تھا وہ اس فلیٹ میں مرحمی تقیس تو آپ انہیں کیاں یا گلول کی طرح دھوندتے رہے تھے۔میری بیدائش سے پہلے آب انگلینڈ چھوڑ کے تھے بہت آساتی ہے سے معکوم كيأجاسكتاب كدوبان آپانكليند آك\_" ورمیں اپنے دوست کو جھیجنا رہا تھا تہیں دھونڈنے۔"اپناندازی ملی کواس نے بمشکل قابو میں کیا۔ ووتاب خود كيول نهيس آئي؟" ودج محضے انگلینڈے نکال دیا گیا تھا۔میرے کاغذات میں گزیرہ تھی ارکریٹ نے بھی سے رابطہ حتم کردیا ''آپ کی نیت میں گزرد تھی مجھے یقین ہے اس کا\_انگلینڈے نکتے ہی آپ نے ناروے میں شادی "ده میری مجوری تقی-" د میں کیا تھا۔ ضرورت ۔۔ مجبوری۔۔ خواہش ۔۔۔ وقت كزارى \_?" وسی مرف اس کے غلط نہیں ہوسکنا کہ تم سے

المبارشعاع جورى 2015 181

الكربا معقصين بو-"

"وای چند ہزار تا۔ میرے پاس اسے زیادہ میے ہیں۔۔۔ المامر کیاں اس سے زیادہ دولت ہے۔ "تمهاري ما مركياس ميري دولت كاليك حصه مجمى نهيس موگا-"وليدج مكيا-'''عالیان بھربوراستہز ائیے ہسا۔ "برونہیں ہے ہی۔" دلید غمے سے بھڑک اٹھا۔ شاید ابنی دولت اسے اتن پیاری تھی کہ اس پر طنزاسے كواراتنس تفاوه تيزئ تبال سے بامركيااوروايس آگرایک فاکل اس کے سامنے رکھی۔ السے کھولواور پر احومیری مینی اور اس کے شیئرز كتى اليت كے ہیں۔"اس كا انداز اليا تما سے كتا موسد و مله وسير معود ليد البشر كتناليمتى بي كياسجه كرتم ايسے فيمتى انسان سے ايسے بات كرد ہے ہو۔ تم اوربس ایک بل نگاعالیان کوساری بایت مجھنے میں ۔ اس كانتك يقين ميں بدل كيا اور اس يقين براس كا ول پاش پاش ہوگیا۔ موہوم سی جو امید تھی وہ دم توڑ تی-اندری اندراس حقیقت پر ده رودینے کو موکیا۔ وہ اس سے نفرت کر تا تھا اب اسے خودیے بھی نفرت محسوس ہونے کی۔ توبس یہ حیثیت تھی اس کی۔۔ اس كاباب ايك بوباري بيوه امير عورت سهني شيئرنت شكى اولايسة سوتيلي اولادسه وليد البشر نهيس جانتا تفاكه وه برنس كاكتنازين اسٹودنث ہے۔ عالمیان نے فائل پر سرسری نظر بھی منیں ڈالی تھی۔اس کی ضرورت ہی میں رہی تھی۔

وميرے علاوہ آپ كى كوئى اولاد ہے؟ "اپنى آوازكى كردش ير قابو بإكراس فے عام انداز ابنا كريہ سوال لوجعا-وکھ کا ایک ساہ ولید البشو کے چرے کیار ہوا۔ "بالساكسيناتها" وتقايه البيان ساري ي كماني سمجه كيا-والارك مادتے من اس ك ديته مو كئي-" يتم دكھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو کیا۔ اگل بات كرنے كے ليے عاليان نے چند كرے

اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بمانا جاہتا "به مرف میرے لیے یمال نہیں آیا۔"عالیان نے اپنا سر پکڑلیا اور دلید البشو نے بردھ کراس کے سر ودتم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ میں نے تنہیں کھودیا ... زندگی نے بہت براکیا میرے ساتھ بی محصے معاف کردو۔۔ ليكن اس مير اكوئي قصور نهيس تفا-" عالیان نے سرجھ کائے ہی رکھا۔اس کی ال کا ایک أنسوكر تاتفاتوه تزب المقتاققا اس كابآب روكراس كا بوسه لے رہاہے اور وہ بت بنا بیھاہے۔ "آپ میرے باپ بننے آئے ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بنتا ہے جھے آپ میں دلچین نہیں ہے اور ہوگی مھی کیوں؟"عالیان نے بہت کھردرے اور غیرجذباتی اندازے کما۔وہ ایے سائے ہو کیا جیے مشین ہو۔ " تمارا باب آیک کامیاب برنس مین سے اور تمہیں اس میں دلچیبی نہیں۔"الٹی طرف سے ولید البشرن وويتا يجينكا جوسيده سيده صاف صاف عالیان نے بڑھ لیا۔ وہ ذراسا جونکا اور اس کی تظہول سے سیکی لائے ولید البشونے بادلی اور خود کودادوی۔ "میراسب چھے تہارائی توہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت مرکھ ہے عالیان۔ میں مہیں بہت کچھ دے سکتا ارراس باز کومار کراتے وہ جوک کیا۔اس کا انداز كاردياري موكيااورده بحول كياكه استى الحال أيك غم زدرباب كاكردارى بجمات رمياتفا خصلت پانی میں تیر تا ہوا کاک ہے جو زیریانی رہ ہی

نیں سکتا۔اے اور آنای ہے۔ دمیں نہیں مانیا کہ آپ کے پاس کھے ہوگا۔ چند ہزار ڈالرز کے سوا۔ "اس نے لا کنی انداز اینالیا۔ ''اس بورے ہارٹ راک کویک کروائے کے لیے جانة موكنة بزار يوند زجاميس؟



## باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



وسيد اوريملي سے زيادہ مطبوط نظر آنے لگا۔ "مرف ایک بچ بتادیں۔ ما کو کیوں جھوڑ دیا تھا۔ بچ بتائے گا مجرم سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وليدالبشون جهوث بول كرد كيم ليا تفا-اسن مج كوبهي أناليناطاب "المسافيات في المنس الماكيات "ججمع در تفاكه وه مجمع عدالت مي تحسيت لے گ ... مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو' میں تمہارا باب ہوں کمیا براکیا ہے تمہارے ساتھ میں ووس كيفي بابر لكليس اور ملندوالي يملي انسان كوبتائيس كدائي اولاد كوليس فيان سے انكار كرديا تھا اور استے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں تووہ آپ كوبتادك كأكد كيابراكيا آبني العيل شرمنده مول-" عالیان نے افسوں سے استے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ "محبت" کے جال میں اس کی ان آئی تھی۔ ورتم بہت سمنج ہورہے ہو۔ میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو۔ سب تھیک ہوجائے گا۔" دميس بهراينا سوال وجراؤل كالمساما كوكيول جهور وليدالبشو السے ائى تھوڑى ملے لگا جسے اسے مزاج کے برفلاف کھ برداشت کررہا ہو۔ اور اسے سوال یو چھے جانے کی عادت رہی ہو سوالوں کا جواب دين كي مهيل. ومیں اسے پند کر ہاتھا۔ پھرمیری دلچیسی اس میں وہ جیسے کسی کلستان سے توڑ کیے گئے پیول کی بات كرر باتقايا راست ميس آنے والے كسى پھول كو بير تلے مسل دینے کے ۔۔اس کا ندازاس سے بھی بدتر تھا۔ عالیان نے بہت دریتک اس خوش شکل انبیان کو دیکھا بحس نے کتنی اسانی سے بیات کمدری تھی۔

سائس ليداس كادل جاباده البخول كمقام بربائه رکھ کرہال ہے باہر چلا جائے۔ اے اپ دل ہے رونے کی واضح آوازیں آرہی تھیں۔ در العنی اس کے پاس اتنی مهلت بھی نہیں رہی کہ دہ اپنے شیئر ز آپ کو قانونی طور پر منتقل کرجا تا۔ ان ہیوہ خاتون کا بھی سگا میٹا ہونے کی حقیت سے اس کے جھے خاتون کا بھی سگا میٹا ہونے کی حقیت سے اس کے جھے مل يقينا "ففشي برسنك شيئرز أيت مول محمد كه آپ کی سوتیلی آولادیں بھی ہول کی اور اب آپ کی دوسری سکی اولاد ہے تو یہ شیئرز کمینی کے طے کیے اصولول کے مطابق مرف اے معل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ وایس مینی کے پاس جائیں گے۔جوبقیتا" آپ کو موارا نہیں ہوگا۔ میرااور آپ کاڈی این اے تھی ہوگا درنہ آپ کسی کو بھی اپی سکی اولاد بنا کر پیش کردیتے اور آیک مخصوص مرت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں سے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد عامے ۔. "وہ رکا۔ "أس ليے آپ مجھے وموندتے فائل کواس نے نخوت سے میزبر کھسکا دیا اور اٹھ كر كواموكيا-أے اطمينان تفاكداني باب كے جال كواى يرالث وياقفا-درجھے اس سب میں کوئی دلچی نہیں۔"اس نے بهت أرام سے اس محض كوالو بناديا تھا۔ "مميد لهيس كركت "وليدجيس ترسيالها-وسين يركرما مول-"وه استزائيه بنا-"بین تهارا باب مول ... تم کس طرح سے پیش آرے ہو میرے ماتھ؟" وہ ایک برنس مین سے پھرسے ایک "باب" بن ميا...اياكرنا پھرے ضروري ہو كيا تھا۔ " د مجھے اس ''باب '' سے کوئی لگاؤ نہیں۔۔ ''اس۔ انگلی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ "تم میراخون بوعالیان..." "آپ کودبرے یاد آیا..." "مِنْ ابْ ایک ساتھ مل کردمنا جا سے۔"

اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائی م المندشعاع جنوري 2015 183

" میک ہے۔" اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ

واکر آب اس مدد کا سوال اما سے کرتے تو وہ بھی انكارنه كرتمن في اركريك نبين مول-" "تو تھیک ہے بھر مار کریٹ کے لیے ہی سی-" اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ الروه مرے لیے ذعور جیس توشاید وہ آپ کے لیے مرحمی توبالکل نہیں۔"عالیان اب وہ سارے حساب کے آیما جاہتا تھا'جوائی مال کی طرف۔۔اے معيس آفيشلي ماركريث كوابني بيوي لتليم كرلول وص کی مرورت ہے 'نداس کافا کدہ انہیں حاصل " جہیں میں شکوہ ہے تاکہ میں نے اس کی بے عرتی ک- تعیدے میں اے عزت بھی دوں گااور ای بوی ہونے کا خطاب ہمی ... میں پرلیس کا نفرنس کروں دم نہیں ماردینے کا عراف کون کرے گا؟ اس کی پیٹانی پر کئی کیس سن کئیں۔ ولید البشو کی آنموں سے شرارے نکنے گئے، اس کی برداشت کی حدیں حتم ہور ہی تھیں۔ "تم بير ابت كرد به موكه تم ميرا بي خون مو تم ائی اہمیت برمعا رہے ہو۔ تمہیں ایا ہی ہونا چاہیے۔ اور برمعالوانی قبت میں دینے کے لیے تيار مول-معلى چزى خريدنے كالمجمے شوق ہے۔ بھی خود بک چکے ولید کو لگنا تھا دنیا میں سب بکنے کے کیے بی موجود ہیں۔ عالمان اندر باندر بسايد مخض تعوري درك کے بھی ایک اچھایا ہونے کی اواکاری نمیں کرسکا۔ وميري قيت آب نيس جاكت "طنزے كم كر وہ تیزی سے جانے لگا۔ بھی ایسے بی اس کی ال بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پہنت دکھا دکھا کرجا یا والرجح تمهاري ضرورت ہے تو تنہيں بھي کہيں نه كيس ميري ضرورت منرور موكى عالمان وليد

كرتے كرتے نبيس تھى تھى۔جواليے ايرياں ركزتي ری تھی جیے اس کے وجودے زہر کیے حشر ارت لیے اے دُیک پر دُیکساررہ بول اس وقت عالمیان کو ائی ال بر بنت رس آیا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر ردنے کو جی جالا اتن محبت اور ایسے کرب کے بعد بھی اس کی مل کے ہاتھ کیا آیا۔ شرمندگی۔ پچھتاوے احساس وكه كاليك لفظ بعي نهيس ده گر مار گریث اس وقت نه مرتی تو اس وقت مر اس کے اندر الاؤسان کا اس کے ہاتھ کی بورس اتن گرم مو تئيں كەولىدانىيں جموليتانو جل جا آ۔ معن آب سے نفرت کر اتحااور اب اور زیادہ کر آ مول ۔ آپ سے مزید بات چیت کامیرااران نہیں۔ اس نے ولید البشو کے منہ کے عین سامنے اپنامنہ لے حاکمل وليدايك قدم بيحيج بول اس ممكرا دى مى عورت كاولادك ايے أنداز في اے سے اكرديا -اس في خود کو بمشکل رو کاکہ وہ اس اوے کی دی تذکیل کردے جواس کی ان کی تھی۔ دسم لا کموں ڈالرز محرارہے ہو۔ "اب ماف ماف ایک کاروباری انسان بن کیا۔ "وه كرد ندل مول و بحي\_" مهول تو تهيس زياره حد چاہيے ؟" عليان استزائيه بنهك معبولو کتنا چاہیے۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ب مہيں راضي ہونائي برے گا۔" اب عالمان ترحم سے اسے دیکھنے لگا۔ انہیوں کو كمائى كمير رب بن انسانوں كو كس كنتي ميں كنتے ہیں۔ بچھے مجور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ كدال جو آب دد مردل كے ساتھ كرنے كاشوق ركھتے "مترس مرے کام آنای ردے گا۔" العياس كي تارسين. الوائم ابني قبت برسمار بهوي

"م نے سے لینے ہے انکار کیوں کردیا؟" ومیں نے بیر پیسول کے لیے نہیں کیا۔"وہ تھرتھ كربولي أس كي آواز كانب ربي تقي-مركم كيابي و عالمان ميرا دوست هيد من صرف يه جابتي کھی کہ وہ اسٹیلاے ملے: "بس مرف اس کے؟" "تمهارا تعلق كمال ب-؟" "اِکتان۔۔" وومسلمان بوجه بہت دریے خاموشی رہی کہ اسے تکنے لگا کہ فون بند كرواجائ كا وقعالیان تمهارا کتناا محادوست ہے؟" وه خاموش رای-"م نے اس سے مجمی بوچھا نہیں کہ اس کاباب رمیں نے بوچھنا جاہا تھا۔"وہ بات کرتے جھجک وور اس بارے میں بات کرنا نہیں جا ہتا تھا یہ ودلین تم میرے بارے میں جانا جاہتی تھیں۔ كيول؟" وہ پھریسے خاموش ہو تئ اور دوسری طرف بھی خاموشی جھائی رہی۔ "عالیان سے شادی کرناچاہتی ہو؟" اسسے کوئی جواب شیس دیا گیا۔ ومیں نے تمہاری دونوں فون کالز کی ریکارڈ نگ سنی مجمع بتاؤيس تمهارے ليے كياكر سكتا مول ؟ "آپ کوائے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہے۔۔اے برمعلوم ممیں ہونا جا ہے کہ میں نے ایک توسب بتایا إسك العاند كم "اسك أوازاورزيان

قریب رکھے میزر انگلیاں بجاکراس نے کہا۔ " دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جے ایک ہی انداز ے جیتا جاسکے ..."ولیدالبشواس فلفے پریقین رکھتا تھا۔عالیان بہلےسے زیادہ تفرت سے پلٹا۔ ''دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں سے ۔ جس کی مجھے ضرورت ہوگ \_ لکھ کر محفوظ کرلیں میں مھی آپ کی طرف نہیں لوثوں گا۔" امہول ۔۔ " ولید البشو کے لب واہوئے انعالیان ولید ... تنہیں میرے نام کی۔ میری موجودگی کی ضرورت ہے۔"الکلیاں اور تیزی سے میز ہے میں۔ "باقی ماندہ زندگی کے لیے سے خوش فنمی آپ بال سکتے میں۔"وہ لیث کرجانے لگا۔ " بچرسوچ او ان کاغذات پر سائن کردواور میرے براك ايساانداز تفاكه جيه وليدالبشواس يركوني احسان کردہاہے۔ دوجھے اپنایا ہے مانونہ مانوں۔ ایک تجربہ کارانسان ہی مان لوے اس ایشیائی لڑی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اے تم سے زیادہ ضروری تھی۔" بہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دسمن کے زہر بچھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کردیتا ہے۔ عالمیان کی پشت پر تیرین کریہ آخری بات کی اور اس نے جھٹے سے محوم کراسے ويكها دنيا من جنني كرابيت آميز جزي تخيس ان كے بوجھ تلے اس نے خود كويايا ... اجنبی نمبرے کال مقی - وہ آخری لیکھر لے کرنکل وميس وليد البشو ...عاليان كاباب بات كرربا

ابنارشعاع جنوري 2015 185

اس کی ہیلو کے جواب میں فورا" کما گیا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے آگے کیابو لے

كرديا بيسي ماركريك اوراس كى اولادكى بتك كاحق مرن ای کیاں ہے۔ اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا۔ "تہاری غیر مسلم مال کے بارے میں آسانی سے يه سوچ ليا جائے گاكه وه كس طرح كى۔ "ابنی زبان کولگام دو-"عالیان دها ژار "دکس تام اور كس خون كى بات كررب مو لعنت اوتم مو-درتم اس ملعون عورت کاخون نه هوتے لوجانے ک<u>ہ</u> باب كُماته كيع بيش آياجا آب" «میں تمهارا ملعون خون نه ہو باتواجها ہو تا۔ "اس نے اس کرسی اور میز کو طیش میں پیرے تھو کر ماری ا جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ اہر کھڑے گارڈز اندر کیکے۔ وليدن اشار عسائيس روكا ومم میرے کام آجاؤ۔ میں تہارے کام آجاؤل كافريل سمجه لو-اشخ جذباتي نه مو-" "د معوباس ديل بر-" ومرسکون موجاؤ - تم جانے نہیں کہ تم کس عورت کا تی طرف داری کردے ہو؟" "بال جے تم نے ار ڈالا۔"اس نے غصر میں ایک اور کرسی کو تھوکر ماری۔ وہتم نے اسے اسے جال میں معانس ليا تفارون جال كاشت كاشتوه مركني ''ادراہے بیچھے ان مردوں کورو یا چھوڑ گئی جن کے ماته ده بردات عالیان نے جھیٹ کراس کے کوٹ کا کالریکڑا اور مھونسانس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈ زفوراس اس يرجعين وَ مَيرِي تربيت التص بالتحول ميں نه كي بوتي - ميں ایک مسلمان نه مو تا تو تمهارا گلاد بوج لیتا-اور دنیا کی کوئی طانت حمہیں مجھ ہیے بچانہ سکتی ولید! مکاروز اسے بوری قوت سے پیچے تھینج رہے تھے اور وہ چلارہا واكرايك بحى اورلفظ ماكيارے ميں كماتوميں بھی کر گزروں گا۔"اس نے خود کو گارڈزے آزاد كروايا اورانكى الماكر حِلّايا\_

کاننے کی۔

"اے اے بب سے لمنا ضرور اچھا کے گا۔ میں

سب سجھ کیا۔ تمہار اشکریہ تم یقینا"میرے بینے

کے لیے اجھے جذبات رکھتی ہو۔ کیانام ہے تمہارا؟"

"امرحہ!"

"امرحہ! تم سجھ دار ہو کیوں کہ تم جانتی ہو کہ

ایک باب کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار

کرتی رہنا امرحہ! میں اور میرا بینا جلد تم ے ملیں

دوس نے میرے آدی ہے ایک ہوال کیا تھا۔ مار گریٹ کے بیٹے کو اس کاباب، ی ڈھو تڈ رہا ہے تا۔ ادر جب اے معلوم ہو گیا کہ باب ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بردی مشکل آسان ہوگئے۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو' لیکن باپ کاسوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جا تا ہے۔ باپ کے مارے کام ہو گئے۔ مارے کام ہو گئے۔

الم المورت كے مام كے ساتھ تم كسى مسلم خاندان ميں شامل ہونے كاسوچ بھى نميں كتے۔ ميرے بغير تمهارى حيثيت ہى كيا ہے۔ ؟" وليد البشو نے اس آخرى بات سے عالميان كو ايسے ذليل

الله المام المام المام 186 2015 الله المام المام

اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہو آ۔اس کا باب اپ ورت ہوئے جماز کو بچانے کے لیے اسے و موعد رہا

ابی لین میں چلتی کارے آمے نکل جانے میں وہ ای کارے ظراکیا اور رکڑے کھا ناہواس کے برکرا۔ السيكوئي دعا كلي-كاراس كے اوپرے نہيں كزر كئى۔ اس کے ہاتھ اور کھنے تھل گئے۔ جس کال برولید البشواينا باته وكرتار باتفا وبال سمخ لكيرس بن كئيس اور \_\_ ان مس سے خون رے نگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہ دی ا جس کے ڈالتے ہی اس کی پیموں کی مشین جلنے

ياتم تعيك مو جه كاروالا جليري ب بابرنكل كر اس کے پاس آیا۔ جبکہ وہ سائل کھڑی کرے اس بر سوار ہونی تھا۔ معندی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادميرنے كى اوران ميں كرم خون رسے لكا۔ وقت ایک شراره ب جلادی بر قادر-دونوں ماں بیا ایک سے نصیب کے حامل تھے۔ وونوں نے ایک ہی انسان کے اِتھوں ذلت اٹھائی۔ ودبارہ وہ مسی کارے نہ مکرا جائے اس نے اپنی

"جھے تم ہے بات کرنی ہے۔" "مجھے غلط مت سمجھتا۔ سمجھنے کی کوشش کرد ہمجھے ایناسی کے بارے میں کھی بناؤ۔" «تم غلطوقت پر بوچه رای مو-" درجانتی ہوں۔ وہ سب کہنے سے سلے بوجھنا جا ہے تفا بربعي بجميات فادر-" "ميراكوتي باب تيس بامرد! صرف ايك ال

"اجھے مسلمان خاندان بنابب کی تاجائز اولادوں کو بنيال شيس دينے "باپ کاسوال آج مجی مهذب معاشرون میں سیلے روحماجا اے۔ابے نام کے بغیرتم ناجائز ہو۔ "تمهاری غیرمسلم مال مے بارے میں آسانی ہے،

د هم ده غلاظت موجس ميس ميري ال اي بدنه ميسبي ے جاگری۔ اگر میرابس علیے تومیں اپنا ہم میمیل والول اكم تمهارے عليظ خون كاايك قطره ميرے جمم مين ندري-"وليدالبشو ششدر رهكيا-"ساری دنیا کی دولت میرے آھے ڈھیر کرو مے۔تو بحى إب مجهد الي لياحرام كالك لفظ نهيس من سکو سے۔ مجمعے تمہاری ضرورت بھی نہیں بڑے گیا۔ وه میری آخری سانسیس ہی کیوں نہ ہول۔ میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آول گا-"

\*\*\*

رنث ورک کی صدود سے وہ ایسے نکلا جسے بندوق ہے کوئی۔آگروہ ذرای در اور رک جا آنوولید البشوكا ملائن وقت تك وبوح ركفتا جب تك واطلق آخرى سائس نه أكل ديتا-اس في دندكي مس بهي اس مخص سے ملنے ی جاہ نہیں کی تھی۔وہ جات اتھادہ مخص اس مے سامنے آئے گاتو خود وہ انسانی رہے سے کر

وواكروه بهى تمهارب سامني آجائ تو يخل س كام لياً-"ماما مراس نفيحت كريكي تفيس- "دجهوس وعده كو-"تم مبرے كام لوح - تم أيك اچھاانسان ہونے کا جوت ود مے۔ تم میری تربیت کی لاج رکھو

وه سائیل کو سوک پر ازار با تھا۔اے سوک پر کوئی بس محاري تظر نهيس آرجي تھي۔اپناكرم كوشود ارث راک میں بھینک آیا تھا۔ اپی شرث کے بٹن اس نے كھول ديے تھے كف الف ديے تھے۔اس كي شرث ہوا ہے باتلیں کردی تھی۔ اتن جھنڈ بھی اس کی کرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں ممٹمار ہی تھیں۔ اباس کی سمجھ میں آگیاکہ ملانے گر آنے ہے منع كيا كرديا تها وه إس كا پتاكر ما كهر تك پينچ چكاتها اور كا والول تك بهى أكر ماماكي اور اولادس نه موتنس توده

المالد شعاع جنوري 187 2015 ا

طاقت شیشے کے دروازے کود تھیل کراس کے سر رہنجا۔

ودر کھڑے در کرنے اس کے انداز کو جرت سے
دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جائے تھے۔ وہ کائی عرصے بعد
اسٹور میں آیا تھا اور ایک نے اور عجیب انداز میں آیا
تھا۔ وہ اس کے سربر پہنچا اور اس کا بازد تھسیٹ کر کھڑا
کیا اور اسٹور سے با ہر لے گیا۔

" 'ولید کو فون کرکے تم نے بتایا تھا میرے بارے بین

اس کی آواز بلند مختی اور اس کا انداز۔ اس کی آنکھیں۔ اف! امرحہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کرلے اور اپنے سکڑتے دل کو بند ہوجانے کا عندیہ

دے دے۔
اس کی پلکیں فرزرہی تھیں اور اس کا انداز اس کے
گال پر موجود خراشوں سے رستاخون تکلیف سے اس
کی بے نیازی ظاہر کررہا تھا۔ اس کے باز دیر موجود اس
کا ہاتھ اتنا کرم تھا کہ اس کی کھل میں کرم سلاخ کی
طرح کھی رہا تھا۔

طرح تھی رہاتھا۔ وہ سہم گئی۔اس نے اس کااپیاشدت پیندانہ انداز پہلے بھی نہیں دیکھاتھا۔ پہلے بھی نہیں دیکھاتھا۔

"عالیان!" تن می آوازنکل سکی۔ "ولید کوفون تم نے کیا تھا؟" وہ دھاڑا۔

اسٹور کا نیجراسٹورے باہرنگل آیا تھا۔اسٹورکے
اندر کام کرتے در کرز کام روک کرادر کسٹمرز جوتوں سے
نظریں ہٹا کرشیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ
دے تھے۔ سڑک پر چلتے کے دو سرے لوگ جونک کر
ان کی طرف و کی کر گزررے تھے۔

'کیاہوا۔ ہے۔ تہیں'' ''خوف سے اس کا سالس رک جانے کو تھا۔

"ثم نے فون کیا ہے تا؟"وہ پوری قوت سے پھرسے چلآیا اور اس کا کرم ہاتھ اس کی کھال میں تھنے نگا اور وہیں اس کاخون جم کیا۔ اس کے دل میں تکلیف اسمی ، اور اس نے مرجا تا چاہا۔ "مرن اس کے عالمیان کہ مجھے۔"

بيرسوچليا جائے گاكدوه كس طرح كى .... تم اس ملعون عورت كاخون-"

''ملعدن عورت ملعون عورت'' ''عوراپنے بیچھے ان مردول کورد تا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہررات''

آتش فشال سینے سے پہلے جواس کے اندروہاکے ہوئے سے وی دھاکے ہوئے سے وی دھاکے اس میں زلزلہ بریا کرنے لگے۔
ایک خیال اس کے زبن سے ہو کر گزرا 'اسے سڑک کی مخالف لین میں کمس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے مگراجانا چاہیے۔
ولید البندو اسے کیے جما گیا تھا کہ اس کانام اس

ولید البشو اسے کیے جما گیا تھا کہ اس کا نام اس
کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کی پاک بازمال کے لیے
آج بھی وی انداز اپنایا گیا تھا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا۔
وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور مردہ کے
لیے بھی نمیں۔وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی
کی تھی توبس اتن کہ اسے اور پستی کی طرف لے کئے

اس عورت نے ایسا کون ساگناہ کیا تھا کہ اسے
عزت کے لائق سمجھا جارہا تھا نہ مجت کے اس نے
کہال کیا گتاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ
جانے والے روند رہے تھے۔اس کے لیے رویا نہیں
کیا۔ پچھتایا نہیں گیا۔اس کی ریاضت اتن کھوٹی تھی
کہ اسے لفظول میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا
جاتا ہے۔

اورعالیان نے پہلی بارسوچا۔ "میری ماں مار گریٹ جیسی بدنھیب عورت نہیں ہوئی چاہیے ؟ ولید اسے بھی استعال کر گیا تھا ولید اسے بھی استعال کرنے ہی آیا تھا۔ جوعورت اس کے فراق میں مرکی تھی وہ اس پر پھرسے لعنت بھیجنے آیا تھا۔ اس کا اکلو ماخونی رشتہ اس کاخون کی گیا تھا۔

اس کے جسم میں جابجا سوراخ ہوگئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے گلی تھیں جواس کیال کے دجود سے پھونتی تھیں۔ اس نے سائیکل کواسٹور کے باہر پھینکا اور بھر پور

# 100 901E 16.22 91.2 11

سے نٹنے کاجذب باتی نہیں رہا تھا۔ وہ کس کس زخم کی رك كرد عجه بحال كرتاب امرحہ اس کے بیچے لیل اور اس کا بازو بکر لیا۔ " مجھے معاف کرددعالیان۔ اس نے جھنگ کرانا بازواس سے آزاد کروایا اور كرى موئى ابنى سائكل المائ اللهان الكاف مواک پر کرنے۔ " مِن نے بیرسباس کیے کیا۔ تمہارے کیے کیا۔ عالیان ابهت محبت کرتی ہوں میں تم ہے۔" پہلی بار اس نے عالیان کے سامنے اس محبت کا قرار کیا۔ ناحق "ديرسب داداك ليه مين تو-ميرى بات سنو ''میرے لیےاپ تم مرچکی ہوا مرحہ۔''کیلی ناک کو اس نے آسین سے رکزا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امرحہ کی نظریں "تهارے بغیریس مربی جاوں گے- بلیزمیری بات ین لو۔"اس نے لیک کر پھرسے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کیا۔ وه سائميل يربينه چكاتفا- "جاؤكرد يمويه بهي- مجھ كوتى فرق نهيل راع كا-" خون آلود آستین کواس نے امرحہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ "اكر فرق بي ديكمناب عاليان! تو چلو پر مركر ديكھتے مین می دوات ائید بنس دی اور ساتھ ہی رودی <u>-</u> وہ سائیل کے کرچلا کیا۔ مہ کی نزولیت نے آسان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع كرديه-اس-ذاس جات ديمها-وقت نے این تعال سے "رمز حقیق"کا پہلا سکہ أجمالا-اس نے خود کواکیلے کھڑے یایا۔ وتت فے ای تعال سے "خط تقدیر"کا دو سرا سکہ الحمالا-

اس کا جملہ گال پر بڑنے والے طاقتور تھیٹرے ورمیان میں ہی رو کیا۔ اور اس کے سفید گال پر اپنے خبت ہونے کانشان چھوڑ کیا۔ مونٹوں کے کنارے تھر تھرائے آکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔اور اس نے جان لیا ''سب . بورپ کاسفر بچچتم میں تمام ہوا۔ اور سورج ڈوب پروگ (جدائی) فے اپنی آر کاطبل بجایا۔ انب دواس كاعاليان ربانه دواس كي امرحه اور پھراس تموش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی انھا کراس کی طرف اشارہ کیا۔ "میہ تھیٹر متہیں اس وقت برنا جاہیے تھا 'جب تم نے میری مال کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھیٹرولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پریٹا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔اب میں دنیا میں کسی مخص کویہ اجازت نہیں دوں گاکہ وہ میری ال ا نَكُلَّى اللهائي "الفاظ كي ادائي مين اليي توث يعوث مھی جیسے دہ صدایوں سے لکنت زدہ رہے ہول۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسے او کی نہیں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امرحہ کاعالیان۔وہ اس روپ کاسودا کر کیو نکر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشعل دی جاتی تووہ دنیا کو آگ لكانا شروع كرديتاأدر شروعات خودس كربا میری مال کی زندگی کی سب سے بروی علطی ولیدے محبت تھی اور میری تم سے۔"اس کے لکنت زود - حملول في ادائي من چرونت ليا-ورتم مربار مخ اندازے دکھ دیتی ہو۔ کتنی ظالم ہو تم امرحہ۔" ان آخری جملول نے صدیوں سے بھی کئیں توسمے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا اس کے ان الفاظ برا مرحہ کاجی جاہا مرجائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف کری این سائیل کی الرف ليكا-اس كى ناك سے خون نظف لگا تھا-اس كى ويست برقطرے كردم تھااس كے إس اس خون



سائی کویا ہرای چھوڑ کرعالیان کے پاس آگیا۔ کامِل اس کے پاس ممنوں کے بل بیٹھ کیاتوعالیان کواس کی موجودگی خرموئی۔اس نے آنکسی اٹھاکر کارل کود کھانو کارل کے لیے مشوں کے بل بیٹے رہنا مشكل موكميا اس كاول رك كر يعرجلا-"عاليان!"اس نے اس بے زخم خوردہ كال برہاتھ مجھرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو مو گئیں۔جب اس پر پہلی باریہ ادراک مواقعاکہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تواس کی آنگھیں ایسی ہو می تھیں اور اس کے بعد اب آس نے زندگی میں جس سلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ عالیان تھا اور جس کے لیے وہ آگ میں کود سکتا تھا وہ بھی عالیان ہی تھا۔ اس نے کودیس رکھ اس کے باتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اس ر ظاہر ہوا جیے اس نے کی مرتکے انسان کے ہاتھوں کو چھولیا۔ان ہاتھوں میں زندگی کی ہو جھل تپش بھی تاپدر تھی۔ اس کے بائمیں ہاتھ کی دوالگلیوں کے ناخن جڑے اکھڑے ہوئے تھے اور اتن تکلیف پر بھی وہ کسے خاموش تقاراس ميس سهن زياده تقى يا فراموشي "م كبيرك موك عاليان؟"اس في اس ك مرے بال نری ہے ملے اور اس کی لایا نظروں کا یا كرنا جابا- جروه الحد كراس كى دارد روب تك آيا اور نجلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور مسنوں تے بل اس کے مامنے بیٹھ کر روئی ہے اس کے گال صاف کرتے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لو تعزے جے تھے۔ انہیں اس نے نری سے میاف کیا اور پھران ناخنوں کوجو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا ے جڑے ماتھ جیکے ہوئے تھے ، کڑسے کاٹا اور عالیان نے دسی "بھی نہی۔ "تہیں بیاور کناچاہیے کہ میری کچے سائسیں تم میں سے راستہ باکر جھ تک ماتی ہیں اور یہ مجی سی بعولنا چاہے کہ کارل کا شار بھی برنھیبوں میں ہو تا أكراس تحياس عاليان نه مويا-" "ده جھ سے ملنے بھی آیا تواپنے فائدے کے لیے

اس برائمشاف ہوا اور اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔
تیسرے سکے کاوار وقت نے اس کے دل پر کیا جو
" فراق یار "کاتھا اور وہ ردنے گئی۔
اے آ کھ تو کیوں روتی ہے
دگاہ محوب نے بچھے ایک واستان سنائی
اے آ نکھ مجر تو کیوں روتی ہے
وہ واستان عشق تھی
اے آ نکھ مجر تو رو تابند کر۔
اس میں میرانام تھا 'جواب مٹ چکا
بال اب تو رو۔
بال اب تو رو۔

# # #

اند حیرا رات کی آر کی ہے نہیں نعیب کی تاریکی سے بردھ جا تاہے۔ اند حیراد کھ کاہم جولی۔ انسان عرا کھر جس کی تاریکی میں جار کوئی سورج

ایبااند میرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج اللوع نہیں ہو تا۔

تاک سے بنے والا خون تھک کررک چکاتھا۔اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ نشوہی تاک بررکھ لیتا۔ دربردہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی شاید۔وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھاجس میں دمیں کتنا دکھی ہوں "سوچا جایا کر باہے وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا بجس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ اس کیفیت میں تھا بجس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی بر وہ جیب جیھا تھا۔ ہاتھ گود میں تھے۔ کمرا اندھیرے میں۔اوروہ خود ''گمشدہ''

المریح میں اور دہ مور سیارہ س

المارشعاع جنوري 2015 190 190

ور انیاں بہت تفصیل ہے دیکھیں۔ ''میں اس سے محبت کرتی تھی۔اس کے لیے ہر حد ہے گزر گئی۔'' "مرحدے۔ ہال تم گزر گئی۔ اور دیکھواسے گنتی تکلیف ہوئی۔ کیا بھی تہیں عالیان نے کوئی تکلیف دی-اس نے نان میں سرملانا فرض جانا۔ "امرحه! بهلے تم خودیہ فیصله کراو که تمهیس کیا کرنا ے۔جب اس نے لتہ ہیں روبوز کیاتو تمنے کہاتم اس سے محبت کرتی ہؤلکین اس محبت کواپناسکتی ہونہ اس کا اور اس سے سے محبت کو اپناسکتی ہونہ اس کا اعلان كرسكى مو- مهيس اس سے الك رمنا ہے۔ بھر تم نے کماکہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتیں اور تم اپ كمروالول ب بات كرناجا التي مو-" میں نے دادا سے بات کی تھی۔ "اس کی مدح نے اس کے جسم کواکیلا جھوڑنا شروع کردیا۔ "امرد! ایک سیدهی ی بات ہے وہ جمال ہے جیسا ہے۔ تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ ہم اس کے معاشرتی رہے کوبدل کربی اے اپنا تہیں سکتیں۔ یہ منافقت ہوگی۔ تم ایسے اس کاحساب کماب سیس تُرْسَكِيں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکوتو نھیک ورنہ تم چھوڑ کرجلی جاؤ کہ تم نہیں جبت سکوتو نھیک ورنہ تم چھوڑ کرجلی جاؤ کہ تم نہیں جبت سکیں۔ آور جاتے جاتے تم اسے ہراجاؤ۔ مجمی غور کیا ہے امرحہ کہ تم نے اس مخص کاکیا حال کردیا ہے۔ تم سے پہلے وہ اور کارل سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے بڑھنے کے علاوہ جو انہیں ووسرا کام ہو یا تھا وہ شرارتنی تھا یہاں سے جانے والا ہر اسٹوؤنث بونیورش کو بھول سکتاہے لیکن اسے شیں۔اس کی آیک زندگی تھی ہستی مسکراتی سملکھلاتی ہوئی۔اور تم نے خودیہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھیں کہ وہ منہیں س قدربند كرربا باورتم نے بير مونے ديا۔ تم كيا اختام جاہتی ہواب اس سارے قصے کا امرحہ۔ کہ سب تھیک ہوجائے تم امرحہ پہلے خود کو تھیک کد-فیملہ کرداور خود کوسناؤ۔" مائی ذراور کے لیے رکا۔

کارل!میراباب اس نے بیانجی نہیں یو چھاکہ میں اس کے بغیر کیے رہا۔ اسے سال۔ میں نے اس کے بغیر ہے گزارے۔میری ال کب اور کیے مرحی۔اس کی کماں ہے۔ وہ کتنی تکلیف میں رہی۔ اس پر کیا کیا مِی کوئی ایک بھی بات اس نے شیس ہو تھی۔ عالیان نے بولنا شروع کردیا اور کارل نے خود کو کئی راتوں اور کی دنوں تک سننے کے لیے تیار کرلیا۔اس نے عالیان کے دونوں ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے رکھے تصاوروه انسي نرى سے تعبك رہاتھا۔ و مری طرف امرحہ سائی کے سامنے کمڑی تھی۔ وونوں ہال کے بیرونی کیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ والمجى وہ تھيك نہيں ہے۔ تمهارا اس سے ملنا میک نہیں ہے۔" سائی نے قدرے سختی ہے کہا۔ البی سختی ہے جواس کے مزاج کا خاصانہیں تھی۔ "وہ غصے میں نہیں تکلیف میں ہسائی ایس نے بنك مي سے كيا-ميرالقين كرو-"نسین" تم نے نیک ہتی سے سیس سلالی سے کیا۔اپ کے کیا مرحد! مہیں اپ خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا۔ مہیں اس سیوال کا جواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ تنہیں اس پر ایک بیل جاہیے تھا۔"اس کے خاندانی ہونے کا۔" تم ہریات میں جھ سے مشورہ کرتی ہو ناامرد!تم نے اس بات کولے کر جھے عصورہ کیوں نہیں کیا اكرتم مجھے یو چھتیں تومیں تمہیں منع كرديا۔ امرحه اتى سىدى ى بات تم نهيل سمجھ سكيس كيه خاندان لايا نهیں ہواکرتے وہ خود کولایا کرلیتے ہیں۔اگر کوئی اس کا باب تفاتودہ اب تک کماں تھا۔ اس نے بے سمارا بچوں کے ادارے میں پرورش کول پائی۔ ایک دوسری خاتون نے اس کی ال ہونے کا فریضہ کیوں اد اکیا اور ای خانون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کول سیس بتایا۔ وہ اس حالت سے ڈرتی تھیں جس حالت میں اب عالیان ہے۔ تم تعوری سی عقل استعل كرتين توسب سجه جاتمي-امرحہ کی آ محمول نے اس کی ذات کے اندر کی

جاگ انفی که تم پیرسب کر گزریں۔ یا تنہیں پی سوچ کرسکون ملتا رہاہے کہ وہ محبت تو تم ہے ہی کر تا ہے تا۔ اور حمیس میہ وکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف كيول متوجه موا-ات تمهارے يحصے بى مناعات تفااور پرجو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی ورائے خود اسے پروبوز کیا اس نے اسے بردھوایا نہیں دیا تھا۔ وہ اس كانوست تقا- اگر - محبت كوانيك طرف ركه ديا جائے۔ توامرحہ اور ورامیں سے عالیان کے لیے بہتر کون ہے۔ میں جاہوں گا تم اس بارے میں بھی أمرحه في الله المال المرمل القط عاماكر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔"ورا"اے مجھودت لگانہ نام بربرانے میں۔ "بل أكر محبت كوايك طرف ركه ديا جائے توامرحه میں کیاہے؟ اس نے خودے سوال کیا۔ دو کتنی ہی امرحہ ہوں گی دنیا میں۔ کیکن <u>کتنے</u> بہت ے عالیان نہیں ہوں عمر۔" " يال كے حملے كے بارے ميں جب مارے بال ميث فے بتایا تو ہم سب بیٹ پر ہاتھ رکھے شاہ ویز اور کارل کے تھیمرر ہس رہے تھے اور اس وقت اس کی ہسی ایے رک گئی جیے ددبارہ وہ مھی شیں بنس سکے گا وہ ساری رات میں سوسکا امرحہ۔ ہے سٹرس نے تین لوگول کی ڈیوٹیال نہیں لگائی تھیں اس نے لگائی تھیں۔وہ کارل اور دیرا 'کتنی ہی راتیں تمہیں خاموثی ے گر تک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے انہوں نے ظاہر کرکے تم پر احسان نہیں جتایا۔ تمہاری ہمت بمادری عکمت کو انہوں نے صرف تہارا ہی رہے دیا۔ بہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی جاہیے۔ حمییں ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طیرف جمیں ریکھنا چاہیے۔ وہ جمال ہیں جسے ہیں اسمیس قبول کرنا جاب - امرحه بم سب في ادث راك مي طفيوالي ريكارد تك سي اور معي به ظاهر شيس كياكه جم نے جھ سلب اورتم نے تم فاب تک کیاکیا؟ "دعائيس بس دعاتمي-"

والكناس يهلي من تهيس مشوره دول كاكه في الحال عاليان عددر مو-" امرحدنے کیلی ہو چکی دل کی دھرتی سے آئمس اٹھا کر سائی کو دیکھا۔"ہر طرف سے اسے دور رہے کے نفلے سائے جارے تھے" واس کے فادر اسے ملے سے ہی ڈھونڈ رہے "بل- میں جانتا ہوں۔ لیڈی مرنے مجھے بنادیا تھا ب جب اتنے عرصے تک وہ انہیں عالمیان سے دور ر مھتی رہیں تو تم نے بیہ کامیابی انہیں کیوں حاصل كرنے دى۔ حمیس لگاکہ وہ عالیان کے ساتھ ٹھیک نہیں كرديں؟ اس اس كے باب سے ملنے نميں دے "بال-"اس في يولا-''جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعائی کہ یہ حرکت تمهارے حق میں جائے لیکن ایسا شیں ہوا۔ امرحہ ہم میں سے کون ہے جو تھمارا برا سوچتا ہے۔ تھہیں ماری کوئی ایک بات تومائی جائے تھی۔" سائی کتنا تھیک کمہ رہا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا تفاکہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے۔ لیکن اسے بیہ خوف تھا کہ دارا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں کے۔ در پیکی بار مجھے دکھ ہوا امرحہ!کہ میں ایک سخت دل انسان كادوست مول-" <sup>99</sup>س کے جدا ہونے کے خیال سے میراول سخت ہوگیا۔ ہمس نے اپنا جرم مان لیا۔ المس نے خو وکو ورا کے قریب کول ہوجانے دیا۔" میں وہ دکھ تھاجو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والانعابواس كى آخرى سانس تك اسے بنجر كي ركھنے والاتقال "تم في الصدور كول بوجاني ديا-؟" واس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہوگئ؟"

المندشعاع جوري 2015 192 🚰

"اب تماری مبتاس کے لیے ایک رم سے اتی

ایکائی ہامرد۔ ممیرے سبرہ زاری۔ برستان کے کلاب ی زمروجرے عطروان ی ... و مرے میں آئی اور بیڈیر بیٹھ کی عمرا تھ کی وہ اتن بقرجكه برنسيس بينه سكى كهرده كرس يربيني اوراس ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے واش روم میں بہت در مند بریانی کے حصینے مارے اس کے گال کی سرخی مجربھی دہم نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیضنے لکی اور آخری وقت میں وہ کرس کے پیچھے "نیچے کونے میں خود کو محفوظ سیجھنے لگی ۔۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر کیااور اس کی ہوش مندی کو کوئی وحثی لے اڑا ۔۔ اس نے اپنا سر تھٹنول ہیں دے لیا۔ اسے بہت دریہ تكايخ زنده ره جانے كے خيال سے خوف آيا۔ ایک ازی ہے امرد۔ تافرمان كى بددعاس ساحرکے جلال ی۔۔ اور موت کے المام ی... اس کی زندگی کمیں بہت کبی نہ ہوجائے مس بریہ خيال كورث برسان كا-ودتم كتني ظالم موامرحه؟" "بال ميس بهت ظالم مول محصراب معلوم مواكه میں بہت بری ہول ... میں نے اب تھیک تھیک خود کو زمین کاوه کوتا به مشرق به اس کی مٹی کی زرخیزی ين بي "بنجرين" كى كانتفيس كندهي بي-مشرق كايد كونا امرجه اس كى زر خيز جرول مي مندهي كالتعيس تحلنه لليس اوراس براس كابس نهجلا اورده اس بس نہ چل سکنے پر مجوث محوث کررونے کی تھنے ایسے ہی گزر محتے ۔۔ رات نے اینا سفرنا تمام كرنے كى قسم الحالي اور قسم نے نہ تو معے كاعهد باندھ لیا۔ ساری نزائتیں اس کے اندر دم توڑ فے

ورمیں تہیں شرمندہ نہیں کررہاہے۔" اس میرے آنے کے بارے میں مت بتانا دمیں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لبجہ اور انداز برے ہوسکتے ہیں لیکن میرا مقصد غلط وسیں جانتی ہوں سائی۔ لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتاتا۔ میرے دادا بھی نہیں انیں محر اوراب توعالیان بھی نہیں اے گا۔ میں اس کے کیے دوکوئی نہیں "جمی نہیں رہی اب اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔" و مين چاہتا ہوں تم پر سکون رہو۔ " "ال میں بھی ہی جاہتی ہوں۔ سیکن جاہے۔ ودع كرجاد آرام كرو-" "بال بحقے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گان\_!" ده کمر آنی تو بولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر آفيسرليدي مرغمياس بيضا كمح لكه رباتها-ومعالیان کاباب آیا تھا امرحہ۔"سادمنا اس کے قريب آئي۔ "دونوں میں بہت در بات چیت ہوتی رہی<sup>ا ب</sup>ھر ، بولیس بلوانی بردی-"سادهنااس کی شکل پر مجھ کھوج ورتم نے ٹھیک نہیں کیا امرحہ۔"اس نے کمرا امرحه کے ایتاوے پر بیاب اتری سل جو آکر مرى ادرامرحه بورى كى بورى دفن موكى-لیڈی مرنے بت سرد نظروں سے امرحہ کودیکھااور جو تھوڑی بہت توت امرحہ میں بچی تھی وہ بھی جاتی رى-اس كاجي جابا ديوارير فنكى بندوق الاركراس میں کارٹوس بحر کرائی کھورٹری اڑادے۔ اور بس چر

مت كركے كه ديا۔ «کیوں۔ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا۔ اب، ی توسب تھیک ہواہے میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کردیا ہے ...اب آپ کو فکر مند نہیں ہوتا تم ناراض ہو جھ سے ؟" اس کی حالت کے مقابلي ميس بيسوال انهيس بهت بودانكا " نہیں ۔۔ ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں۔۔ يس ميں سيہ حق محص كمال ديا كيا ہے۔ وتم طنز کررای موجه ری " بیر گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟" و حميس كيا مواب امرحه ، مجمع بتاؤ ، مي سوت ے اٹھ بیٹھا۔ میرادل بند ہوجانے کو ہے۔ "آپ کومعلوم ہے دل بند ہوجایا کے کہتے ہیں؟" أنسو أنكهول سے نب نب كرنے كيا۔ "امرحه" دادا - كانب سے كئے " مجمع معلوم كرنا بواداً إول بند مونا كم كت بي، آب کوبتانای پڑے گا تھے۔ "جب ... جب جان سے بارا کوئی تکلیف میں ہو ميري بچي-"دادا کوبولنارا-''اورجان سے پیارا کون ہو ماہے؟'' "تم ہو بچھے جان سے پاری ۔ تم۔"ان کی اپنی آواز كانب كرره كي-"موسيد وادا ول تب بند سيس مو ماجب جان سے بیارا تکلیف میں ہو تاہے 'بدول تب بند ہونے لگتاہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑالیتا ہے۔۔۔ جب ده خودسے دور کردیا ہے۔۔ جب دہ منہ پر تھیٹرار ویتا ہے اور جب وہ \_جب وہ کہتاہے"جاؤ آج سے تم میرے لیے مرکش -"اس کی کی منثول تک رو جی آ نکھول نے چرسے خود کو آنسووں کے حوالے کردیا۔ "امرحد؟"وادالتاي يولياك "اور جانا جابی کے کیا ہو تا ہے ... جب دہ یہ کمہ رياب تومرجانے كوول جاہتا ہے ... ول جاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سائسیں ھینج لیں اور زندگی سے جزا

لگیں اور سارے اربان خود کو خود وفنانے کئے ۔۔۔ وہ رِدتی رہی اور پریم روکی جڑیں اس میں سے چھوٹے میزر رکھااس کافون کب سے بج رہاتھا یوات کے تین بخے تھے۔ فون بہت دیر تک و تفے و تفے سے بختا " امرحہ! تمهارے دادا كا فون ہے۔ تم فون كيول نہیں اٹھارہیں 'وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔"بہت وریتک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھتا تیز آواز ، چلانے ی۔ ''دہ کمررہے ہیں 'انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے وہ بہت تھرائے ہوئے ہیں۔ شایدان کی طبیعت تھیک ہمیں۔ امرحہ کمال ہو۔۔ امرحہ۔۔۔ دروانہ کھولوئر اینامنه صاف کرکے امرحه نے ذراسادروانه کھول كرية كمناجاباكه ان سے كمردے كدوه سورى باور كل دن ميں بات كرے كى الكين سادھناكے ہاتھ ميں لیب ٹاپ تھااور داداسامنے ہی تھے۔ وادان اس ويكهااور جيت كى فدش كى تقديق ہو گئے۔وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کررہے تھے۔ آج انہیں کی بل چین نہیں آرہاتھا ان کی آنکھوں سے آنسواہے آپ "امرحد!"وداس كانام لے كر آمے بولنا بى بحول مادهناليب الب كوميزر ركه كربست وكهسامرد كوديكھتى موئى جلى كئے۔ وتم تعيك مو؟ "داداكو نظر أكياتها بعرجي يوجها-

"بالكل إلى في إلى أنكس صاف كين-" تمهاری آنگھوں کو کیا ہواہے اور تمهارا چرو ....؟

"مھیک توہے سب "کمہ کردہ جیسے مسکراتی وادا پر بیلی گری۔ "د نہیں جھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔" واوا نے

اور ركوں كوچھيد كران ميں دوڑيا خون بها واليس؟

"امرحه \_ کیاکرنے جارہی ہوتم؟"وادا کے چرے یہ موائیاں اڑنے لکیں اور اپنے بیڈر بیٹے رساان ہے مشکل ہوگیا۔

دوسنین دادا سبسنین اب سیس آپ کوسب بتاتی ہوں۔"لیب ٹاپ میزر رکھا اور وہ سامنے ننچ آلتی پالتی جماکر بیٹھی تھی 'اس نے اپنی ناک رکڑی اور ايك كراسانس ليا-

"انسانول کے جوم میں جھے ایک انسان ملا۔ ایک انسان دادا۔ جانے ہیں انسان کے کہتے ہیں۔ جس كى أنكھوں ميں احترام مواور الفاظ ميں نرمی ... جس کے اخلاق میں رحم دلی ہواور مقاصد میں اعلا ظرفی ... جوساتھ ہو توشان ہوورنہ سب ممان ہو۔

ايباانسان جوبولتا بوزخمول يرمزهم ركفتا بادر نہ بولے تو زخم برے نہیں کرتا ۔۔ جو احساسات پر كمندس نهيس والتا عبكه ان يريهوارين كربرستام ... وه انسان دادا ... مجهم بمشه ای قسمت برشک رمانطا در یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک بور کیا۔ مجھی ملے ہیں آپ ایسے انبان ہے؟اس نے بھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور سوال کیا بھی تواتنا در مجھے شادی کروگی؟"

"امرحد إحب موجاؤ ميس في كما نا إ"اس كي كيفيات من كوئي سودائي حلول كرجكا تقا\_اس سودائي ے داداکو خوف آرہاتھا۔

د کيول جي مو جاول اب ميں ... ؟" وه رو كراى

"جے تکلیف ہور ای ہے تہارے اندازیر۔" " آپ کو صرف مجھے دکھ کر تکلیف ہوری ہے۔ مرف دیکه کرے خوش قسمت ہیں آپ... آپ امرحه ميں ال

ودكيا مواهي م كياكرنے جارى موى " ورس مت عین مرفے نہیں جارہی اس کی

ان كا تعلق كائ واليس جم حركرول إمرنكال تجينكيس ، نوبت نهيس آئے كى اس نے جب كماتم ميرے ليے مر چى بويدىي كام تبىي بوكياتفار"

"امرحه!میری بات سنوفدا کے لیے۔" "آپ دی گرے جمے سیں ۔۔ فدا کے لیے آپ کویہ شکوہ نہیں ہوتا جا ہے کہ آپ سے سب کمانہیں مريا- وه اعلان سنين جو عجمة بلندي يرجره كركرنا تعا... كُلْ عالم كواكُمُ الرك \_\_ اب مرف ايك آپ ك سامنے کرتی ہوں ... "خیک ہونٹوں کواس نے زبان ہے گیلا کیا جیے اسے بہ کوارا نہیں تفاکہ وہ اس حالت میں اس کانام لیں۔

و جھے انسانوں ہے دلچیں نہیں تھی۔ لیکن مجھے كيا يتا تفا انسانوں ميں كوئى عاليان بھى ہے-"دادانے

ددېم مشرقي لوگ بهت عجيب موتے بين دادا 'بيٹيون ک رخصتی کے خیال ہے ہی تھنٹوں روتے رہتے ہیں ، اور ان کے مل کے اربانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے ... ہمیں بدمان رہاہے کہ ہماری اولاد مارا سرنیا نسیس کرتی اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیجا ہونے نہیں دیا۔ وادا ہمارے سروں پر خاندان کی عربت کی مکڑیاں سجائی جاتی ہیں اور مارے ول کے تخت سولے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت آرتقا کا ذریعہ کیوں ہے۔۔ خود ارتقا کیوں نہیں ہ . بيسوال من فردي كي بار يوجها اور خود كوب معى بناتے بتایا كه مشرق ایك منجال خطیب-فلسفيون کے ان فلسفوں سے بحرا ہواجن کے پنیرے میں تعصب ہو آہے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلنی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے جھے دیب ہو جائے کے لیے کما ۔ یہ حب کا بالا ۔ اس کی جانی کمان کم رہتی ہے ۔ مجمعی تواس بالے کو کھلنے کی اجازت دیں ، مارے یمال کی تھم کی ہٹاریوں کے غلام جن بینوں ير ناجة بين أن بيون كو بمي توتورا مائے اب آپ بھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے

المارشولي جنوري 2015 195

ہم تین ایکے انسان ایک دو سرے کے لیے ایچھے نہیں ہوسکے۔"

اس کی بھیگی آواز خیک ترہو گئی تھی۔ "اب میں آپ ہے ایک سوال پوچمنا جاہتی ہوں؟ اپناول نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں کیونکہ اب یہ جھے زندہ رکھنے کے بجائے ارڈالے گا۔"

"امرحہ تم میں کرنے جارہی ہو۔۔؟"
"دُریں نہیں دادا۔ میں خود کئی نہیں کردل گی۔۔
اس کی ضرورت نہیں پڑے گی 'اب بجھے طبعی موت مرنے میں دیے بھی زیادہ وقت نہیں گئے گا۔۔" مرنے میں والے بھی زیادہ وقت نہیں گئے گا۔۔" "میری حالت پر رحم کردا مرحہ!" دادا نے ہاتھ جوڑ

سیے۔
"آپ نے میری حالت پر رحم کیا ۔۔۔ بالکل ٹھیک 
نہیں کیا آپ نے میرے ماتھ ۔۔۔ کتنی معمولی وجہ 
تھی جس پر میں پہلے خود کھی کر چکی ہوں ۔۔ اور اب 
میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے 
زندہ رکھ سکے۔۔"

مادھناا مرحہ کے کمرے کادردازہ بجاری تھی جووہ الک کرچکی تھی۔ سادھنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون بردار سے بردادا تھے جو سادھنا کی منت کررہے تھے کہ دہ اندراس کے ہاس کے ہاس جو آلتی پالتی مارے کسی برجھا میں کی طرح اپنے آپ بولتی جارہی تھی بولتی جا

· \*\*\*

(کیاعالیان کی زندگی میں ویراکوامرحہ برداشت کریائے گی سیہ صدمہ اس کا ول سہ پائے گا؟ عمر بحر کا بچھتاوا داداجان کامقدرہے؟) باتی کے واقعات آئندہ ماہ ملاحظہ فرمائیس۔

كس طيم كے ياس جاؤل كيدوہ ميرے دردكو تھيك دے۔ لین زم بر مربم رکے روسے توجم رکانی چوٹ بی شیں ۔ مجھے کی برزگ سے وم کروانا عاسے کہ اب آئیس بند کرنے پر مجمع نیند آجایا كري اور منه كھولنے پر سانس... ایک بات آپ ہی مجمع سکمار بمول کے 'جب میں نے اپن ایک کالج کی وست چموروی می اب نے کما تمامیتی انسان رو کھ جائے تو ممیس اپ نقصان پر پشمالی ہے رونا جاہے چروں سے لاروائی برتو اور انہیں کم کردد میتی انسان كي رواكداورانسي ممنه مون دو ... اتا کتے کتے وہ بینے بیٹے امرحہ سے برزن (بدھی) ہو گئے۔جوانی تعشیار پنہ ہو گئے۔ "واوا میتی انسان سے آپ کا مطلب "حسب نب والاقتمتي أنسان "هو كا\_ أورباقي سب بي كار... ے تا میں نے آپ سے کماتھا میری زندگی حتم ہو ربی ہے ، مجمعے آمے زندگی نظر نہیں آر بی اور کس طرح كمتى دادا إكبر آب سجه جاتے ... ايك انسان آپ کے سامنے اپ حتم ہونے کی نشانیاں بیان کر باہداور آپ کتے ہیں آپ کی ساعت پر کراں گزر رہا ہے۔ من ساب آربی می و آپ نے کمامت سے کام لینا برمشکل کا مردانه وارمقابله کرنا<u>۔ اور اس اس</u> جدائی کا۔۔اس کامقابلہ میں نے سکندرانہ وارجھی کیاتو مجمي فكست ميراي مقدر موكى \_ من حتم مونا شروع ہو منی ہوں ادر اس عمل کی محیل میں بہت وقت نہیں لکے گا۔ آپواوا۔ "اس نے آہ بحری۔ "آب جاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آب جائے تھے میں دومیں سے ایک کا تخاب کر لوں تودادا مں نے آپ کا مخاب کرلیا میں دہ سکتی تھی اکیے ی فیملہ کرتے آئے براہ سکتی تھی الین میں نے آب کے مان میان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپ ماتھ براکرلیا کی آپ کے ساتھ برانہیں ہونے دیا ، آب ایک اجھے انسان ہیں سدمیں بھی سدوہ بھی سد

الماد شعاع جوري 2015 196 ق



## خواتمن ادمده شيزاؤل كطفاح المرزكاميلا ابنامه



- - عميره احمركاناول "أب حيات"،
- عفت محرطا بركاناول "بن مانگي دُعا"،
  - الله مرواحد كالمل ناول "نمل"،
- 🚳 تنزيلدرياض كالمبل ناول "عبد الست"
- البیارمضان، حیابخاری اور آسیمقفود کےناولث،
- عائشہ فیاض، سنعدمرزا، صباخان اور شاہ جہاں کل کے افسانے،
  - الله مشهوراور بإملاحيت اداكاره "بهمانواب" علاقات،
    - 🕸 جپ رهو کاآزر "فيروزخان" عباتين،
    - 🕲 معروف فخفیات سے گفتگوکا سلسلہ "دستکی"،
- ادر ویکرستقل سلیلے شامل میں ،عدنان کے مشورے اور ویکر مستقل سلیلے شامل ہیں ،

خواتین ڈائجسٹ کا جنوری 2015 کاشمارہ آج می خریدلیں

"بال "آج ساجد بعائی نے آتا تھا مجمع باتھا۔میری بني اكيلي موكي - سوچا چلواس كى مجھ بدملب كردا دول-" "میری بولپ کے لیے سکینہ تھی۔ میرے ساتھ ا دو سرا مجھے کو کنگ آتی ہے پایا! آپ نے مجھے بالکل ہی "جائے بنانی آتی ہے۔ آملیث بھی بنالیتی ہو گو بھی گوشت بھی بنالی ہو- اتنا مجھے پتا ہے۔ اس کے علاوہ أكر يجو آياب توبتاؤ- "ان كانداز چينج كريابوا تعا-رہاہوں۔ رہاہوں۔ "میس تھی بلیا! یکھے لان میں پودد ل کوپانی دے رہی ریکھیں" فرائی فش" بنائی سے اور میں نے بنائی ہے ۔ تھی۔ آج آپ جلدی آگئے۔" اس نے سینے پر انگل رکھ کر کمان اور یہ کو فتے"

وہ پائے ہاتھ میں لیے کنگناتے ہوئے بودوں کو پانی دی وے رہی تھی۔ جباے اپنام کی پکار سائی دی «بلااتی جلدی آگئے۔ "وہ پائے کیاری میں ریھ کر حیزی سے کمن کے دروازے کی طرف برمی تھی۔ جالى كادردانه كحول كرجب وه اندر داخل موتى سلطان ماحب کی میں، ی کو<u>ٹ تھے۔</u> دونسال ملکی لمال<sup>ا</sup>، "وعليم السلام كمال چلى مى تحييس "كبيت وهوندر

#### مُكِانَاوْل





''اورعائشہ بٹی اکیا کررہی ہو آج کل۔'' ''تبچھ خاص نہیں آیا جی ! صبح کالج پھر گھر' بہی دو تو بدیا اسارا دن بور نهیس موتیس مجمعی اعاری طرف بھی چکراگالیا کروسلطان بھی کم بی آ تاہے۔ میں יט ופו יותע ووان کے شکوے کے جواب میں صرف مسکراہی عتی تھی۔ کیونکہ جوجواب اس کے باس تھا۔ انہیں ددابوجی إدراصل ماری كن كاستيندرد نهير كدوه مارے چھوٹے سے کھریں آئے۔"بیاس کے کزن معدلے تبعروكياتفا۔ عائشه كى مُسْتَرابِتْ سكڙ عني تقى اور اس كاچېرو د مكيم كر آلياجى في زيروست كھورى سے نوازا تھا۔ تائى جي كوشايدا يخبيخ كاشان مس يركستاخي بسند سيس آني تقی۔وہ ہمی کٹیلے انداز میں بولی تھیں۔ " ہاں تو سعد غلط کیا کمہ رہا ہے۔ کب آتی ہے عائشہ ماری طرف۔ اتن دفعہ بلایا ہے کیہ ہم ہی ہی جو دھیٹوں کی طرح ان سے ملنے آجاتے ہیں۔"عائشہ کو ایک دم بهت غصه آیا تھا۔ "زبيده!"ماجدصاحب فيضع سان كانام لياتو وہ جو مزید تو لئے کا ارادہ رکھتی تھیں منہ میں ہی بدیدا کر رہ کئیں تب ہی سلطان صاحب مرے میں واخل ہوئے تھے۔وہ اٹھ کر کچن میں آگئ۔ سکینہ تیزی کے ساتھ کام نیٹارہی تھی۔ " سكينه! تم يه برتن داننگ ميبل ير لكاؤ- بين بير سلادیناتی ہوں۔"اس کے ہاتھ سے چھڑی لے کراس نےاسے ڈاکٹنگ روم بھیجاتھا۔ سلاد کاٹ کراس نے کہاہے بھی فرائی کر لیے۔اب وہ دُش میں انہیں نکال کریو نئی کھڑی تھی۔اس کامود بالكل آف موچكا تفااوراس كالندر جانے كا يالكل دل تهيس كررياتها\_ ''باجی!''وهایی سوچ میں تھی جب سکینہ کی آوازیر

''واه بھئ! بيرتو كمال هو كيا۔ ''وه بے ساختہ خوش ہو ہولے۔ «لیکن ایک بات بتادوں کوفتے ریڈی میڈ ۔۔۔ " محاکہ بسر رائے۔ ہیں۔"اس کے بتانے پر وہ قبقہ لگا کر ہس بڑے۔ دا بعلے ریڈی میڈول بنائے تومیری بنی نے میں تا۔ سكينه كدهرتي ٢٠٠٠ "اے میں نے پاس کی بیری میں بھیجا ہے آئس " مول گذ!" مِن ذرا فريش موكر آيا مول "تب تك تم جائے بناؤ۔ دونوں باب بنتی پینے ہیں اور ساتھ مِن مُن شِي كُرتِي إِن -" وہ سرملا کرچو لیے کی طرف مرحمی-# # # وہ برے انہاک کے ساتھ اسے نوٹس بنانے میں مصروف مھی جب سکینہ دروازہ کھول کے اندر آئی وہ آپ کے تایاجی آگے ہیں۔"اس کے براسا منه بتاكراطلاع دينے برعائشه كوہشي آئي تھي۔ دوان كو اسے کر چین نہیں اوتے بھی اس وقت ہیں جب کھانے کاوقت ہو تاہے" "چلوغصہ چھوڑو کھاناتو تم بنا چکی ہونا!"عائشہ ہاہر والسلام عليكم إلى الوجيس واخل موت بي است ورو تلکیم السلام-" وہاں موجود تین لوگوں میں سے و نے جواب رہا تھا اور وہ اس کے تایا اور اس کا کرن سعد تھا جو اس کو ہالکل پیند نہیں تھا اور اس کی پائی زبیدہ جنہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے کی زحت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اے پند نہیں کرنی تھیں۔اسے بھی وہ پیند نہیں تھیں سووہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تایا جی کی طرف بردھی اور ان ۔ے



پادلے کرمامنے صوفے پربیٹھ کی۔

نے جونک کرائمیں دیکھا تمنے بولیس کوتواطلاع نمیں کی؟ لیں اجھی تو نہیں کی کیکن اب لگتاہان کی مدد لىنى ہوگى۔

ور نہیں نہیں۔"ساجد صاحب تیزی ہے بولے۔ " بوليس كوانوالونه كرو وه مزيد تنك كرس م عيل نے م سے کماہمی تھاسعد کوساتھ رکھ لو۔ بیٹا کوئی ہے تمہارا اور اتن دولت ہے۔ لوگ اس کیے بھی شرہو جاتے ہیں۔"ان کی بات س کرسلطان صاحب مسکرا

و اب اتنا بھی اندھیر نہیں پڑا بھائی صانب! آپ بریشان ند مون میں بیندل کرلول گا۔"ساجد صاحب في ايك تظر سعد يرد الى اور خاموش مو محسّ

> خواتين ڈائجسٹ كى طرف ت بېنول كى كيا يك اورناول



قيت-/750روپ

مكواني كايعة كتبدو مران دا بجست: 37 - اردوبازار، كراتي - فون نبر: 32735021

اسب چیزیں رکھ دی ہیں اور سب بیٹھ کئے ہیں۔ بردے صاحب آپ کوبلارے ہیں۔" "ہول!"وہ صرف اتائی کمہ سکی "سکینہ!تم ایسے مت جانا- كهانا يبيس كهالو-"

"جي باجي !" وه تابعداري سے سرملا كر كاؤنٹركى

و عائشه بینا اکهال مو- کھانا فھنڈا ہو رہاہے۔ ۲۹ب کے سلطان صاحب نے خوداسے آوازدی تھی اور وہ جانتی تھی۔ایک تووہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور اب وہ نہ کئی تو وہ خود آجائیں مے وہ اندر کی طرف برمھ

کھاٹا کھانے کے بعد اس نے جائے اور بسکٹ ٹرالی میں سیٹ کیے اور سکینہ کوٹرالیلاؤ کی میں لانے کا کہ کر خودلاؤ بجمیں آئی۔سب کوجائے سروکر کےوہ سلطان مادب كياس بيه كئ

د سلطان! ثم تواجھے خاصے بنس مکھ ہو۔ زرینہ بھی بری خوش مزاج اور ملنسار تقی-عاتشه اوتم دونول سے بالكل مختلف ہے۔" زبیدہ بیلم نے ابرواچکا کرایک وفعہ بهرعائشه کیذات کو ہدنسبتایا تھا۔

ور آپ کی غلط فئی ہے بھا بھی!میری بٹی بست خوش مزاج ہے۔ بس بات اتن ی ہے کہ اس کامل کسی کسی ہے ملا ہے۔" سلطان صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا کیکن جواب انہوں نے کافی فیمنڈے انداز میں دیا تھا اور ان کے جواب برعائشہ کے مونٹول برخود بخود

"بالكل مُحيك كماتم في سلطان! بماري عائشه واقعي بردی الیمی جی ہے۔"ماجد صاحب نے ایک دم بات كوسنبطالا تغا- ومتبرتم بيربتاؤ سلطان وه جو آرڈر تھاجس کاتم بنارے تھے کہ وہ بے نہیں کررہے 'انہول نے یے منٹوی یا نہیں۔"

و نهيس بحائي جي إبجي تك تو نهيس الثاروز، دز وهمكيال لمتى ہيں۔"سلطان صاحب کے كہنے برعانشہ

وہ مغرورے نہ بد تمیزجس طرح کی تم طنزیہ تفتکو کرتی ہو 'زبیدہ بیکم اجھا خاصابندہ تم سے دور ہوجائے۔" "ابو میری شمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اس کی آئی طرف داری کیوں کرتے ہیں۔"اب کے سعد ناراضی سے بولا۔ "انسان مجھی تو عقل سے کام لیتا ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جانے۔ میں کیا جاہتا ہوں تم لوگ میرا بنا بنایا کام

خراب کرد گے۔"
"ہونہ !"ان کی بات سے سمجھ کر زبیدہ نے ہنکارا بحرا تھا"جو آپ سوچ رہے ہیں 'وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان بھی بھی اپنی بٹی کارشتہ آپ کے بیٹے کو نہیں دے گا۔" زبیدہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ساجد صاحب کود بکھا۔

"منداچهانه موتوبات ای احجی کرلیا کرد" زبیده بیگم تلملا کرره می تھیں۔ "آپ کی بھیجی کی تواجھی شکل ہے نالو کرلیں پھر بات۔ آپ کو جب ٹکا ساجواب ملے گالو ہو جائے گی تسلی بھی۔"انہوں نے ناراضی سے کہتے ہوئے منہ دوسری طرف بھیرلیا۔

دوستم ابنی چونج بند رکھو - میں خودسب سنبھال لوں گا-" آپ کی بار کوئی نہیں بولا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔

口口口口

"بائے!" وہ اسے دھیان میں بیٹی تھی جب سدرہ ندردار آواز میں بولتی ہوئی دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ "کیا بدتمیزی ہے یہ ؟" عائشہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔

مسابیدی و است کیا ہواہے؟ یہ منہ کیوں بنار کھاہے؟"
"دستہیں کیا ہواہے؟ یہ منہ کیوں بنار کھاہے؟"
"کچھ نہیں یار! کل مایا جی آئے تھے۔" وہ بجنے ہوئے اللہ میں بول۔
"ہل تواس میں نیا کیا ہے۔"

"بال اواس من نيالياب" "نيا وه ب جو ميس في سنا- مجمع بايا كني ون س "عائشہ کے بارے میں کیاسوچاہے؟"
"ان شاء اللہ جلدہی خوش خبری سنیں سے آپ؟"
ان کے مسکرا کرجواب دینے پرنہ صرف ان سب نے بلکہ عائشہ نے بھی چونک کرانہیں دیکھاتھا۔
"کمیا مطلب کیا تم نے طے کرلیا ہے۔" ساجد صاحب کی آواز میں پریشانی تھی۔
"جی کمی آواز میں پریشانی تھی۔
"جی کمی سمجھیں۔ لڑکا بہت اچھا ہے؟" سلطا اسکی بارعائشہ پریشان ہوگئی تھی اس کے بااتواس اسکی بارعائشہ پریشان ہوگئی تھی اس کے بااتواس

اب کی بارعائشہ برایشان ہوگئی تھی اس کے پایاتواں سے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ڈسکس کرتے تھے ابنی بڑی بات اس کی زندگی کا فیصلہ انہوں نے اسلیے کر لیا۔ اس سے پوچھا بھی نہیں۔ درچلیں ابو!"سعد ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے درچلیں ابو!"سعد ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے

"پیلی ابو!" سعد ایک دم کورا بوگیا تفاادراس کے ساتھ آیا جی اور بائی بھی کھڑی ہوگئی تھیں۔سلطان صاحب ان کو رخصت کرنے باہر چلے محتے تقصوہ وہیں صوفے پر بیٹی رہی تھی۔

\$ \$ \$

"ایک تو تمهاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔
اپنی زبان کولگام کیول نہیں دیتیں تم۔" ساجد صاحب
نے پیچھے مؤکر عصیلی نظرا نی ہیوی پر ڈالی جوابا" انہوں
نے بھی غصے اپنے سر آج کودیکھا۔
"نہ ایساکیا کمہ دیا میں نے ؟"
"نہ ایساکیا کمہ دیا میں نے ؟"
"فرجہیں کیا ضرورت تھی عائشہ کے بارے میں الٹی سید ھی بکواس کرنے گی۔

المی سید ی بواس رے ہی۔

"کچھ تو خدا کا خوف کھائیں ساجد ایس نے کیا النا سیدھا کہا۔ اس جیسی مغرور بدمزاج لڑی میں نے آج آج سک نہیں دیکھی۔"

تک نہیں دیکھی۔"

"اور کیا ابو اوہ کزن ہے میری لیکن مجال ہے اس

اور نیاابو او کرن ہے میری مین مجال ہے اس نے بھی سیدھے منہ بات کی ہو۔"اب کے ڈرائیو کر آہوا سعد بھی جلے ہوئے انداز میں بولا تھا 'اسے چاچو کی دولت اور اپنی خوب صورتی کا کچھے زیادہ ہی مان سے۔"

، «اچمابس زیادہ نضول بولنے کی ضرورت نہیں نہ تو

و 202 2015 كان المحتوري 201

ودمیلی بارابیا ہوا ہے کہ میں آفس سے آیا ہوں اور مجمع میری کریا کاچرو نظر نمیس آیا۔"عائشہ کی آمکھوں میں آنسو آ کئے تھے جن کوچھیانے کے لیے اس نے مرجعكالياتقار ورعائشہ اتم جانتی ہو ہتم مجھ سے جھوٹ نہیں بول ستيں۔ بولو محميا بات ہے۔ "اس نے نظرین اٹھاکر انسیں دیکھاتوایک کے بعد دو سرا آنسواس کی آنکھ سے نكلاده ايك وم بريشان موكراس كياس آئے تھے۔ "عائشہ میری جان اکوئی بات ہوئی ہے "کی نے کھ کما ہے۔" وہ اس کا چرو دیکھتے ہوئے کوچھ رہے "لاالكات تايى كدر عص آب میرے لیے کسی کو پیند کرلیا ہے۔ آپ نے مجھ سے روچاہی نہیں۔"اس کے آنسووں میں روانی آئی۔ ملے تو وہ مجھے ہی نہیں اور جب بات سمجھ میں آئی اتو وہ قتید لگا کرہس راے عائشہ نے تاراضی سے "بس اتن سيات!" "بیاتی میات نہیں ہا!"اب کو وہ سجیدگی سے بولی توسلطان صاحب کو بھی سیریس ہوتارہ ا۔ ورتم سعدے شادی کرناچاہتی ہو؟" "جی یا" وہ ان کے سوال پر بے مد جران ہوئی تھی اور ایکے ہی بل برے بے ساختہ انداز میں اس کا سرتفي من محواتها-" توبس اس کیے کہاتھا۔ ساجد بھائی پہلے بھی کتنی بارباتون باتون ميس يبات كريكي بين اوراس وقت بمي مجمع لگا اللي بات كرف وال بين-"اور عائشه كولگا اس کے دل سے کوئی بہت برابوجھ مثامو۔ "يايا! آب كويتا ب- ميس كل سے كتنى بريشان ہوں ۔ آپ مم از کم مجھے تو بتادیتے۔ "اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر "اور آگر بچ مج الی بات موئی عائشہ! جیسے میں نے كمابية؟"

پریشان لگ رہے تھے۔ وہ تو کل پتا چلا کیہ کوئی انہیں ممكيال دے رہا ہے۔ دو سرے بابانے سی كوميرے لے بند کرلیا ہے۔" "بين!"مده نے حرت ساس رکھا۔ "مغین رات سے بہت پریشان ہوں۔" " بات ہے تو پریشانی والی۔ کیا بیر پانہیں چلا کہ کون لوگ بیں جود همکیاں دیتے ہیں۔ "مرزنس رائيول بي موسكتے ہيں۔" "مول اورده جوبسند كياب وه كون ب-" " پیانہیں ۔ میں من کراٹی شاکٹہ ہوئی تھی کہ کچھ یوچھ ہی نہیں سکی۔ایا! مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی كأفيعله كي كرسكت بي انهيس المجمى طرح باب كه میں اپنی عادت کے خلاف کوئی بات برداشت سیس کرتی تحاکہ ایک انجان اور ایسا مخص جیسے میں جانتی مجی نہیں اس کے ساتھ ساری زندگی ۔۔ اور سدرہ! شايربالي خوشى كے ليے من ايساكر معى ليتى اكر حذيف ميرى زندى مين ندمو تا-" '' حذیفہ کو بتایا اس بارے میں؟'' وونهيس-اورميس اسے بتانائهی نهيس جاہتی- سلے ميسايا سيات كرناجات مول-" و مول تواپنامود تھیک کرو۔ مجھے یقین ہے۔ انگل ئے اگر ایسا کما ہے تواس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عائشہ نے کوئی جواب سیس دیا تھا۔ # # # "عائشہ!" دستک کے بعداس کے نام کی بکار سائی دى تودە جواوند ھے مندلیشی تھی۔اٹھ کر بیٹھ گئے۔ "كيابات بينا إلياكب سائي كريا كانظاركر ''سورى يايا! مجھے پتاہی نہیں چلا۔" وہ بل سمینتے ہوئے اٹھے کر بیٹھ کئی وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کرغور

## 203 2015 CE SUP

ے اسے دیکھنے لگے۔

11 733

"طبیعت تھیکہے؟"

سلسل خاموشی بر اس نے میرافھایا۔ عائشہ برے سجیرہ انداز میں اسے محور رہی تھی۔ ودكيول كيامواج وه جراني عيولا د کریامیں بوچھ سکتی ہوں <sup>جما</sup>تی غیرحاضری کی وجہ؟" "يار إهر فيل كجه كام ب-" "كياكام؟"وها قاعده جرح يراتر آئي تقي-" ہے تا بس-" وہ کچھ جمنجیلا کربولا توعائشہ غصر سے مڑی تھی۔ " مذافعہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ا آئی ایم سوری عائشہ! مجھے پتا ہے بہس برانگا ۔ ، مکن یار میں بہت پریشان مول۔" عدیفہ کے مارات اتن بے جارگی کیے ہوئے تھے کہ اے اپنا غهدایک طرف رکھنارا۔ " بچھے بتا ہے ہم بریشان ہواور اس لیے مجھے غصہ آ رہاہے کہ تم مجھے کول نہیں بتارہ۔ حذیف نے کرا مائس لیا۔ "کومیں کھیراہم ہے۔" "کیا؟" جذیفہ بنانے کے بجائے نظریں چرانے "یایا کا آریش ہے۔ ستر ہزار کی ضرورت تھی۔ تمس بزار كاانظام موكيا بيكن جاليس الجمي باقي بي اور ڈاکٹر آپریش تب کریں تے جب فل اماؤنٹ جمع كوائي جائے كي-" و اب في بارعاً بُست مراسانس ليا" عذيفه!اتنى بات کے لیے ، پریشان ہورہے ہو۔" مذیفہ نے عجيب سي تظمو سياس ويكها-"عاِئشہ اج جر ہزار۔ تمهارے کے معمولی بات ہو کی لیکن ہے ۔ یہ ایک بہت بدی رقم ہے۔" ايك لمحدث يراء بشرجيك حب رومي جراول-"ميرامطلب وونهيل تعاصديفه إليكن تم مجهس اسكيس كرتے تواتى پريشاني كاسامنانيه كرتاير ماميں كل ممير ، إس بزار روب در وول ك-حذيفه - في جونك كراسي ديكها- "نوعائشه! من

«جھوڑس تا<u>ں پایا! ایسا ہے تو شیس تا۔ "اب وہ کافی</u> بلكى يعلكي موچكي تھي۔ ورچلیں کھانا کھاتے ہیں اور جھے پتاہے۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہو گا۔" وہ ان کا بازو تھام کر انہیں الماتے ہوئے بول۔

"بائے!" کی آوازیراس نے سراٹھاکردیکھاجمال حذيف كمزامسكرار باتفايه "باع إ بجوابا "وه مسكراكربولي-وركسي مو؟ وواس كے سامنے بعضتے موتے بولا۔ "وجهيس كيسي لك ربي بول-" "بيشه كى طرح خوب صورت." "اجھابس-"عائشہ نے اسے ٹوک دیا <sup>' "ک</sup>ل كيول نبيس آئے تھے؟" مداف کی مسراہ فیدھم رو کی تیر سی ایسے بي طبيعت تُعيك نهيس تفي اورتم بتاؤيم مبر بول اندند کیوں نہیں کررہی تھیں اور نہ ہی میسے کا، ہلا فی کروبی تھیں۔ ودبس ایسے ہی موڈ ٹھیک شیس تھا۔ ۱۹ سے م بنانے يرحذ لف قتصدلكا كربنس برا-"بوله لينه مين وتههارا كولى فاني شيس." ''اکیی،ی ہول میں۔'' ''جیسی بھی ہو' مجھے انچھی لگتی ہو۔'' وہ شرارت ے ویکھتے ہوئے بولا۔ " پتاہے" و کھڑی ہو گئی تو حذیفہ بھی ہنستا ہوا کھڑا " كمال جا ربى مو؟" اسے كلاس روام كى طرف برستاد كمه كرده يوجف لكار " ظاہری بات ہے کلاس لیف" وہ پیھیے موکر جماتے ہوئے انداز میں بولی-"بال- نیکن میں شیں جارہا جھے کم جلدی جاتا ہے اور ہو سکتاہے میں دو تین دان تک نہ آؤل۔" وہ کتے ہوئے اپنے موبائل پر میسج بھی چیک کر رہا تھا۔

پانچ منیے بعد بھی ہوئی ٹرالی کے ساتھ سدرہ اس کے "واه برى فاست سروس ب-"عائشه بشاش ليح وكيك لونا!"اس كو آبسته آبسته كانتے كباب کھاتے ویکھ کرسدرہ نے کہا۔ دونہیں یار! ول نہیں کررہا۔"سدرہ نے غورے وداب وہ بات کمہ دوجس کو کھنے کی تم کب ے كوشش كررى مو-" عائشہ کو چرت نہیں ہوئی۔ پایا کے بعد ایک وہی تھی جواسے مجھتی تھی۔ " بجمع بيس بزاركى ضرورت بسسسسده كوجمنكا و مركيون؟ ما كشه مونث كافي تقى تقى-" حذیفہ کو پیدوں کی ضرورت ہے۔" سدرہ منہ سے کچھ نمیں بولی تھی لیکن اس کے ماتھے پر بل بڑگئے "اس نے نہیں ماسکتے عیں خوداس کی مدر کرنا جاہ ربی ہوں اس کے فادر سیرلیس میں اور آپریش کے لیے م کی ضرورت ہے۔ وہ کانی پریشان ہے اور بچھے اچھا "تم بہت غلط کر رہی ہوعائشہ!اے بیسے انگنے کے کیے تم ہی نظر آئی ہو۔" "اس نے مجھ سے کوئی ڈیمانٹر شیں کی۔ میں نے خود فورس کیا تھا کہ وہ مجھے سے لے لے وہ تو سیں لے رہاتھا۔" سدرہ نے غصے سے سرجھنکا۔"اس کی شرث برانی ہو گئی تو تہیں فکر لگ جاتی ہے۔اس کاموبائل تم ہو کیا تو یہ بھی تمہارا فرض ہے کہ تم اسے جالیس ہزار کا موبائل خريد كردد ، تهمار ابس حلي توشايد اپنا بنگله بعي اس كے نام لكھ دو-" "سرده بليز- مي يمال تمهاري لعنت المامت سفنے نہیں آئی۔ پچاس ساٹھ ہزار عمرے کیے کوئی مسئلہ

ای کیے حمہیں نہیں بتا رہا تھا۔ میرا ضمیریالکل گوارا نمیں کرے گاکہ میں تم سے رقم لول۔ " ہوں تو تم کیے ارہے کروھے ؟"اس کے سوال بروہ بالون من الكليان جلاف لكا-" بھائی بھی کوسٹس کررہے ہیں اور میں بھی۔ دیکھو "-Belond, id. در اور اگر مجھ نہ ہوا تو کیا انگل استے دن تکلیف میں ربن محمد نهيں حذيفد! تهيس بير يميے لينے مول «وليكن عائشه! مجھے بالكلِ اچھانىيں لگ رہا۔" وربس حذيفه!" وه دو توك انداز ميں بولي تو حذيفه مسكراكرده كيا-"اوکے میں اتن بری رقم ایسے نہیں لے سکتا مهيس ضروروايس كرول كالميكن تفور اوقت لكے گا۔"

عائشه نے مرال فیراکتفاکیاتھا۔

"بہ آج شزادی صاحبے مجھ غریب کے کھر آنے ی زحمت کیے کی ؟ سدرہ نے جوس کا گلاس اس کی طرف برمهاتي موئ يوجها ود شنرادی صاحبه کامود تفاکه غریب لوگول کے گھر جایا جائے۔" وہ بے نیازی سے بولی تو سدرہ حسب عادت كملكملا كربس برى ورم جرتم كالج نهيس أثنين توسوجا تهماري خيرخيريت بتاکرتی چلوں۔"مدرہ مسکرائی ۔ دو کھر میں بہت خاموشی ہے۔"عائشہ نے خاموشی محسوس کرکے بوچھا۔ "بالسب بابركت بي اور علينه سور بي إس نے اپنی چھوٹی بس کانام آیا 'دیم بیٹھومیں کچھ کھانے کا بندوبست كرتي مول-" ودنهيں چھو رو - مير عياس بيھو-" "ركو بس يانج من من بن آتى مول-"سدره ك جانے کے بعد اس نے مراسانس لیا اور ول میں الفاظ

ترتیب دیے کی جوبات وہ کرنے آئی تھی اور بورے

05 20 15 كا 15 DA

"كل ياوے لے آنا۔" كمرے منكلنے ملے وه یا د د ہائی کروانی نہیں بھولی تھی۔ اس فے تعو ژاسادروازہ کھول کردیکھا۔ بالاسترريم وراز تع اور ايك الم ان ك آم كملا "ليا ا آجاوك ؟"اس في دروانه كھول كراندرواخل ہوتے ہوئے ہوتھا۔ ور أؤبينا إلى من يوجهن والى كيابات ب-"وه كن كالقالة كالماكة وراب کی طبیعت محمیک ہے؟"وہ ان کوریکھتی ہوئی "میں تھیک ہوں گڑیا!" وہ مسکرا کربولے۔ " ير مجمع لو تحيك نبيس لك رب-كتن دن س و ميدري مول آب محدريشان بي-"مهاراوجمب-بيربناؤكياكريري تقيس-" " مووی بر آب کاویث کردی میں۔ آپ نمیں آئے توديكمن أني تقى -سولونهيس كي-" "الباتوسونے کے لیے تمار نیند نہیں آئی۔ تمہارا بچین یاد آرہا تھا تو یہ البم لے کر پیٹھ کیا۔ یہ تصویر دیکھو یہ تم چھ ماہ کی مواور تمہماری مال دیکھو۔ کتنی خوش تھی برید تم چھ ماہ کی مواور تمہماری مال دیکھو۔ کتنی خوش تھی نهيل كورس ليس بارباديمى موئى تصورول كوده بجرسا التناق " تواس کامطلب بیه ہوا<u>یا ا</u>کہ میں ماماکی طرح خوب صورت مول-"توده قتصدلكا كرمس يرك-" منیس متم این ما سے زیادہ خوب مورت ہو۔" وہ بس كراكم كالكلام في ملنن كور وليا إلى بات يوجعول؟" "بول" لما ي ثابته بست ارلى ات يمس مو كى سمي-آپ بھی تب ینگ تھے چر بھی آپ نے شادی سی ادمجعی ضرورت بی محسوس نهیں ہو کی۔"

جھیں۔ میں دے علی ہوں کیلن میرا اور پایا کا جوائث اكاؤنث بـ مي ود آؤث ايي ريزن (بلا لمي وجه) اتنے بیٹنس نکال سکتی۔اس کیے تہمارے اس آئی تنی میں بزارتم دے دو ایاتی میں کرلول کے۔"وہ اینا ونذبیک بخر کر کھڑی ہوئی توسد رہ نے جیزی سے اس كآبازو تغام ليا اوراس كے سامنے كورے ہوكراہے وونول بازدول سے تعام لیا۔ ومين نه توتم ير لعنت ملامت كرر بي مول اور نه بي طنر-میں حمہیں بس معجماری ہوں۔ یہ جو تم کر رہی ہو "سدره! میں نہ تو بحی ہوں اور نہ نادان تاسمجھ۔ تم جانتي ہو عميں حديف كوپند كرتي ہوں۔ "اور تم به بھی جانتی ہو تاکہ تسارے اور حذیفہ کے اسلینس میں کتنا فرق ہے۔ انکل جنہوں نے متہیں صراديون كى طرح الا ب- وه حذيف كے ساتھ تمهارى شاوی کے لیے ختیں مائیں سے۔ تنہاری اور حذیف کے لا نف اسائل میں زمین آسان کا فرق ہے۔ عائشہ ایک بل کے لیے خاموش ہو گئی تھی" مجھے پتا ہے سدرہ نیکن میں پایا کو منالوں کی اور جیساتم حذیقہ کے بارے میں سوچی ہو وسا کھے ہیں ہےاہے میری دولت سے کچھ غرض نہیں ۔وہ مجھ سے پیار کر آ م بچھتاؤی عائشہ! میں نے اس کی آنکھوں میں لا کی دیماے بھی اے آزما کے دیمنا۔" " مجمع اس ر بورا يقين ہے۔" سدرہ اس كے بریقین اندازبراسے دیکھ کررہ گئی۔ "اب بولودے رئی ہویا شیں؟"سدرہ لے فقے ےاے کھا۔ ووکل کالج لے آوں کی مجمی نہیں ہیں میرے یاں۔"سدرہ نارامنی ہے بولی جبکہ عائشہ مسکراتے ہوے اس کے گلے لگ گی۔ " مجمعے ہاتھا میری دوست مجمعی مجھے انکار نہیں کر عِق-"تب بياس كموياكل بريل موتى ملى" لايا مے "اسکرین و کی کروہ جلدی سے بولی۔

ودست ميرا مدرد ممراز - اس سے ميں الى مرريشاني شيئر كرسكتاموك" "لاا آب مجوے کھ چمپارے ہیں۔الیاکیاہے جو آپ جھے نہیں اسے اس دوست سے شیر کرنا جاہتے ہیں جن سے آپ سالوں سے نہیں ملے۔" ووارے میری جان ایسا کھے شیں۔ بس اب میں بو را ما مو كيا مون نالو جلدي تحبراجا تامون بس مروقت تمهاري فكرى ربتي ہے اور تمهارے معاطم ميں ميں نسی پر مجی بھروسانہیں کر سکتا۔ سوائے لوازش کے اور اس کے آتے ہی میں تہارے فرض سے سبک دوش موجاوى كا-" "يايا! آپ كو بروفت ميري شادى كى فكر كيول رجتى ہے۔ کیامیں آپ کو اتن بری لکتی ہوں کہ آپ کاول جابتا ہے۔ میں آپ سے دور چلی جاؤل۔" اس کی آنکھول میں آنسو آگئے تھے۔ سلطان صاحب نے آئے براہ کراسے سینے سے لگا لیا " عائشہ! میں کب جاہما ہوں کہ تم مجھے دورجاؤ بس سی نقصان سے ڈر تاہوں۔اس کیے جاہتاہوں تم كوكسي مضبوط ماتمول مين سونب جاؤل جو تمهارا مجھ سے زیادہ خیال رکھے جھے نیادہ پار کرے۔" " بالا إلىاس دنيا من كوئي نهين جو مجمع آپ كي طرح بادکرے۔" "ہے ایبالک کمرجمال سب مہیں پارکریں ح\_"ان كى متكراتى آوازېروه سرافھاكرانهيں ديكھنے ''نوازش اور سلملی نے جب تم چھوٹی تھیں تبہی مجهد اورزرینے مہیں انگ لیا تھا۔" "بایا؟"جرت کی شدت سے اس کے آنسوجم کررہ 250 " بي بات من حميس بهت بهلے بنانا جابتا تھاليكن مناسب وقت كالتظار كررما تفا-اس ون جب تم ف ميرى بات يربون ري ايك كياتو مجص لكايه بات مهيس سلے بتادی جاہیے تھی اکہ تمزہنی طور برتیار رہیں۔ سين خردرية اب محي نهيس موتى-"ده كتني درخاموشي

"لکن پرنجی پایا! مجھے پاہے۔ آپ ما ہے بہت باركرتے متے كيكن الما كے بعد آب كوخل تفاكر آب شاوی کرتے میں جب آپ کو جیب اواس ویکھتی موں توجعے بہت برا لگاہے" اس کی بات پروہ ہس بڑے تھے "اب اس عمر میں تو میں شادی کرنے سے رہا۔" '' پایا انداق میں میری بات کونه ٹالیں۔ ۲ کی ایم سريس-"وه منه بسور كربولى-"بيرسي- ميس تهماري ماں سے بہت یا رکر آتھا میراول نہیں انتا تھا کہ میں اس کی جگہ کسی آور کو دوں لیکن سب سے بڑی وجہ تم تھیں۔ میں تہیں سوتیلے بن کاور دشیں دینا جاہتا تھا۔ میں نے سوتیلے بن کا در دبرداشت کیا ہوا ہے۔ میں شمیں جاہتا کہ تم بھی اس در دسے آشنا ہو۔" ووليكن بايا إلياجي تو آپ سے بهت بار كرتے ہيں اور آپ نے بھی بھی انہیں سونیلانہیں کہا۔" ير وه تو ميس اب بھي نهيس كه رباليكن ان كى والده ئے مھی مجھے اپنا مٹانہیں سمجھا۔وہ اذبیش جوانہوں ئے مجھے دی تھیں۔اب بھی اسٹے برس کررجانے کے م بعد بھی جب بچھے یاد آتی ہیں تومیں کانے جا تا ہوں۔" دد چھوڑس بالا !" انہیں ڈپرلیں دیکھ کر اس نے موضوع بدل ديا-''بیہ کون ہے پایا؟''اس نے ایک کروپ فوٹوپر انگلی "سلطان صاحب في مسكراكراس تصوير كو ويكما وديه ميرايسك فريد لوازش اوريداس كى واكف نوازش تمهارى ما كاكزن بهى تقا-" "بياب كمال بين بايا! من في الواسط سالول س لبهي الهيس لهيس ديكها-" "تہاری مماک دہتھ کے بعدیہ لوگ امریکہ جلے محے تھے میرافون بران سے رابطہ تھا۔اب نوازش کا فون آیا تفاکه وه لوگ یا کستان آرہے ہیں۔ عائشہ نے جربت سے ان کی خوشی دیمی "میں نے يهلي آپ كواناخوش بهي نهين ديكها-" " بان - میں واقعی بہت خوش موں کیونکہ وہ میرا

"ملو عائشہ اکب سے فون کررہا ہوں۔ ریسیو کیول نہیں کر رہیں اور کالج کیول نہیں آئیں۔' "ہاں۔بس آیے ہی۔"اب کی باردوسری طرف خاموتی چھاکئ۔ "كيابات إ "تهاري طبيعت تحيك نبيل لك " ہوں۔ رات سے طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بناؤ سدره نے مہیں سے دے دیے تھے۔" " بان مل کئے تھے۔ تقینک یو دری مج عائشہ! میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیسے تمہمارا شکریہ ادا ووالس او کے حذیفہ إميري طبیعت تھيك نہيں۔ بعديس تمسيات كول كي-" "او کے نیک کینر-" عذافہ نے بھی مزید بات کیے بغير فون بند كرديا- وه أب بهي حيت ليش جهت كو د مكيم ربی تھی۔بیدار ہوتے بی ساری سوچیں بھرسے دماغ پر حادی ہونے گئی تھیں۔ دستک پر اس نے سامنے دیکھاجہاں سکینہ کھڑی تھی۔ ''اٹھ کئیں ہاجی آپ ؟''اس کے مسکراکر پوچھنے پر وہ صرف "مول" کرے رہ گئے۔ " ناشتا بناؤل آب کے کیے۔" وہ اس کے کمرے میں بھری چزیں سمینے ہوئے یو چھر ہی تھیں۔ " فنيس البحى نهيل سايا حلي مخترية "جی وہ ان کا فون آیا تھا مگر مجھے کمہ کر مجھے تھے کہ آپ کونا شتے کے بغیر کالج نہ جانے دوں۔"عاکشہ کتنی وریفائب دماغی ہے سامنے دیکھتی رہی۔ "یایانے تاشتاکیا؟" تعوری در بعیداس نے سکینہ سے بوجھاجو جھک کرمیٹرین اٹھاری تھی۔ " أنهول في بمي آب كي بغيرِ ناشنا كيا ہے۔" عكينه كے جماتے ہوئے انداز پراس كے ماتھے پر بل پر "جاؤر ميرك ليح الحبناؤيس آتى بول" وه مكيندس كم كرخودواش روم ميل كمس كى تحى-

ے ان کاچرود کیمتی رہی۔
" عائشہ!" ان کے پکارتے ہی جیسے وہ پھٹ پڑی
تھی۔
" آب ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں بایا! ایک بات جو
سمبی بچین میں کی گئی تھی۔ آپ اسے میری زندگی بنانا
جانتے ہیں۔ وہ لوگ استے سالوں سے باہر ہیں۔ کیا
جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں۔ ان کے بیٹے کے
بارے میں۔ اس کی کوالیف کیشن کیا ہے ؟وہ کر ناکیا
بارے میں۔ اس کی کوالیف کیشن کیا ہے ؟وہ کر ناکیا
مارے میں۔ اس کی کوالیف کیشن کیا ہے ؟وہ کر ناکیا
فالشلی کیسے ہیں؟ کچھ بتا ہے آپ کو؟"اس کاچرو ضبط
کے مارے سرخ ہوگیا تھا۔
گیارے سرخ ہوگیا تھا۔

"د نہیں بایا! آپ میری بات سنیں۔ آپ مجھے جان
کہتے ہیں اور بچھے اندھے کویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں
صرف یہ کہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے چاہے وہ
وُرگ ایڈ کٹ ہو چور ہو اسمکار ہو کہیں ویٹر ہو سوئٹر
ہو۔ نیکسی ڈرا ئیور ہو لیکن میں اس سے شادی کر ہوں
کیونکہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے ۔ پاپا میں آپ کی
ہریات مان سکتی ہوں لیکن یہ نہیں۔ جس انسان کو میں
نے بھی دیکھا نہیں جے میں جانتی نہیں اس سے میں
کیمے شادی کر سکتی ہوں۔ "وہ کوئی ہوگئی تھی۔
کیمے شادی کر سکتی ہوں نے اسے آواز دی تھی لیکن وہ
کمرے سے نکل کئی تھی۔

符 符 符

عجیب سا احساس تھا جس نے اس کے سوئے
ہوئے اعصاب کو بیدار کیا تھالیکن اپنی دھتی آ تھوں
کو کھولنے کے لیے اسے کافی تکلیف کاسامنا کرنا پڑا تھا
اس کے قریب رکھا اس کاموبا کل بج رہھانے پر
ہیں کب سے زج رہاتھا کیونکہ اس کے ہاتھ بردھانے پر
خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بردھا کر موبا کل تھا۔
وس مسلہ کالز تھیں وہ بھی حذیفہ کی ۔اس نے دوبارہ
آ تکھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبا کل
آنکھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبا کل
آنکھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبا کل

''عائشہ!ادھردیکمومیری طرن۔''سدرہنے اب زردی اس کا چروائی طرف موڑا اور ایک کمے کے کیے حیران رہ کئ- اس کی آنکھیں اور جرہ دونوں ردنے كادجه سے مرخ ہورے تھے۔ " ہواکیا ہے انگل تو تھیک ہیں تا۔" وہ چھے شیں بولى-اسى طرح روتى ربى توسدره كى بريشانى بيس اضافه "مولو عائشہ مجھے اب محبراہث ہو رہی ہے انگل تھیک ہیں؟"اس نے بشکل سرمالیا سدرہ فے دونوں آ تکسی بند کرے مراسالس لیا۔ "تو چرکیا مواہے جوتم اتا مدری مو۔"اب کے سدرہ کے چرے پر بریشانی کی جگہ البھن نظر آرہی تھی ۔ "رات میری بالاے بات ہوئی تھی۔"اور رات کو جوجو سلطان صاحب نے اسے کما اور بتایا تھا وہ سب عائشه في سدره كوبتايا تعاديم بناؤ مي كياكرون؟ وه ابسدره سے بوجھ رای تھی۔ ومتم نے انکال کو حذیفہ کے بارے میں بتایا نہیں "

چاہتی۔"

"در اجاتک جو پالے دوست کا بٹیا!" وہ بوں دانت
پیس کر بوئی جیے پاپائے دوست کا بٹیا!" وہ بوں دانتوں
کے در میان ہو سدرہ نے ہونٹوں برہاتھ رکھ کراپئی بے
ساختہ بنسی کو روکا تھا۔ "کیا کروں فیس؟" وہ دونوں ہاتھ
ملتی ہوئی ہے بسی سے بوئی۔
"عاکشہ تم ایسا کیوں نہیں کر تیس کہ ایک دفعہ انکل
کے دوست کے بیٹے سے مل لو"عاکشہ نے غصے سے

"باتی اسدرہ باتی آئی ہیں۔" وہ بڑی ہے ولی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب سکینہ کی اونچی آواز پر اس نے لاؤ کے دروازے کی طرف دیکھا جمال سے سدرہ اور سکینہ داخل ہو رہی تھیں۔ اس کے اندر آتے آتے سدرہ نے بغوراس کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ "کسی این تکل سے نہیں لگ رہا کہ تم بیار ہو تو کالج سے آف کرنے کا مطلب؟"

"نه سلام نه دعا اور آتے ہی تم نے چڑھائی کر دی۔"عائشہ نے برامانے ہوئے کہا۔ "سکینہ! تم کھانا لگاؤ ہم آتے ہیں۔" سکینہ کے جاتے ہی سدرہ بول پڑی تھی

''اگر تم نے بچھے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ میں
نے حذیفہ کو میسے دے ویے ہیں تو اس کاجواب بال
ہے اور اپنی تسلی کے لیے تم اس کوفون کرکے کنفر کر
سکتی ہو۔'' عاکشہ نے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر
جھلاتی مطمئن بیٹھی سدرہ کوغصے سے دیکھا۔
معلاتی مطمئن بیٹھی سدرہ کوغصے سے دیکھا۔
معلاتی مطمئن بیٹھی سدرہ کوغصے سے دیکھا۔
معلاتی مطمئن بیٹھی سدرہ کوغصے سے دیکھا۔

کندھےاچکائے۔ ''کہارہ مہیں پر مطلب تو دہی تھانا''اب کی بارعا کشہ کاحوصلہ جواب دے کمیا تھا۔

"دفع ہو جائی آئی وقت۔" عائشہ سمرخ چرو کیے
کوئی ہو گئی تھی۔"ایک تو ہیں اتن پریشان ہوں اور
اوپر سے تہماری بواس بند نہیں ہورہی اور یہاں آگر
تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس کے لیے مجھے
معاف کرو۔" آخر ہیں اس کی آواز بھرائی ہمہ کروہ
اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی جبکہ اس دوران سدوہ
یوری آنکھیں کھولے دمیں ہیں"کرتی وہ گئی اور پھر
اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ
اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ
اس نے جھار کھا تھا۔ وہ کمراسانس لیتی ہوئی اس
جرہ اس نے جھار کھا تھا۔ وہ کمراسانس لیتی ہوئی اس

سے موجب کو دیں ہے۔ ''عائشہ!''اس کے بلانے پر بھی وہ کسے مس نہ ہوئی اور اس کے ملتے ہوئے وجودے اسے اندازہ ہوا دہ رور ہی ہے۔

## 209 2018 स्ट्रिक्ट ही स्ट्राइक

ضرور آئیں گے تو دہ آج ضرور ان سے حذیقہ کے متعلق بات کرے گی۔ دہ کمرے میں شلتے ہوئے الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو اسے پایا سے حذیقہ کی نیور میں کہنے تھے۔ گاڑی کا مخصوص ہاران بجتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے اور وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں موڑتے ہوئے منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھنے موڑتے ہوئے منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھنے کی سیات ہوئی جائے ساجد صاحب کی آواز سنائی دی تو وہ جران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی اور سامنے کا منظرا سے دہلانے کے لیے کانی تھا۔

" بایا !" وه تقریبا" چیختی بهوئی ان کی طرف بردهمی

دویہ کیا ہوایا ای اس کے بازدادر سربر پی بندھی تھی اور چرد ہے تحاشا زرد ہو رہا تھا۔ دہ صوفے پر بدیھ گئے تصاور آنکھیں بند کرکے صوفے کی بیک سے ٹیک لگالی تھی۔

"لیا!" وہ ان کے کندھے کوہلاتے ہوئے رویرای تقی۔"اس کے رونے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھاتھا۔

''میں تھیک ہوں عائشہ!''وہ جب بولے تو نقابت ان کی آدازے ظاہر ہور ہی تھی۔ '' ہوا کیا ہے آیا تی ؟''وہ اب صوفے کے پیچیے کھڑے ساجد صاحب سے پوچید رہی تھی۔ ''کھی لوگوں نے۔''

ویکھ نہیں ہوا۔گاڑی کاایکسیڈنٹ ہو گیاتھا۔" اس سے پہلے ساجد صاحب کھ بتاتے انہوں نے ٹوک دیا تھا۔

" الله بنا! النيا كي لي كو كمان كولار" آو اور سعد! تم چاچو كوان كے كمرے ميں لے جاؤ۔" اور اس نے چونک كرسان و يكيا تھا جمال سعد كمرا بغور اس و كيو رہا تھا۔ اتن پريشانی ميں بھی اس كے ماتھ پر بل برد كئے تھے۔ نہ جائے اسے سعد سے اتن افرت كيوں تھى اور سب سے زيادہ اس كے و يكھنے كے انداز پر اندر تك اتر تى كندى نظرس۔ اے دیکھا۔ تواس سے کیا ہوگا؟" ہونا کیا ہے ہو سکتا ہے وہ تنہیں پند آجائے آخر انکل نے اسے پند کیا ہے کوئی تو خاص بات ہوگئ اس میں۔

ودوه دنیا کا بهترین انسان ہو تب بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا جہال تک پات ہوں وہ توخوداس سے تہیں ملے یہ تک نہیں جانے وہ تر ناکیا ہے 'وکھنا کیما ہے کچھ بھی نہیں جانے وہ کر ناکیا ہے 'وکھنا کیما ہے کچھ بھی نہیں جانے بس اس لیے کہ وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے میں اس سے شادی کر اول اور 'تم بھی ان ہی کی حامی موکونکہ تمہیں بھی حذیفہ پہند نہیں''

ورکہ میں کہ رہی ہو جھے حذیفہ پند نہیں کیونکہ تہماری آنکھوں پر توپندیدگی کی ٹی بندھی ہے جبکہ ہمیں حقیقت صاف نظر آئی ہے لائجی دھو کے باز۔" دسدرہ شاپ "عائشہ نے ناراضی سے اسے

دو کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے محبت اور انڈر اسٹینڈنگ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بید دونوں ہاتیں حذیفہ میں ہیں۔ "مندرہ نے سرجھنگا۔ وہ سمجھ ملکی تھی بحث کا کوئی فائمہ نہیں کیونکہ اس کی سمجھ پر پردہ پڑچکاتھا۔

پردہ پر چاھا۔
"دواس کا ایک ہی طل ہے تم انکل کوصاف صاف
ائی خواہش کے بارے میں بتا دو۔ میرے خیال میں
انکل کے نزدیک تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ نہیں
ہوگا۔"

عائشہ برسوج انداز میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے گئی ' ''پلیا مان جا کمیں کے ؟'' کچھ دیر بعد اس نے سدرہ سے پوچھاتھا۔ اور ترین میں میں سے میں اس کے ت

' أميد توسي ب سدره كے كہنے پر ده اسے ديكھتى ره سئ-

المد المعلى عورى 2015 201

سے بات کی ہے سنجیدگی سے سوچواس بارے میں۔" کنے کے ساتھ انہوں نے سلطان صاحب کے كنده يرباته ركه كردباؤد الاتعاب عائشہ آن کی در پردہ باتوں کے پیچھے چھے بوشیدہ معنی کواچھی طرح سمجھ رہی تھی لیکن خود پر جبر کیے خاموثی سے بیٹھی رہی۔اسے اس وقت مرف اپنے باپ کی سلطان صاحب كومسلسل خاموش ومكح كرساجد صاحب كوغصه توبهت آيا تفاليكن بدوقت محل سے كام لينے كانتھاور ندبنا بنايا تھيل خراب ہو سكتا تھا۔ ووكوتى بات موتو فون كروينا- الله حافظ!" ساجد صاحب تح نطنة ي سعد سلطان صاحب سي باته ملا رچند کھوں کے لیے اس کے قریب رکاتھالیکن اس نے تظروں کا زاویہ بدل کراسے نہیں دیکھاتھا۔آیوس موكروه بابرنكل كمياتها ان کے جاتے ہی اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا اور آنسونكل أئ تق "عائشه روو نهيس بينا إجمع تكليف موتى ب "للا إآب مجه سے کیا چھیارہے ہیں؟" در کچھ بھی نہیں بیٹا بتایا توہے گا ڈی کاایکسیلنٹ '' جھوٹ میں نے گاڑی دیکھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ایک خراش بھی نہیں آئی ایک بل کے کیے سلطان صاحب کھی بول ہی نہیں سکے۔ "رات میں تم سے نوازش کی بات کررہاتھا۔ آج اس کا فون آیا کہ وہ پاکستان اگریاہے میں اس کے کھر جانے کے لیے افس سے نکلای تھاکہ جاریا تج اوے آئے اور جھے سے بیے اور موبائل مانگا۔میری مزاحمت ير انهول نے مجھے مارا بيا اور ميرا والث اور موباكل فیمین کرلے محے میں زمین پریرا تھا اتنی سکت میں تھی مجھے میں نہ ہل بھی سکوں۔ اُسی وقت ساجد بھائی اور

وہ تیزی سے اٹھ کر کن میں گئ تھی۔ فرور سے موشت نکال کراس نے یحنی چڑجائی تھی جب وہ مرے لے کروروازے کے قریب پہنجی تواہے سلطان صاحب كي دهيمي أوازسناكي دي عقى-" بھائی صاحب اِ عائشہ کے سامنے کوئی ہات مت ميجي كا-وه ريشان موك-" دولیکن سلطان!اس کوتیا ہوتا ج<u>ا س</u>یے۔ در نہیں۔ میں ہینڈل کرلوں گا۔ بس اسے بریشان مہیں کرنا۔" یوہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے باہر کھڑی بری طرح الجھ می تھی۔ البی کیابات تھی جوہااس سے چھپارے تھے۔ ودتم کہوتو سعد کو بہاں چھوڑ جاؤں؟ عائشہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ دروازے کو د حکیلتے ہوئے اد جیتی رہو۔ جائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔" جائے کا کپ انہیں پکڑا کروہ سعد کی طرف برهي جس نے كب تفاحة موسة اس كى الكيوں كو بقى مُس کیا تھا۔ ایک کرنٹ تھاجواس کے وجود کولگا تھا۔ ایس کی نظریں بے ساختہ انداز میں اس کی طرف اتھی تعیں جواسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہاتھا جیسے اس نے انی اس حرکت گوانجوائے کیا ہو۔ عائشہ کے ہونث ننج سنے تھے تھیرمارنے کی جاہت وہ دل میں دیا کئ ويخنى كايالا لے كرسلطان صاحب كياس بيھ "السلطان! تم في جواب سين ديا - سعد كويسين رہے دوں۔" ملطان صاحب نے عائشہ کی طرف دیکھاجس نے برے غیر محسوس انداز میں سر تغی میں « نهیں بھائی صاحب!اس کی ضرورت نہیں۔ میں اب ٹھیک ہوں اور اگر ضرورت ہوئی تومیں خود سعد کو فون کرلول گا۔ کھروال بات ہے۔" "میں تومیں کمہ رہا ہوں۔ کھروالی بات ہے تنہارا اپناخون ہے بیٹابن کررہے کا تمہارا بویس نے تم

ہے گا تمہارا بویس نے تم عائشہ پریشانی سے ان کا چرود کیم رہی تھی۔وہ اس کا جمرود کیم رہی تھی۔وہ اس کا جمرود کیم رہی تھی۔وہ اس

مجھ درے کے لیے وہ خاموش ہو کررہ کیا۔ ووالمي المي سوري "وه دهيمي آواز من بولا - ساتھ ى شكايت بهى كروال-ورا کر میں نے فون نہیں کیاتو تم نے بھی توفون نہیں كيا-"عائشك التصريل راك تق "مي كيول تهيس فون كرتي؟" " میں نے سوری کماناعائشہ! پھرسے کمہ دیتا ہوں سورى-"ابكى بارعائشہ كھھ نميس بولى تھى-وواحيما اب توبتابد- أكيول نبيس ربيس؟" "پایاکی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔" "اوه اليابواتها\_" ودبس فرو يحجه نقائم بناؤ انكل كا أبريش مو كميا-ليے بي دو؟" "بأن الحمد الله -اب وه بالكل تحيك بين بس محصل تین جارون سیتالوں کے چکوں میں رہا۔اس کیے بھی تمہیں فون نہیں کرسکا۔" "بهول-"ده بنكارا بحركر ره كئ-ودكل أوكى كالج؟ ی برا درتم جھے سے تاراض ہو؟ «نتو پر اتنارودلی کیوں بات کر رہی ہو۔" ود نہیں انبی بات نہیں۔بس پایا کی طبیعت کو لے ر کھ اب سیٹ ہوں ۔ چلو تھیک سے حذیفہ فون ر تھتی ہوں چھریات ہوگی۔" " محمیک ہے۔ اپنا خیال رکھنا بائے۔" فون بند کر کے وہ کتنی در ویسے ہی جینھی رہی۔ "باجی-"سکینه کی آوازبراس نے چونک کردیکھا۔ "کھاتا بنادیا ہے۔اب جارہی ہوں شام میں آول کی " " محک ہے۔" سکینہ کے جانے کے بعدوہ نی وی ے آتے بیٹھ می اور یا نہیں کب اس کی آنکھ لگ لئی اور دردازے کی مھنٹی پر کھلی تھی اس کی نظر

وقت ان کی حالت کی وجہ ہے اتن پریشان تھی کہ نوازش صاحب کے آنے کی خبر بھی اس نے سرسری انداز میں لی حتی کہ حذیفہ بھی اس کے ذہن سے نکل میاتھا۔

"للا آپ كمال جارے بي -"عائشہ فے حراني ے سلطان صاحب کود کھاتھا۔ ود افس "وه كرسي تحسيب كربيرة محصة تص "لیا! کھون تو آرام کر لیتے آ۔" "مجوري ب كريا إست ضروري كام ب "انهول نے المیٹ کا مکرامنہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ "جائمی مح کیمے؟" ''سعدگوبلوایا ہے۔''عائشہنے براسامنہ بنایا۔ وريايا! آپ كوئى ۋرائيور كيول نهيس ركھ ليتے - بچھے بالكل يبند تهيس معد\_ كا آناجانا-" ود جان مول بينا إن انهول في ابناموما كل ما تقريس ليتے ہوئے كما۔ "آپ توجارہے ہیں آفس۔ میں گھررہ کر کیا کروں كى من بھي كالج جلي جاؤلي؟"وه جويا بركي طرف بريھ رعظ تيزى سيرن تقر وونهيس متم أتبهي كالج مت جاؤ-" "ركول بالا-"وه حرت سے بولى-

" برگیون ایا۔ "وہ چرت سے بولی۔ " بیار نے منٹ بی وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پھران کے آنے پر ٹال دیا اور انہیں لاؤر کے سے اللہ حافظ کمہ کر تاشنے کی میز پر آ بیٹھی۔ ابھی اس نے نوالہ منہ بن دکھا ہی تھا کہ اس کا موہا کل بج اٹھا۔ اسکرین پر حذیقہ کا نمبر د کھی کراس نے کہراسانس لیا۔ " کہاں ہوعا کھے ؟" "کہاں ہوعا کھے ؟"

"تنن دن مو محف كالج كيول نهيس آراي مو-"

"بت جلدی یاد آگیا تنہیں ہے۔"عائشہ کے طزیہ

الله العالم جنوري 212 <u>2015</u> 212

کھڑی کی طرف کئی جمال دو پسر کے دونے رہے تھے۔

"تم أكر مجمع يسندنه آئي موتيس تواس بدتميزي بر حميس مزه چکماريا-" " آپ ہوش میں توہیں۔کیا کمہ رہے ہیں؟"اس ی جرات براسے غصہ آکیااور وہ کیٹ بند کرنے می تو وہ جلدی سے بولا۔ ورجمعے سلطان انکل سے ملتاہے۔" "وہ گھرپر نہیں ہیں۔" "جانتا ہوں۔"اس نے کہنے کے ساتھ جھک کر بیک اٹھایا اور کیٹ کے اندر داخل ہو کیا۔ حرت کی شدت ہے اس کامنہ کھل کیا۔ اسکے بی بل وہ اس کے بیجیے بھاکی تھی جو لیے لیے ڈک بھر نااندر کی طرف جا "ا بكسكيو زي ركي بليز-آپ كيے منه اتھا کراندر جارہے ہیں 'تمیزنام کی کئی چیز کو جانتے ہیں آپ۔"اس پر دہ نہ صرف رک کیا بلکہ مڑ کراہے ودمنه کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کیامنہ گیٹ پررکھ کراندر آتی ہیں۔" "بر تمیز!"اس نے دانت پیس کراہے دیکھا۔ '' آپ ہیں کون؟ میں آپ کو شمیں جانتی۔'' '' تو کیا فرق پر یا ہے۔ میں تو شہیں جانتا ہوں۔'' اس کے انداز پر عائشہ ایک بار پھراسے دیکھنے پر مجبور ہو ''تم عائشه ہو'انکل سلطان کی بٹی۔'' اس کا منہ کھل کیا تھا۔اس نے اپنی یا دواشت کا بورا استعال کیا تفالیکن وہ اپنی ساری زندگی میں اس محص سے نمیں "منه بند كرد- مكهى جلى جائے كى اور جاؤاب جلدى سے کوئی شربت مولڈ ڈرنگ لے کر آؤ۔ اتن کری میں آرہا ہوں اور تم نے باتوں میں نگالیا ہے۔" کمہ کروہ "اوه میرے خدا۔"وہ چکراکررہ کئی ۔ اے لاؤنج دردارہ کولےدیکوروہ اس کے پیچے بھاکی تھی سب يملي أس في سلطان صاحب كانمبر ملاياتها-

" اس وقت کون آگیا؟" ده سوچتی موکی کیٺ کی طرك بردهي ممكى دو تين دايد بولين يسفي جب كوني جواب میں آیا ہ اس نے کیٹ کھول دیا۔ سامنے مانکنے والا كمزاتها اس كامليه الياتفاكه الحلي بي بل اس في در كر دروازه بنير كر ديا۔ اب بيل كے بعد وستك مجى شروع ہو گئی تھی۔ " آس نے جان نہیں چھوڑنی۔" جب وستک کا سلسله طویل اور زور دار ہو کیا تو اس نے دیس کا لوٹ پکڑااور بردراتی ہوئی کیٹ کی طرف برد می لیکن اب کی بار اس نے بورا کیٹ کھو گئے کے بجائے ذرا سا ہاتھ برمها کروس کانوث اس کی طرف برمهایا کیکن جب کوئی جواب نه ملاتواس نے زورے ہاتھ ہلایا۔ " بکڑو ۔۔ "جواب میں اس نے نوٹ کے بجائے اس کا ہاتھ بکڑلیا تھا۔ اِس کے منہ سے برے بے ساختہ انداز میں چیخ نکلی تھی اور ہاتھ چھڑوانے کے لیے جب اس نے کیٹ کھولا تو مزاحت کر تا اس کا ہاتھ جرت کے مارے ساکت ہوگیا ۔ کیونکہ سامنے اس خونناک حلیم والے فقیری جگہ ایک ہینڈسم سالڑکا كوالمسكرار بانفا-"بہ کیابر تمیزی ہے۔"اس نے دوبارہ ہاتھ تھیجتے ہوئے تھے سے اسے دیکھا۔ "خودتو كما تفا- يكرو-" ومیں نے ہاتھ پکڑنے کو نہیں کماتھا۔" "تو چر-"وه ای طرح باته تقامے بوچھ رہاتھا۔ "بانته توجهورس ميرا-"او-"اس نے ایسے بوز کیا جیسے اسے بتاہی نہ ہو كدوه با تقد مكرے كھراہ-" به نوٹ بکڑنے کو کما تھا۔"عائشہ نے نوٹ اس کے سامنے اسرایا۔ ''میں سمجی انگنے والا ہے۔'' ''واٹید''سامنے کورے فخص کو جھٹکالگاتھا۔ "میں مہیں بھکاری لگتا ہوں۔"اس کے اندازیر عائشہ کو برے زور کی ہمی آئی تھی جے اس نے سرجھکا كرمنبط كياتفااس في مراثها كراس ديكها جوبهت غور

#### المد شعاع جورى 2015 213

ے اے دیکھ رہاتھا۔

ہاتھ ڈالے کرے کاجائزہ کے رہاتھا۔ "آب مسندُ الپئیں کے یا کرمہ" "اگر کیمنِ اسکواش ہے تو وہ منیں تو بچھ بھی معیندا۔ ہے مزاج کی طرح کرم نہ لانا۔"عائشہ نے کھی بھی كمنے كے بجائے صرف كھورى براكتفاكيا تفاوہ بھى اس کے چھے چھے کی میں آیا تھا۔ "م م مرر اکیلی موتی مو؟" عائشہ نے کوئی جواب میں دیا تھا۔اسکوائش کی بوٹل نکال کر گلاس میں "يرهتي مو-"وهاب بهي خاموش تهي-" مجھے بتا ہے ہم کو تکی نہیں ہو۔" عائشہ نے شربت والأكلاس أس كى طرف بريهايا-دنتم نهیں پیوگی جو ير أبياني تم لكائي بوني ہے۔" "اس کیے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو کو سے تمہاری عمر -" دِوْ يَاوُل بِيْحَتْى مُوكِي كِن سے بابرنكل كئي جبكه اس في مسكرات موع كلاس مونول سے لكا لیا۔وہ ٹی دی لگا کر بیٹھ گئی تو وہ اس کے وائیں صوفے پر آکر بیٹھ کیا۔ خود پر جی اس کی نظروں سے اسے اچھی خاصی کوفت ہوری تھی الیکن دہ اسے چھوڑ کر کمرے میں بھی مبیں جاستی تھی۔یایانے تو کمہ دیا کہ بھردے والابجدي مين كيابيا-" أكر تم كي كام كرنا جائتي مو توكر سكتي موسي تمہاری مینی کے بغیربور سیس مول گا۔"اس کے مسل چپ رہے پروہ چوٹ کر تاموابولا تھا۔ "ادربے فکررہو-میں کھے جراکر بھی نمیں بھاکوں گا-سیکولئی کے طور پرتم میراوالث اور موبائل رکھ سكتي مو-وتوبه-بيد مخص تودل كى باتيس جان ليتا ہے- ١٩٠٠س تے تھبرا کرمنہ دو سری طرف موڑلیا۔ "ميرانام احدب" كي دريعدوه دوباره بولا-" اب تعودی درے کے چیپ میں روسکتے؟" تنگ آگروہ بول پڑی تھی۔

ودسلولا الان كى سلونة بىدد تيزى سے بول-"لیا ای سی کریس کوئی بد تمیز آدی کمس آیا ہے "كون ؟" دوسرى طرف سلطان صاحب كمبرا محة " پانهیں بایا! بروہ آپ کو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی'۔ "نام کیاہاس کا؟" "وەلۋىمى نے پوچھاى نىيں-"وەلىك دە كفيرا "عائشه بینا! آپ نے نام پوچھے بغیراے اندر بلا ليا؟ وه چه برجي سيول " يايا! ميں نے شيس بلايا -وہ زبردستي اندر آكيا اور اب كولْدُوْر كاسانك رباب-" اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھا تو وہ وہال دردازے سے نیک لگائے اس کی باتیں س رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوئے بروہ آمے بردھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ "اسلام عليم انكل إحربات كرربابول" ور مھیک انکل اور خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ "ممہ کر س بڑا ھا۔ ''انگل! نام بوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔محترمہ مجھے بھکاری سمجھ کردس روپے تھا رہی تھیں۔" حرب اس کاچرود میسی عائشہ کو غصہ آگیا تھا۔ " نہیں انکل اصلیہ تو میرا تھیک تھا۔ لگتاہے آر کے محلے سے مانگنے والے بھی کائی ہینڈسم ہیں۔اوکے انكل إميس آب كاويث كررمامون - توبات كرو-"اس نے فون اسے متھادیا تھا۔ "جی یایا!" وہ فون لے کر دو سری طرف چلی تنی

"بينا أبد احدب من في السياليا بهم اس كي خاطر مدارت كرو- ميس تفوري دير ميس آرما مول اور ڈرنے والی بات سیں۔ بحروے کا بچہ ہے۔"اس نے فون بند کرے اس کی طرف کھاجو جینز کی جیبوں میں

الماله شعاع جنوري 214 2015

اس سے پہلے وہ مزید کچھ کتا ساطان صاحب کی ہیں کہ جمعے ہر مبکہ اس کے ساتھ جمیعے رہے ہیں۔" "واجنی شیں۔" "آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ میرے لیے توہے اور مجم الكل سند نهيس به مخص-"أيك ي ون من و مهيس اتابرا لكنه لك كيا-" انہوں نے مشراکرائی بئی کاناراض جردد کھا۔ «کسی کے براکٹنے کے لیے ایک بل بی کافی ہو آہے -اور میں اے ایک دن برداشت نمیں کر سکتی اور آپ نے اے چوبیس منوں کے لیے میرے مرب سوار کر ویا ہے۔" اب کے انہوں نے رک کرسجیدہ نظرول ا ا ا ا ا "بعض دفعه زندگی ایسارخ اختیار کرتی ہے کہ آپ کو مرمنی کے خلاف ٹاپندیدہ لوکوں کے ساتھ ساری زندگی کرارنی برتی ہے۔ خود کو حالات اور لوگول کے ماتھ ایرجسٹ کرنے کی عادت ڈالو۔" "الما-" و بينى سے انہيں ديمينے كي-" آپ كناكيا جاج بن؟ ١٠٠ كوريثان وكمه كرانهول في " مجمع نهيس كهنا جابتا مرف أيك حقيقت بنا ربا ہوں۔ احد اپنا بچہ ہے اور تہیں کیا لگتا ہے۔ تمهارے معالمے میں میں بول لاہروائی کامظامرہ کرول كاچلوشاباش دريموري ب-"أنهول في اسے بازد ے صلقے میں لیتے ہوئے کما اور وہ اس طرح الجھی ہوئی ان کے ساتھ جگنے گئی۔ ان کے ساتھ جگنے گئی۔ دور دیتے ہیں پھرلائسر کے س ملے ہیں۔ میں نے کل رات بات کی تھی ان سے عُر افس جلیں مے جاشاف کو بھی تم سے ملوا تا ہے۔" "جی انگل-"وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بابعد اری ہے بولا اور کن اکھیوں سے مررمیں پیچھے میٹھی عائشہ کو دیکھا جو صدے سے بس بے ہوش ہونے والی تھی۔

كازي كالمخصوص بارن بحاتمان شكراداكرتي موكي تيزي ے اہر تکل تھی۔ اس کے بعد دہ جو کرے میں ممی رات تكسام رسي نقل # # # معج جب وہ المنے کے لیے ڈائنگ روم می آئی توں بہلے سے سلطان ماحب کے ساتھ بیٹا تھا۔ وہ براسا ند بنا کر سلطان صاحب کے ساتھ والی کری ہے بیٹ 'بینا!ملام شیس کیا آپنے؟'' والسلام عليم!"وه لهار اندازس بول-"وعليكم السلام-" وو مسكراتي موسة اسه بي ديكم رباتعان بريدرجام لكاكر كمان كى-"لالا الجمع كألج عدر مورى ب-" " إلى بمتى ميس بحول عي كيال احد إتم عائشه كوكالج جمور داورعائشہ احمداب مارے ساتھ عی رہے گا۔ مکیند\_"ساتھ ہی انہوںنے سکینہ کو آوازدی۔ " سكينه بينا إلكيست روم الحيمي طرح صاف كردو احراب يمال رے گا۔" "جي-"وه مسكر آگر سريا تي واپس مرائي-"لکن کول باا؟" وہ جو حرت سے من رہی تھی ب ساخته بول برئ سلطان صاحب نے نادی نظروں ے اے رکھا۔ "سکیوٹی رون کی دجہ ہے۔ میں تمارے کیے کوئی رسک نہیں لے سکتاب تم جمال مجی جاؤی احرتهارے ساتھ جائے گا"سلطان صاحب کی مفتلو کے دوران احمد جوس منتے ہوئے برے غورے عائشہ كے چربے كے الرج عاد كاجائزة لے رہا تھا۔ وہ سجھ میاکہ وہ کچھ کمنا جائتی ہے۔اس کیے خاموتی سے اٹھ کرباہرنکل کیا۔ اور وہ جسے اس کے جانے کابی انظار کرری می اس کے جاتے ہی وہ جسے بجٹ رئی میں۔ "بالا! آپ کیے ایک اجنبی آدی پر اتا بحروسا کر سکتے

المدشعاع جورى 2015 2015

ایں کے ہونوں پر آنے والی مسکراہث بے سافتہ

الج داخل ہوتے ہی اس نے سب سے سکے سدرہ

کو تلاش کیا تھا جواہے دیکی کریے تخاشا خوش ہو گئی

"ہوں۔"سدرہ کے پر سوچ انداز میں "ہوں" ولاليامون؟كياسمجى مو-" "میں کہ تم کمدری تھیں تاکہ وہ چرے پڑھ لیتا ہے ول كى بات جان ليتا ہے۔ لكتا ہے اس فے انكل بر کافی ریسرچ کی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کالا جادو ٹائپ کوئی چر آئی ہو اور اس نے انگل پر کوئی عمل کیا ہو اس کے توانکل نے نہ مرف اسے کھر میں رکھ لیا بلکہ اے اپنے بینک بیلس سے بھی آگاہ کر رہ ہیں۔"سدرہ کی بات س کردہ پریشان ہو گئی تھی۔ "اب من كياكرول سدره-"وهريشاني سے سدره كا وایک بات اور ہو سکتی ہے بیہ بناؤ۔اس کی شکل لیما سوال ہے؟ عائشہ نے تاکواری سے ابنى جرّے بالا تر ہو كر بتاؤ-" "دہوں اچھی ہے۔" "ايوكيندب؟" " پتانمیں-"عائشہ بے زاری سے بولی-"ریر مکتاتو انو کہیں ایسالو نہیں۔انکل اسے گھروا مادینانے کی سوچ رہے ہول۔" پہلے تودہ کتنی در سدرہ کامنہ دیکھتی ربی لیکن جب سدرہ کے منہ سے بنسی کا فوارہ چھوٹا تو اس نے پاس رکھی کتاب سے اس کی بٹائی شروع کر دی۔ در مجھے ایسا گھٹیا زاق بالکل پیند نہیں۔"وہ کمرے ممرے سانس لیتی ہوئی چھیے ہٹ کئی تھی۔ "بيرحقيقت بھي موسكتي ہے۔"اس كى بات ير كھ لحول تے کیے عائشہ خاموش ہو گئی تھی۔ " آگریایا نے ایما سوچا بھی ہے تو میں ایما ہونے نهیں دول کی۔ اتنا برا امپریشن دول کی اس نام کروز کو کہ مرريادك ركه كرهام كالك و المعی- تهاری بدتمیز طبیعت سے میں بیامید

'' مجمع لگا'تم آج بھی نہیں آؤی۔''اس کی اتن كرم جوشى برده صرف مسكرابى سكى يهى "کیابات ہے انجی بھی پریشان لگ رہی ہو۔انکل تو تھیک ہیں تا۔" "ال وه تعبك بيل-" " تعركيا بوائد ايس لكتاب "كسي سه اركماكر آئي ہو۔"سدرہ نے خسب عادت بات کے اختام پر قمقنہ وربکواس بند کرو-"اے غصے میں دیکھ کرسدرہ نے بری مشکل سے ای بنسی کنٹول کی تھی۔ وپتانہیں کیا کو کیا ہو کیا ہے۔ کسی کو تھرمیں بلالیا ''بتانہیں کون ہے 'پر جو بھی ہے اتنا بد تمیز ہے کل سے میرے کھریس ہی مجھ پر کرفیولگا دیا ہے۔ اتنابولتا ہے کہ بس اور تواور میں جوسوج ہی رہی ہوتی ہول دہ ميرے چرے سے اندان الالتا ہے۔ و نجوی تو نہیں یار اجھے بھی اُس سے ملوانا۔ میں بھی ذرامستغبل کا حال جانویں۔" میں سیریس ہوں اور حمہیں نداق سوچھ رہاہے۔ عائشہ نے ناراضی سے اسے دیکھاتوسدرہ کوسنجیدہ ہونا ورانكل في الصركماكيول ٢٠٠٠ ووظمت بين فارسكيور أي ريزن - من جمال بهي جاؤل کی وہ میرے ساتھ جائے گا۔ابھی بھی وہی چھوڑ کر کیا "تویار اس میں پریشان مونے والی کیابات ہے آگر انكل في اس كريس ركها ب توسوج سمجه كربي ركها "وه تو تھیک ہے سدرہ!لیکن اتالقین 'باہے کا ڈی من كيابات كردب تفي كه الي لائر ال موائين مے اور آفس کے اساف ہے۔مطلب مجھتی ہواس

المارشعاع جورى 2015 2016

ے فیمتی ایمتی کفشس لیتے تھے" سدرہ کے طنزیہ انداز بر مذیفے کے جرے کارنگ تیزی سے بدلاتھا۔ "مميرى انسك كررى موسدره-" " ہونہ النسلك اس كى ہوتى ہے جس كى كوكى "-97-5 "انف سرره!" حذيف ندرس بولا-و کیموعائشہ! تهماري دوست مجھ پر طنز کر رہی ۔"اس نے خاموش میشی عائشہ نے شکایت کی، ںنے اس کی فیور میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ م میرے بارے میں کیاسوچتے ہو حذیفہ۔"اس كى سجيدى برايك ال كے ليے دہ خاموش رہ كيا-"مي كيابون تهاري مرف ايك دوست؟" وه تم جانتی ہو عائشہ إمیں تنہیں کتنا پیند کر ہا "امج تم مجے ایک درست کے طور پرائے پرتس ے متعارف نیس کرواسکتے توکل انہیں ابی پندیدگی كبارك ميس كيسے بتاؤكم؟" " عائش إتم غلط سجه ربي مومين نهيس جابتا-میرے پیرنٹس فتہیں لے کر کھے غلط سوچیں ۔ میں مناسب وقت كالتظار كررباتها-" "لكن ميركياس وقت نهيس حذيف إميركيايا میری جلد از جلد شادی کرنا جائے ہیں اور انہوں نے کسی کو منتخب بھی کرلیا ہے۔" عائشہ کہنے ساتھ غور سے حذیفہ کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی جو ہونٹ چبا ماموا كاني كنفو زلك رباتها-وولیاتماس عشادی کرلوگی؟" "ہوسکتاہے۔"وہ بے نیازی سے بولی۔ "تم ایسانہیں کر سکتیں عائشہ! پلیز کمہ دوبیہ نداق ے۔"وہ آیک دم اس کا ہاتھ بکر کربولا۔
"د پلیز حذیفہ۔" عائشہ نے ناکواری سے اپنا ہاتھ كمينحاتفك " بليزعائشه إتم ايها بجه نهيس كروك- مي حميس كھوتانىيں جاہتا۔

ر محتی ہوں۔" سدرہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے اور سامنے نظرراتے ہی اس کے منہ کے ذاور بركز كتريخ "آس کو بھی ابھی ٹیکنا تھا۔"سدرہ نے کئے کے مائه سامنے برسی کتاب اٹھالی جبکہ اتنی بیزاری پر عائشہ نے پلٹ کرو مکھا جمال سے حذیفہ آرہاتھا ما تشہ نے خشمكيس نظرول يصسدره كود يكهاجو مندبر لولفث كا بورڈ سجاکر بیٹھ محقی تھی۔ ''گڈ مارنگ!''وہ ان کے قریب ہی کھاس پر آلتی يالتي مار كربيثه كمياتها\_ ۔ '' شکرے تہماری شکل تو نظر آئی آگر آج تم نہ آتیں تو میں نے تہارے کمر آجانا تھا۔" مذیفہ کی بات بروه مسکرا دی تقی جبکه سدره کی سنجیدگی دیکھنے ں رہے۔" "انکل کی طبیعت اب کیسی ہے۔" " ہاں وہ تھیک ہے۔ تم بتاؤ تمہارے فادراب کیے ود بال-وه بھی تھیک ہیں اوراب کمر آھے ہیں۔" و حرز امن اول کان سے ملنے۔" در نہیں۔اٹس اوکے۔" وہ ایک دم تھبرا کر تیزی ہے بولا سمائشہ کے ساتھ ساتھ سدرہ نے بھی چونک كراسے ديكھا۔ ودكيوں تم مجھے ان سے ملوانا نہيں چاہتے۔"عاكشہ نے سنجد کی سے حذیقہ کا چرود کھا۔ "نبیں ایس بات نمیں ہے۔" "الیی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے۔"عائشہ کے بحائے سدرہ نے سوال کیاتھا۔ " وہ دراصل میرے بیرنس کافی برانے خیالات ے بین اگر سے میں انہیں بیہ بناؤی کا کہ ایک اوک میری دوست ہے اوانہیں اچھانہیں لکے گا۔" "اجمال"مدره في ابرواجكا كرطنزيد اندازيس ات "جِبتم فعائشه عددت كي تقى تتبديد خيال تهبس كيون نهيس آيا اور خاص طور پر تب جب تم اس

" یار ابرا اچھاہے۔"سدرہ تقریبا"اس کے کان مين كھتے ہوئے بولی۔ ود بومت اوراس كے بيائے تم نے كوئى بواس كى تو ميرك التعول آج تمهار افتل موجائ كا-" "اجھا-"سدرہ نے بئی تابعداری سے سمالیا تھا۔ گاڑی کے قریب جا کر سدرہ نے با قاعدہ اوب کے ساتھ سلام کیا تھا جس کاجواب بردی خوش اخلاقی سے ويأكميا تفا-"میں سدرہ ہوں 'عائشہ کی فرینڈ۔" "ميں جانتا ہوں۔" "دہیں وہ کیے؟"سدرہ نے حران ہو کر ہو چھا۔ "انكل فيتاياتها آپ كيارے يل-"اجها-"سدره نے عائشہ کوریکھا اور عائشہ نے نظروں سے کما تھا" ویکھایں نہیں کرر رہی تھی۔"وہ بجيلادروانه كعول كربيه كي-" آمے آئے بیٹھو ۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں مول-" سدرہ مجی بیشہ می تھی وہ ان دونول کے محورنے کی بروا نہ کرتے ہوئے بیٹھ کیاتھا۔ "ميراخيال بهم بين حكي بير-"اسے يوسى بيهاد مكه كرعائشه في ايك ايك لفظ جباكر كها تعا "اور میرائمی خیال ہے میں بتا چکا ہوں کہ میں تمهارا درائيور نهيں - آمے ميفوورنه كارى اشارث نہیں ہوگ۔"عائشہ کاغصے کے مارے برا حال تھا اور سدره کا جرت کے مارے ایج منٹ تک دونوں کس ہے میں نمیں ہوئے توسدرہ کوبولنارا۔ " أكر آب كي اجازت مو تومين فرنث سيك پر آجاول-"سدره! میں ضرور آپ کوہی بھا آاور می اجھا ہو آ لیکن اب تواہے ہی آنا ہو گا۔"اس کے کیے اتنا احترام عائشه في حرسهاس كيشت كو كورا-"عائشہ پلیز- حلی جاؤنا- در ہورہی ہے۔"عائشہ نے فیصے سے سدرہ کو کھوراجس نے ہاتھ جوڑ کرمنت كى تقى ئو جھے سے دروازہ كھول كريا ہر نكلى اور آمے بشخنى جمطعت دروانديركا تعل

میں جہیں ہا دول کی محب پایا سے بات کرنی " چلوعائشہ ادر ہو رہی ہے۔" سدرہ نے اس کا "عائم إيس اى كولے كركب آؤل-" " کماتو ہے حذیفہ میں میکے پایا سے بات کر لول پھر متہیں بتاتی ہوں۔"وہ کمہ کرسدرہ کے ساتھ چل رئی-اس نے کھ قدم جل کر پیچھے دیکھا خذیفہ وہیں كمزار سوج اندازيس كماس كود مكه رباتفا-"وحمليس غودس مدلفه سے شادی کی بات نہيں کن جاہے تھی۔ "مدرہ نے افسوس سے سرجھ کا۔ "نوکیا کرتی ۔ پاپانے پانسیں کیاسوچ رکھاہے جبکہ میں مذیقہ کے لیے سریس ہوں۔" و جبکہ وہ تان سریس ہے ' پتانہیں منہیں کب نظر آئے گا۔" عائشہ نے کوئی جواب شیں دیا تھا اسے فاموش و مجه كرسدره في يوجعاتفا "انكل ے كياكموك " " سمجھ نہیں آرہا کیا ہے کیے بات کروں۔ دونول کیٹ کے آگے آگردک کی تھیں۔ "سدره ميرے ليے ايك فيور كروگ-" ور آج میرے ساتھ کھر چلو۔" سدرہ نے جرت "يار!تم نے اس باڈی گارڈ کو کھے نیادہ بی سررسوار کرلیا ہے۔ تم اس کی وجہ سے کمہ رہی ہونا۔"عائشہ م کھے میں بولی توسدرہ نے بنا شروع کردیا "وقتم سے مجھے اس بندے کو دیکھنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے جسنے مہیں ڈرادا ہے۔" " شث اب ایس کئی سے سیں ڈرتی۔" سدرہ کے نداق اڑانے یروہ چر کربولی-وہ دونوں کیٹ سے باہر لکیس تو تھوڑی تظرود ڑانے پر وہ انہیں گاڑی کے ماته نيك لكائے نظر آكياتھا۔ " يه تمارا بادي كارتي- "سدره نے حرت سے اس کے جوڑے مخص کود کھ کرکما

#### المد شعل جورى 2015 218 ع

كى دوست جل جل كراينا خوب صورت رنگ برياد كر لے گی-"سدرہ کملکمیلا کرہس بڑی می-"اور اسے بتا دینا انگل کے پاس آفس جا رہا ہوں۔ شام کوانکل کے ساتھ آؤں گا۔" کمہ کروہ ان سے كازى به كاكياتها-"برے وانت تکل رہے تھے تمہارے۔"اس کے قریب آتے ہی عائشہ نے کھا جانے والی تظروں سے اسے دیکھاتوں کملکھلا کرنس بڑی۔ "مجیح کمہ رہے تھے احمہ بھائی۔" دوكيا كمدر باتفاجه ودكمه رب تنع عائش كوغمدمت كياكر ورنه كورارنك كالارد جائے كا-" "ذليل انسان" وه مغيول كو مسيح كربول-"اب چلواندر-"سدره كينے كے ساتھ اندر جلى كى وداحد بعائي نبيس آئے" اندر داخل موتے ہي سكينه كے سوال برجمان عائشہ كو آگ لگ تفی تھی وہيں سدره كى بنسى چھوٹ كئى تھى-"دفع ہو گئے ہی تہارے احر بھائی۔" کہنے کے ساتھ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں جلی گئی تھی۔ "میرباجی کوکیا ہوائے؟" سکینہ نے حیرت سے اس كاغمير يكحاتفا و کچھ نہیں ہے جاری کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے۔ تم بس کھانالگاؤ بلکہ ایساکرو کمرے میں لے آؤ۔ لیکن باجی احمد معائی ان کے کیے سینڈوج بنائے "انہیں فریز کردو ۔وہ آفس مجتے ہیں انکل کے ساتھ آئیں ہے۔"وہ سرملا کرمڑ کی اور سدرہ کرے کی طرف آگئے۔جب وہ مرے میں داخل ہوئی عاکثہ مرے سانس لیتے ہوئے اپنا غمہ کنٹول کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ "ریکیس یار!"سدرہ نے اس کے کندھے پرہاتھ ر کھ کر کمااور چرخوداس کے قریب بیٹھ گئ۔ "تم في مكا كي بات كريا به ومحد -"

"کار آپ کے والد محرّم کی ہے۔"اس نے جیسے " چلو ذرا نگاتی موں پلا کوشکایت \_ای وقت کمر سے نکال دیں گے۔"اس نے خود کلامی کی تھی۔ لیکن مقابل کے کان کافی تیز تھے۔ "در کو شش بھی کرکے دیکھ لون عائشہ کوجائے کیوں روناسا آماتھا۔ وویسے احد بھائی! بھائی کمہ سکتی ہوں تا۔"سدرہ نے ہوجھا۔ ووصرور-"وه خوش ولي سي بولا-"مپ کی بروی تعریف سن تھی عائشہ ہے۔" '' احیا۔ حیرت ہے۔'' اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ "ميرانهين خيال وه تعريف موكى؟" دد نہیں خیر۔ ایسابھی نہیں جیسااس نے بتایا تھا آب بالکل ویسے ہیں۔" ویکنوار!"عائشہ زیر لب بردبردائی۔ " چلیں "آپ کہتی ہیں تومان آیتا ہوں جواس نے میرے بارے میں کما۔ وہ تعریف ہی تھی۔ "گھر چہنے پر وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر نکلی تھی۔ جبکہ سدره دُراسُونگ سیٹ کی طرف آئی تھی۔ «محینک بودیری مجاحمه بھائی۔» " اتی ہلیور اور ایک بات - تھوڑی می تمیزایی دوست کو بھی سکھا دیں "احد کے کہنے پر سدرہ نے عائشه کی طرف دیکھا جو سرخ چرو کیے کیٹ کھلنے کا انتظار کررہی تھی۔ "اجھا۔"وہ مسکرائی تھی"ویے آپ سے ملاقات كافي دلچسپ رهي-" "آ کے بھی پہ ملاقات ہوتی رہے گی-" "اجماده کیے؟"سدرهنے افتیاق سے بوجمار "سدره! أبعي چوكه وبس مرناب- "كيث كملت ہی عائشہ نے مزکر دیکھا اور سدرہ کو دانت نکال کر باتس كرتي وكمدكراس كلياره جره كما تفاي و وه چر ممی بتاوس کا می الحال آپ جائیں ورنہ آپ

ابندشعاع جنوري 2015 2019

السيخ كمرے بيں ہيں۔" بلكا سابح اكر دروازہ كھولا اور اندر آئی۔ وہ صوفے پر بنگھے تھے اور ان کے سامنے شطریج کی بساط بیجمی تھی ۔اس نے اردگرد نظریں محمائي والمين نهين تفا "ا مُح كسير بيا؟" وه تاراضي عانهين ويمتى مولى "يايا إلى أكر آب كو نظر نهيس آئي تو آب نے مجھے جگایا تہیں اور اکیلے ہی کھانا کھالیا ؟"انہوں نے کچھ حرت سے اس کاغصیلا چرود یکھا۔ «تم نے بی سکینه تو کمانقاکه تنہیں نه جگائمیں۔ يراب كوسكينه نے كما۔" "والتيل احمه في كمام " واف احر احر الل ادون موت بي اس مخص كو آئے اور اس نے میری زندگی اجرین کردی ہے۔ آپ جانے ہیں کس قدر بدتمیزے۔ لیے بات کرتا ہے ميرے ساتھ ۔ جھ پرايے علم چلا آب جيے جيے۔" آئے اسے کوئی مثال سمجھ میں تہیں آئی۔ ودمیں اب اے ایک منٹ بھی یمال برداشت نہیں کر مسکتی۔ آپ نکالیں اے۔" وہ خاموشی ہے ود پهلی بات توبه که احدایسانهیں کرسکتا۔ دوسرااس نے بچھے بتایا کہ تم اس سے بر تمیزی کرتی ہو متم نے اے درائیور کما۔ عائشہ ایس نے تہماری تربیت ایے کے ہے کہ تم بروں سے بر تمیزی کردیا ان کی انسلٹ "ليال-"اب كوه روف والى موكى تقى-دوجهوث بولتا يحوه جهو ثاانسان-" البيرة كيسے بات كرراى مو-اس سے بھي ايسے ہى بات كرتي موكى-"الى بالى يراس كى أنكمول من أنبوا مختض " آخريد مخف ہے كون جس كے ليے آپ كو پہلى بارا بی بنی بد تمیزلگ رہی ہے۔ "انكل-"اس كى بھارى آوازىر عائشہنے بے

"تویار!تم بھی کون سااس کالحاظ کرتی ہو۔"

"تو میں کیوں کروں اس کالحاظ۔"عائشہ نے غصے

"جھوٹو یار!تم کیوں اپناموڈ خراب کرتی ہو۔"

"موڈ خراب نہ کروں تو کیا کروں پا نہیں اس نے

سب پر کیا جادد کرویا ہے بایا تو بایا سکینہ بھی بھائی بھائی

سب پر کیا جادد کرویا ہے بایا تو بایا سکینہ بھی بھائی بھائی

کرنے گئی ہے اور تم بھی تم بھی تو کسے فری ہو رہی

تھیں ۔"یاد آنے پر وہ ایک وم اس کی طرف مڑی

"عائشہ ابجھے وہ ایک اچھا انسان نگا ہے۔ ہمدردسچا

اور انکل نے جو اسے گھریس رکھا ہے تو ضرور وہ قابل

اور انکل نے جو اسے گھریس رکھا ہے تو ضرور وہ قابل

ادر انکل نے جو اسے گھریس رکھا ہے تو ضرور وہ قابل

ادر انکل ہے جھے تو وہ انجھالگا ہے۔"

اگٹی ہو۔ ہروہ مخص جو جھے انجھالگا ہے تہ سہیں ہراگا یا

"وہ اس لیے مائی ڈیر کہ جھے انسان کی بیچان ہے۔" اس سے بہلے عائشہ مزید کوئی بات کرتی 'سکیند ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی اور عائشہ نے مرجھٹک کرخود کواس کے بارے میں بات کرنے سے رو کاتھا۔

#### 数、数 数

سدرہ کے جانے کے بعد اس نے شاور لیا اور

رخصے بیٹے کئی کین پڑھنے میں دل نہ لگا تو اس نے

مارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ اندھیرے میں

وبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ اندھیرے میں

وبا ہوا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے
موبا کل اسکرین کو دیکھا جہاں رات کے آٹھ نے رہ

تھے۔ وہ آیک جھنے سے اٹھی۔ اتنی دیر ہوگئی اور کسی

تھے۔ وہ آیک جھنے سے اٹھی۔ اتنی دیر ہوگئی اور کسی

نے جھے جگایا بھی نہیں۔ وہ دوبٹہ ٹھیک کرتی بال سمیٹی

باہر نکل آئی سکینہ ڈا کھنگ نمیل صاف کر رہی تھی۔

بسلے سے زیادہ بردھ گیا تھا۔

پسلے سے زیادہ بردھ گیا تھا۔

"بایا کمال ہیں۔" اس نے سکینہ سے بوجھا تھا۔

"بایا کمال ہیں۔" اس نے سکینہ سے بوجھا تھا۔

"بایا کمال ہیں۔" اس نے سکینہ سے بوجھا تھا۔

عبام بندشعاع جنوري 2015 <u>201</u>8

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



و نہیں انکل! آپ نے خود مجھے بتایا تھا اس کی تا پندیدگی کے بارے میں ۔اہمی جب اے میرے بارے میں یا سی تو دہ اسے کردہی ہے آگریا جل کیاتو مرمعالمه اور خراب موجائے گا۔ بم کھ عرصہ ساتھ رہی کے تواہے جھے اور مجھے اسے سمجھنے میں آسانی ومتم عائشه كوبرانه معجمتا-"وهاس كالمتحد تعام كرالتجا بحرے اندازمیں بولے وننیں انگل امیں اسے برانہیں سمجھتا اس کا بچینا ے بس-" ملطان میاحب فاموش ہو گئے تھے جینے منی مری سوچ میں مم ہوں۔ دستک پر دونوں نے دروازے کی طرف کے کھاتھا جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ "وو آیا جی اور آئی جی آئے ہیں۔" "اس وقت \_" سلطان صاحب كي نظريس ب ساخته کوری کی طرف می تغییں۔جہاں رات محے نوج رے تھے۔ وہ اٹھ کریا ہر آگئے جمال ساجد صاحب اور زبده بيمان كانتظرت "السلام عليكم! بعائى صاحب! خيريت تقى-" "بل بعائی الخریت ہے۔ کیا ہم اس وقت نہیں آ سکتے۔" ساعید صاحب کے مسکرانے پر انہوں نے سكون بحراسانس ليا-« نمیں کیوں نمیں۔ آپ کا پنا گھرہے۔ سکینہ بیٹا معندا کھے کے آؤ۔ كهانالكواؤس بهائي صاحب" " نہیں کمانا ہم کھاکر آئے ہیں بس ایک ضروری بات كرنى تقى-" "جي-"سلطان صاحب کھھ الرث ہو کربیٹھ گئے۔ تب بى احمد لاؤرج ميس داخل موا تھا۔ان دونول كى نظریں پہلے احمد کی طرف اور پھرسوالیہ انداز میں سلطان صاحب كي طرف مي تعين-" او احد آیہ میرے بھائی ساجد اور بید میری بھابھی زمیده بن-"احدان کوسلام کرتا مواسلطان صاحب كے ماتھ بينے كيا۔ "اوربي احرب ميرے دوست كابيا "اسلام آباد

ساخت گردن محما کر چھے دیکھا وہ واش روم کے وروازے میں کمزاتھا۔ " آب کو میرے بارے میں کھ بھی بتانے یا وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نمیں۔" وہ کہتا ہوا سلطان صاحب كے ساتھ صوفے برجاكر بدھ كيا۔ " پہ مجھے جو سمجھتی ہے۔ سمجھنے دیں بلکہ میں دیکھنا جابتا ہوں کیہ مجھے کیا مجھتی ہے۔ وتم اس قابل بی نهیں کہ میں تمہیں کچھ سمجموں تم ایک بدتمیزانسان ہو میرے پلا کے ملازم ہوملازم عائشہ۔"سلطان صاحب اتے غصے بولے کہ وہ کانپ کررہ کئ۔اس نے پہلی باران کواتے غصے میں "ريليكس انكل-"احرفيان كالمحو تميكا تماجكه احمداسے پہلے سے زمان برانگا تھاجس کی دجہ ہے اس کے باب نے اس مر غصہ کیا تعلہ وہ کھے در ڈیڈبائی نظروں سے اسمیں دیمحتی رہی اور پھر بھا گتی ہوئی ان کے كرے ہے نكلي تمي عائشہ كے جانے كے بعد احمد نے وزدیرہ نظروں سے سلطان صاحب کو دیکھاجو سر جمائے گافی ریٹنگن نظر آرہے تھے۔ "انکل! آئے ایم سوری۔ میری وجہ سے عاکشہ کو « نہیں احمہ اِسوری تو مجھے تم ہے کرناچا ہے۔ میں عائشہ کے رویے کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہول " "انکل بلیزایکسکیوزکرکے آپ مجھے شرمندہ واحر آئم بقین کرد عائشہ بہت اچھی ہے۔ بہت لونگ ۔ یا نمیں کول وہ اسے لی ہو کرری ہے۔ وہ تو معی کی ہے ایے دولیات شیں کی۔" ور بليزانك إلى مجمع كوئى وضاحت ندوي - من ورتم مجمع ملنے ود احمد اے تمارے بارے

العداد على جورى 2015 221

"اس کوچھوڑد سلطان! تم تو جانے ہو محورتوں کی مقل کو چھوڑد سلطان! تم تو جانے ہو محورتوں کی مقل کو چھوڑی جاتے ہو محورتوں کی جھر کرد گھاہو گااور پھر مائشہ ہماری اپنی بچی ہے ہو چھی طرح اسے جانے ہیں مائشہ ہماری اپنی بچی ہے ہو گھوں ماحب کے خصے کو لفظوں ہم۔"انہوں نے سلطان صاحب کے خصے کو لفظوں سے فھنڈ آکردیا تھا۔

"اب کام کی بات کر تاہوں جس کے لیے ہم دونوں
آئے ہیں۔ میں گنتی دفعہ آیا گین بات نہیں کرسکا۔
عائشہ ہمیں بہت پہند ہے۔ ہم اس کوائی بٹی یعنی سعد
کی ہوی بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے سعد کی گوئی پر ابر جاب
نہیں تھی۔ آئی لیے بات نہیں کی۔ اب تو اشاء اللہ
اس کی بہت اچھی جاب نہیں کی۔ اب تہیں سے اعتراض نہیں ہوگا پر زبیدہ اور سعد کا کمنا ہے کہ تم سے
اعتراض نہیں ہوگا پر زبیدہ اور سعد کا کمنا ہے کہ تم سے
اور خاص کر عائشہ سے یوچھ لیں۔ "سلطان صاحب
کہ وہ لوگ عائشہ کے لیے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں،
کہ وہ لوگ عائشہ کی لیے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں،
لیکن وہ عائشہ کی تا پہندیدگی بھی جانتے تھے اور ان کی
لیکن وہ عائشہ کی تا پہندیدگی بھی جانتے تھے اور ان کی
وہ بالکل صاف جواب نہیں دے سکتے تھے۔
وہ بالکل صاف جواب نہیں دے سکتے تھے۔
وہ بالکل صاف جواب نہیں دے سکتے تھے۔

ہوگئے تھے۔
"اصطان اچلے ہیں اور تہماری ہاں کے منتظر
رہیں گے۔"ان کے کہنے پر سلطان صاحب بمشکل
مسترائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عاکشہ کے
مسترائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عاکشہ کے
مرے کی طرف بردھے دروازہ لاک تھا۔وہ کھے دیریا ہر
کھڑے رہے اور پھر مبح بات کرنے کا ارادہ کرتے
ہوئے اپنے کمرے میں آگے۔
ہوئے اپنے کمرے میں آگے۔

جواب دول گا-" کھ در بیٹھنے کے بعد وہ دونوں کھڑے

ے آیا ہے۔ کو دن پہلے بھے سلنے آیا تھاجب بھے
پر حملہ ہوا تھا۔ میرے دوست کو پتا چلا تواس نے احمہ
سے کما ہیں میرے پاس دک جائے۔ تب سے یہ
میرے ساتھ ہے بہت احمہ کا کندھا تھی تمہایا تھا جبکہ دہ سر
نے بڑے بیاد سے احمہ کا کندھا تھی تمہایا تھا جبکہ دہ سر
جمکائے مسکرا رہا تھا۔ ساجہ صاحب نے زبیرہ کی
طرف دیکھا جنہوں نے جتائی ہوئی نظوں سے ساجد
صاحب کودیکھا تھا۔

"انكل إنجم كه كام ب ميس تعوري دريس آنا بول-"

"ہاں بیٹا ضرور جاؤ اور گاڑی کی جابی لے جاؤ۔ 'وہ سامنے ریک میں رکھی ہے۔"

"جی-" وہ ان دونوں کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل کیا۔ جب تک سکینہ شربت سرد کرتی رہی۔ان تینوں کے درمیان خاموشی جھائی رہی۔

"ویے بردے افیوس کی بات ہے سلطان!تم ہمیں غیر سجھتے ہو۔ آخر تم نے ثابت کردیا ہم ہمیں سونیلا مجھتے ہو "سلطان صاحب نے جرت سے زبیدہ کو مکھا۔

"کول بھابھی عیں نے ایساکیاکیا ہے۔"

"تہماری ہی خاطر ہم نے کہا تھا سعد تہمارے
پاس رہ جا آہے۔ ورنہ ہمارا بھی اکلو تا ہی بیٹا ہے پر تم
نے منع کردیا۔ ہم نے بھی سمجھ لیا چلوجوان لڑکا ہے۔
ہے۔اس لیے منع کردیا ہو گاپڑیہ بھی توجوان لڑکا ہے۔
تہمارے دوست کا بیٹانہ جان نہ بہچان تم نے اس
گھریس رکھ لیا۔ سعد تو تہمارا بھتیجا ہے سوئٹلا ہی سہی
براپناتو تھا۔ تم نے اس پر بھروسانہ کیا اور اس انجان پر
براپناتو تھا۔ تم آفس چلے جاتے ہو۔ یہ گھر ہو تا ہے
بروساکر لیا۔ تم آفس چلے جاتے ہو۔ یہ گھر ہو تا ہے
اور عائشہ بھی۔" سلطان صاحب نے بہت محل سے
ان کی ساری باتیں سی تھیں کیکن آخری بات پران کا
چرو سرخ ہو کیا تھا۔
چرو سرخ ہو کیا تھا۔

و مطلب کیا ہے ہماہمی آب کا؟" "چپ رہوتم -"ساجد صاحب نے زبیدہ کو روکا فا۔

المار شعاع جورى 2015 222

مريات كرتي بس- "جلواحم! ان کے جائے کے بعدوہ کتنی در یو نمی جیٹمی رہی۔ "النابراجموث ميري إلى في ميرك ما تد بولا-وه جانة تنے احر کون ہے لیکن مجمے نہیں بتایا کیونکہ احمد في انسي منع كروا تعا-ابان كے كيے احد مجھے زياده موكيا-" اس کی آنگھول میں آنسو آگئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ چاتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کی کو تشش کرتی رہی لیکن جب آنسووں میں روانی آئی تواس نے جھلے سے ڈاکٹنگ ٹیبل پررکھے گلاس کپ جمجوں كالشيندُسب كراديا تفا- آوازين كريجن مِن كَام كُرتَي سكينه تيزي ہے يا ہرنكلي اور اس كويوں يا كلوں كى طرح چزس کراتے دیکھ کرالے قدم پیچے ہی تھی۔ 口 口口口 جب وه گريس داخل مواتو تكمل خاموشي تقي وه حیران ہو آ دردیدہ نظروں سے ادھرادھردیکھا کچن کی طرف آگیا۔ جہاں سکینہ ہندیا بنارہی تھی۔ و السلام عليم بعائي جان-" "وعليكم السلام جيتي رمو اوربيه بناؤ محترمه طوفان صاحبہ کمال ہیں اور اتن خاموشی کیوں ہے۔"اس کے طوفان کہنے پر سکینہ تھی تھی کرنے گی۔ "وہ جی- منبح تو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے کچن سے نہیں نکلی اور تبسے کرے میں بي ــا بري نبيس لكليل-" "يتاكرتا تفا عُفيك توب-"احدف ذاق بكما تفاليكن اندرس وهريشان موكما قفا دوجی تھیک ہیں۔وورفعہ ڈانٹ کھا چکی ہوں۔" " عِمْرُتُو تَعْمِكُ بِ" وه مطمئن بوكربولا-وواجها چلواب الجهي سي جائي بناكر بلاؤ-" "احريماني إباجي بهت الحيي بين- أب وركرانسين چھوڑنہ دینا۔ "اس کی بات پروہ قبقہدلگا کرہنس برا۔ و نهیں چھوٹیوں کا کیونگہ تمہاری باجی جیسی بھی

"عائشہ اکل تہمارے تایا اور تائی آئے تھے۔" انہوں نے خود ہی اے مخاطب کرلیا تھا۔اس نے کوئی رسيانس نهيس ديا تفا-''معدے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔''اب کے اس نے چونک کرانہیں دیکھااور بہت غورے اس کاچرو دیکھتے احمد کوبرے نور کی بنسی آئی تھی۔ " پھر آپ نے کیا کہا؟"اس کاچرواس کے بیٹی کو عيال كررما تفا\_ ورمیں نے کہا۔ میں عائشہ سے بوچھ کر بتاؤں گا۔" اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم برسکون ہوئے تع اس في كلاس الفاكر ونول سالكاليا تفا " آپ جانتے ہیں 'جھے سعد بھائی بالکل پند وو جانبا ہوں۔ ای لیے میں نے کوئی جواب نہیں ویا۔ کیونکہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی پراپر ریزن ہونا جاہیے تو اس لیے۔"انہوں نے اگلی بات كنے كے ليے گلا كھنكھارا تھا۔ دسيں جاہتا ہوں بلكہ میری خواہش ہے تماری شادی احرسے ہوجائے۔" آوران كى بات اس تے ليے اتن اجانك تھى كدوه کھے کمہ ہی نمیں سکی دہم نے مجھ سے پوچھاتھا کہ احمہ کون ہے۔ احمد لوازش میرے دوست اور تمہاری مما کے گزان کا بیٹا ہے جس سے تمہارا رشتہ ہم نے بجین میں طے کردیا تھا۔ میں بیات مہیں احدی آمد پہلے بتانا جا بتا تھا لیکن احر نے مجھے منع کرویا لیکن جتنی بدتمیزی تم نے احد کے ساتھ کرے مجھے شرمندہ کیا ب مجمع للنام كم تهيس بنادون احد كے ساتھ تمهارا كيارشنب شايدتم ... انهول نے بات اوھوری چھوڑ دی۔ وہ منتی در الهيس ايسے ديمنى ربى جيسے ان كي بات كالقين نه آيا ہو۔سلطان صاحب غورے اس کے چرے کے اتار جر ماؤ دیکھ رہے تھے وہ خاموش تھی اور میں ان کے کیے غنیمت تفاکہ وہ مزید احمد کے سامنے بدتمیزی نہ "میں ابھی افس جارہا ہوں۔شام میں اس بارے

المالد شعاع جوري 2015 223

بي - جھے پند آئی ہیں۔"اس کی بات س کرسکینہ

شیس ہوتے اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو ان کی حثیت نوکرے زیادہ شیس ہوتی۔ "وہ اپی بھڑاس بوی کامیابی سے نکال بھی تھی کیونکہ مقابل کا چرہ ضبط کرنے کے چکر میں مرخ ہو گیا تھا۔ اور عائشہ کی مسکراہٹ بوی برسکون تھی ۔وہ پھربلا چرہ لیے بالکل اس کے مقابل آکر کھڑا ہو گیا۔ اسکے ہی بل اس نے اس کے مقابل آکر کھڑا ہو گیا۔ اسکے تو وہ اس کی آئی اس نے جرات پر جران ہوئی اور پھراس کی آئی گرفت پر جرات پر جران ہوئی اور پھراس کی آئی گرفت پر روہانی ہوکر خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ دوست پر دونہ ہی کر وہ تا ہوگی اور پھراس کی آئی گرفت پر دونہ ہی کر وہ تا ہوگی اور پھراس کی آئی گرفت پر دونہ ہی ہوکر خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ دوست سے دوست پر دونہ ہی ہوئی اور پھراج لڑکیوں کا دماغ کیسے دوست

در مہاری جیسی برمزاج از یوں کا داخ ہے در ست
کرتا ہے۔ بچھے بردی انجھی طرح آتا ہے۔ بید جو ابھی تم
نے بکواس کی ہے تا۔اس کا مزہ میں ابھی چکھا دیتا گئیان
مجھے انکل کا لحاظ ہے 'کیکن فکر نہ کرد - تمہارا وہ حشر
سارے اختیارات میرے ہاتھ آجا میں۔ تمہارا وہ حشر
کروں گاکہ یا در کھوگ۔ "اس کے انداز پر ایک بل کے
لیے وہ سہم کررہ کئی تھی لیکن اسکے انداز پر ایک بل کے
جھا تھا۔

" تا ممكن بات ہے كير ميں آب سے شادى كرول" اس کی آنگھول میں دیکھتے ہوئے وہ بے خوفی سے بولى- "اكر ايسامواتومين زمر كهالول كي-" زہر دند مسکراہ ف احدے چرے پر آئی تھی۔ "اس کی تم فکرمت کرو-وہ میں خود مہیں دے وں گا۔" کمنے کے ساتھ اس نے زور سے اسے چھے كى طرف دھكاديا تھااور دہ جواس سلوك کے ليے تيار نہ تھی۔ جھنگے سے ماریل شاہدے ساتھ کی تھی۔ "اور تمهاری اطلاع تے لیے بتادوں ۔ ہارے یاس اتن دولت ہے کہ تمارے کرجیے تین کو خرید سکتے ہیں اور ایم بی اے کی ڈگری ہے میرے پاس دیا جی امریکہ گی۔ "جبکہ دہ در دکی شدت سے بکبلا اسمی تھی۔ ''جنگلی انسان!"اس نے سنا ضرور تھالیکن مزکر نہیں دیکھیا بلکہ سالن والا ڈیونگا اٹھا کرلے کیا تھا اور عائشہ کو جتنی کالیاں آتی تھیں اس نے اسے دی تھیں۔ ساری رایت ردنے کے بید مج تک وہ خود کو كانى كمپوز كرچكى تقى اورده جانتى تقى -يايانماز كے بعد

مسکراوی تھی۔ وہ ٹی دی لاؤنج میں اپنالیپ ٹاپ لے کر بیٹے گیا۔ تب ہی سلطان صاحب اندر آئے تھے اور انہوں نے بھی آتے ہی سکینہ سے عائشہ کے بارے میں بوچھاتھاوہ میج سے کمرے سے نہیں نگل۔ من کروہ ریشان ہو گئے تھے۔ وہ کتنی دیر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کراسے بکارتے رہے کیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا جی کہ احر کواٹھ کران کے پاس جاتا ہوا۔ "انگل! آپ آجا کمیں۔ وہ خود باہر آجائے گی۔" احمد انہیں بازووں کے طلعے میں لے کر آئے براہ کیا احمد انہیں بازووں کے طلعے میں لے کر آئے براہ کیا احمد انہیں بازووں کے صافحہ میں اور کر آئے براہ کیا اس کے ساتھ گئی عائشہ کی آنکھوں میں بھر جبکہ دروازے کے ساتھ گئی عائشہ کی آنکھوں میں بھر جبکہ دروازے کے ساتھ گئی عائشہ کی آنکھوں میں بھر

رات کے بارہ نج رہے تھے اور بھوک سے اس کابرا مال تھا۔ اس نے چیکے سے دروازہ کھولا۔ لاؤ بج میں ہلکی لائٹ آن تھی۔ وہ دبے پاؤل چلتی ہوئی بجن میں آئی تھی 'فرج کھولتے ہی اندھیرے کرے میں روشنی کی لیکس میں کہ بچن آئی تھی۔ وہ ساکن والا ڈونگا نکال کر مردی تھی کہ بچن آئی دم روشنی میں نما کیا۔ ڈونگا نکال کر پر آئی بل کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس پر آئی بل کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس احمد دروازے میں کھڑا دل جلانے والی مسکرا ہے اسے احمد دروازے میں کھڑا دل جلانے والی مسکرا ہے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ محمد میں میں اور مربو کی اسے باہر آئے پر احمد میں کھڑا دی محمد میں کھڑا ہوگیا تھا۔

ہیں جھ سے ایسے بات کرنے والے "سارے دن کا عصراب وہ نکالنا چاہتی تھی۔
درجس دن سے ہارے کھر آئے ہیں جینا حرام کر دیا ہے میرا آپ نے کیا اپنے گھر میں کوئی رکھتا نہیں آپ کوجو یوں ہارے گھر آئے پڑے ہیں جھے تو لگا ہے کو تیار ہو گئے ہیں اور یا نہیں سابا کو کیا کہائی سائی ہے جو وہ یوں اعتبار کرنے ہیں۔ آپ نے سوچا ہو گا امیر آدمی کی اعتبار کرنے ہیں۔ آپ نے سوچا ہو گا امیر آدمی کی اعتبار کرنے ہیں۔ آپ نے سوچا ہو گا امیر آدمی کی اکو تی بٹی سے شادی کرنے ساری جائیداد پر قبعنہ کر اکو ساری جائیداد پر قبعنہ کر اوں گا۔ آپ جیسی میں ایسی میں میں ایسی می

"بي ميراً كمرب-جو مرضى كرول "آب بوت كون

ابندشعاع جورى 2015 224

دُرت ان كى طرف ديكهااورب اختياران كالماته تهاما "لِيالِ آبِ كِه كميس مح شين-"انهول في مرا ووكياكهول عائشه إتم في مجھے مايوس كياہے جب تم نے احدے برتمیزی کی ممراجی لحاظ نہیں کیاتو میں نے سوچا۔میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے اور آج پھر ویی سوال میرے سامنے ہے۔کیامیرے پارمیں کی مھی جو مہیں کی اور کی ضرورت بڑی ۔ میں نے مس وہاں المجھی تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا۔ یہ اختیار نہیں ریا تھا۔ تم اینے کیے خود لڑکا پند کرتی پھو۔" وہ جو خاموش سے سرجھکائے ان کی بات س ربی تقی ایک دم بول بردی-ودیا ایس نے تھی آپ سے اعتاد کو تھیں نہیں بہنجائی آگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو میں نے بیشہ اس لقين كامان ركها ب أكريس مديف كويسند كرتي مول تو اس کامطلیب یہ منیں کہ میں نے کوئی لعث کرایں کی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ باہر آؤٹٹک پر نہیں گئی۔ مجى موللنڪ نميس کي- کالج ميں بھی جب مھی ميري اس سے بات ہوتی ہے۔سدرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ایا! آپ مجھے اتا جا ہے ہیں۔ ہر چیز کھر میں میری مرضی سے ہوتی ہے کین زندگی کے سب سے اہم تصلے پر میرااختیار کیوں شیں پایا!" دہ اب روپڑی تھی۔ سلطان صاحب جوناراضی سے منہ دوسری طرف کیے اس کی ہاتیں من رہے تھے۔اس کے رونے پر اسے ومعائشه-"انهول نے اس کا چرو دونول ہاتھول میں تقام ليا-''کیا تنہیں میری محبت پر شک ہے؟"اس کا مسر تفي مين ہلا تھا۔ " مجھ سے زیادہ تمہارا بھلا جائے والا اس دنیا میں كوئى ہے؟ اس نے بچر سر تفی میں ہلایا تھا۔ " تو میں تمهارا براکسے سوچ سکتا ہوں۔ میں نے بمت سوچ سمجھ کر اور بمت برکھنے کے بعد احد کو

تہیں سوتے اور اس وقت احمد نامی آسیب بھی ان کے سائھ نہیں ہوگا۔اس نے بلکا سا دردازہ کھول کر اندر جھانکا۔وہ آنکھیں بند کے تسبع بڑھ رہے تھے۔ آہث يرانهون في أتكصيل كھول كرد يكھااورات ديكھ كرده مسكرائے تھے جسے وہ ای کے منتظر ہوں۔ و میری بنی ناراض ہے جھے ہے۔ "اس نے سر تغی عين بلايا تفا بجھے پتا تھا تہیں غصہ تھا اور میں چاہتا تھا۔تم ہے تب بات كرول جب تمهارا غصه فمعندا موجائے اور تم سلى سے سى نتيج ير پہنچ جاؤ۔" " للا من نے بہت سلی سے سوچ کریہ فیصلہ کیا ہے کہ میں احرے شادی نہیں کر عق-" " كيول ؟" اس كے خاموش مونے پر دہ بولے دو كيونك بليا! جيساوه نظر آنا ہے ديسا وہ ہے نہيں۔ ملے دن سے اس نے مجھے ٹارچر کرنے کے علاوہ اور منیں کیا۔ آپ کے سامنے وہ تمیز کا مظاہرہ کریا ے لیکن جھ سے وہ بیشہ بر تمیزی سے بات کر ماہے سلطان صاحب کتنی در تک اس کا چرو دیکھتے رہے جسے کھے مجھنے کی کوشش کردہے ہوں۔ "احدے شادی نہ کرنے کی وجہ صرف ناپندیدگی ہے یا کچھ اور؟"عائشہ نے چونک کرانہیں دیکھا اور اس نے بوری مت کے ساتھ خود کو حذیفہ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار کیا۔ "بایا-"اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف ويكها ونيس كسي اور كويسند كرتي مول-" · سلطان صاحب کو بہت ' تکلیف ہوئی تھی انہیں یک رہاتھا احدے شادی نہ کرنے کی وجہ کھے اور ہے ین انہیں ہیں بھی امید تھی کہ عائشہ کسی اور کو پیند "اس كانام مذيف ب وه ميرك سائد كالج ميس روهتا ہے۔ "بید دوجملے اس نے ان سے نظریں ملائے بغیرادا کیے تھے۔ ان کی مسلسل خاموثی پراس فے درتے تھام لیا تھا۔ لیکن دہ نے ہوش ہو چکی تھی۔ سر مائل مائل

ور انگل۔" وہ دونوں ہاتھ ڈائنگ ٹیبل پر رکھے ممری سوچ میں کم تضرجب احمد کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔وہ جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا۔

افعایا۔ وہ جوس کا کلاس سے کھڑاتھا۔

''بلیزانکل آپ نے مبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شام

مورہی ہے اتن دیر بیٹ خالی رکھنا تھیک نہیں۔ "اس

کے انداز پر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ احمہ
نے کسی آدمی کو یوں بے بسی سے روتے نہیں دیکھا تھا

جب پہلی باروہ ان سے ملاتھا کتنی مضبوط پر سنالٹی تھی

ان کی۔ ان کی اپنی اولاد نے انہیں کتنا ہے کس کر دیا تھا

اور پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔

اور پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔

اور پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔

"انکل ایلیز۔" اس نے بے اختیار انٹھ کر انہیں

"انکل ایلیز۔" اس نے بے اختیار انٹھ کر انہیں

"آئی ایم دری سوری احمد"
"انکل مجھے سوری کیوں کمہ رہے ہیں۔"
"میری بنی نے بچھے تمہارے سامنے شرمندہ کر
دیا۔ میں نے کتنے ان سے اس سے بات کی جبکہ دہ کسی
اور کو پسند کرتی ہے۔" یہ بات احمد کو بتا تے ہوئے ان کا
دل چاہا 'زمین بھٹے اور وہ اس سے ساجا کیں۔ احمد بچھ
نہیں بولا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو

ماتولكالياتحار

انحشاف کیاتھادہ یہ سب سن جکاتھا۔
"دہیں تمہارائی نہیں نوازش کابھی مجرم ہوں۔اس
نے بچین کی بات کو اہم جاتا 'چاہتا تو آگنور کر سکیا تھا
لیکن اس نے باس رکھا میری آیک کال پر تمہیں بھیج
دیا۔عائشہ کی آئی متمیزی پر بھی تم نے کمہ رہا ہوں
فکایت نہیں کی۔ لیکن آج میں تم سے کمہ رہا ہوں
میری بینی تمہارے لائق نہیں میری تم سے آیک
مرارش ہے کہ عائشہ کی اس حرکت کا کسی وہانہ جلے
تمہارے کھروالوں کو بھی نہیں۔"
احدے مملا کرا قرار کیا تھا۔
احدے مملا کرا قرار کیا تھا۔
"مقینک ہو۔"انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ

تهارے لیے چنا ہے۔ یہ میرا جذباتی اور جلد بازی کا فیصلہ نمیں میری نظروہ و کی سکتی ہے جو تم اب نمیں و کو رہیں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔"عائشہ نے سرتنی میں ہلایا تعا۔

" بیا ایک بار آب اس سے شادی شین کرنا استی میں مرف مذاف کے ساتھ خوش رہوں کی وہ جمعے محمتا ہے۔ "اس کے ضدی انداز پر انہوں نے اس کے چیرے کے کروسے ہاتھ ہٹا لیے شعب "بیا ایک بار آب اس سے مل تولیں۔ "اس نے ملتی انداز میں کہا تھا۔

ور نہیں عائشہ! میں ایسا کھے نہیں کروں گا۔ میں نے فیملہ کرلیا ہے۔ تمہاری شادی احمد سے ہوگی۔"عائشہ نے دکھ سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرتی ہوئی کمڑی ہوگئ۔

" اور میں نے بھی نیملہ کرلیا ہے کہ میں شادی حذیفہ سے کول گی۔"

"عائشہ۔" وہ ایک دم غصے سے چلائے تھے تو ہا ہر کمڑے احمہ نے ہنڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ "میرے جیتے تی ایسا تہیں ہوگا۔"

"اور میرے مرنے کے بعد یہ قصدی خم ہوجائے
گا۔ "اس کامطلب بھے میں انہیں ایک بل لگا تھا۔
"عائشہ!" وہ گھراکر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے
دروازہ کھولنے ہے پہلے احمر سائیڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ کچن
کی طرف ہوائی تھی۔ اس کے پیچے سلطان صاحب اور
احمر ان کے کچن میں بہتنے ہے پہلے وہ چاتو نکال کروہ
ایم ان کے کچن میں بہتنے ہے پہلے وہ چاتو نکال کروہ
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو کے ان کی ساکت نظری بھنے کی کوشش کرنے لگا
ماکت ہو کے ان پر جمی ہیں۔ ان کے پیچھے کھڑا احمر ایک بل کے
ماتواس کے ہاتھ ہے جمین لیا تھا۔ وہ اتن می در بھی
ماتواس کے ہاتھ ہے جمین لیا تھا۔ وہ اتن می در بھی
ماتواس کے ہاتھ ہے جمین لیا تھا۔ وہ اتن می در بھی
میکراتے سرکے ساتھ اس نے کاؤشر کا سمار الیتا جاہا
میکراتے سرکے ساتھ اس نے کاؤشر کا سمار الیتا جاہا
میکراتے سرکے ساتھ اس نے کاؤشر کا سمار الیتا جاہا
میکن ناکام رہی اس سے پہلے وہ کرتی احمد نے اس کو

عبد شعاع جنوري 2015 226 <u>2015</u>

متلنی کی تقریب بهت سادگی کے ساتھ انہوں نے لعرمیں اریخ کی تھی۔ان کی طرف سےان کے بھائی تھے 'وہ مجی ان سے تاراض تھے وہ خود عائشہ کے متعتبل کولے کرائے پریشان تھے کہ سمی اور طرف وصیان ہی نہیں جاتا تھا۔ انہیں پہلے ہی عائشہ کے فصلے بر اعتراض تھا مزید حذیفہ سے مل کران کا مل خراب ہو کیا تھا۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ اِن کی بٹی کو لوكول كى بهجان نهيس ورنه احد جيسے اسرے كونه محكراتى ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے خدیفہ میں کیا نظر آیا۔ انہیں بہلی نظریں وہ لڑکا حساس منزی کاشکار لگااوراس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی باتوں میں لا لج ماف نظر آیا تھا۔ جانے کے دعوے کے باوجود عائشہ کو کیوں سے سب نظر نہیں آیا۔ حذیفہ کے گھر والے موجود سے 'بالکل ان کے اندازے کے مطابق ان برھ عال کالی مربص نظروں سے ان کی گھر کی چزوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان لوكوں كے ليے اجھے كيروں كا انظام كيا تھا جبكہ وہ عائشہ کے لیے ایک معمولی سی اعمو تھی اور سستی سی جیواری كے سوا مجھ نہيں لائے تھے۔ انہوں نے غور سے عائشه كاچرود يكهاكه شايرات كجع برانكاموليكن وه مسكرارى تھى۔ انہوں نے كراسانس لے كراحد كو تلاش كيا وه ومال نهيس نفا-اب احد كود مكيم كرانهيس عائشه كي زياده افسوس مو تا تفا

وہ سدرہ کے ساتھ شانیک کرے لوئی تھی جب سكيند في بناياك بالاس كوبلار بيل و وه بهت خوش ہو گئی کیونکہ منگنی کے بعدوہ بہت کم اس سے بات تے تھے۔وہ مسراتی ہوئی ان بے کرے کی طرف برحی لیکن دروازه کھو گئے ہی پہلی نظراحمہ پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ سٹ گئی تھی۔ - ليانقاليا-" " بال أو-" انهول في سنجيدي سے اسے سامنے بنضنے کو کہا۔

' میں جانتا ہوں 'وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ لیکن میں مجبور ہول ۔میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سكتا-"وہ سرچھكائے خود كلامى كے انداز میں بولے۔ احرنے افسوس ہے ان کے چرے کودیکھا جوایک بى دان مى بو زھے لكنے لكے تھے

جباسے ہوش آیا تواس کے قریب سدرہ بیتی مى اوراس سے كھ فاصلے بر صوفى برسلطان صاحب " انكل إعائشه كو موش آميا ہے-" سدره كى برجوش آوازير انهول نے سراتھا کرعائشہ کی طرف و کھااور کراسانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ ورتم جس ارکے کی بات کر رہی تھیں۔اسے بلاؤ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔" کمہ کروہ رکے نہیں ''ہیں یہ انقلاب کیسے ہوا؟''سدرہ نے حیرت سے ات دیکھاتواس نے بھٹکل مسکراتے ہوئے اپناند کی طرف اشارہ کیا۔سدرہ نے آئکھیں بھاڑ کراسے " انكل نے مجھے تو نہيں بتايا ۔ انہوں نے كما چوت کی تھی۔"دہاب بھی جران تھی۔ "مرعائشه إبيسب كيول-" " وہ مان تہیں رہے تھے۔وہ میری شادی احمدسے كرواناج حريض "أيكسات كول" ومال-"وديند أنكهول كے ساتھ بولي-" حذیفہ سے کوڑ درجے بہتراحد ہے

# #

المارشعاع جنوري 2015 227

نے جھکے سے آ تکھیں کھولیں۔

"باغ تھیکہ تمارا؟"

مجمایی کئے سے باز سیں آئی تھی۔

" تمکی ہے۔ ای لیے لو کمیدر بی ہو

مجی میرا اچھا نہیں سوچ سکیا۔ آپ کویہ کیوں نظر نہیں آرہا کہ یہ بچھ سے بدلہ لینے کے لیے جموت بول رہاہے۔"
دوہ کیوں بدلہ لے گا۔"
دیہ تو آپ اس سے ہی ہو چھیں اور بچھے افسوس سے بیا! کہ آپ کو بچھ سے زیادہ اس مخص پر یقین ہے۔ "وردانہ سے میں نے کہ کرری نہیں تھی۔ "بین نے کہ اتھا انکل! وہ نہیں مانے گی۔" دردانہ بند کرنے سے پہلے اس نے احمر کی آواز سی تھی۔ اس نے کمرے میں جاکر سب سے پہلے حذیقہ کو فون کیا تھا۔

"فنکرے" تم نے فون توکیا۔"اس کی آواز س کر حدیقہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔
"پلیز حذیقہ اس وقت میراموڈا چھا نہیں۔"
"کیول کیا ہوا؟" دو سری طرف وہ شجیدہ ہو گیا تھا۔
"تم نے جھے بھی بتایا نہیں کہ تمہارا آیک بھائی موٹر کھینک اور دو سرا درزی ہے۔ وہ بھی ڈرگ ایڈ کٹ۔"

"بال یہ ہے ہے۔ ہیں تہیں یہ سے بتاتا چاہتا تھا ایک بھی موقع ہی نہیں ملااور پر تم نے بھی پوچھا بھی تو نہیں۔" عائشہ کا پہلے غصے اور اب صدے کے مارے براحال تھا۔
"کھر بھی تہمارااتنا چھوٹا ہے حذیفہ جھے کماں رکھو سے۔"
"میں مانتا ہوں عائشہ! جو تم کمہ رہی ہو 'مب ٹھیک ہے۔"
ہے۔ یہ سب تمہارے اسٹیڈرڈ کے معابق نہیں سے سے سید میں تہیں سوچا کہ میں تہیں ابی قبل کے ساتھ رکھوں گا' میں تو خود بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔
کے ساتھ رکھوں گا' میں تو خود بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔
رہنا چاہتا 'جہل مسئلے اور غربت ہی ختم نہیں ہوتی۔

شادی کا کچے عرصہ ہم انگل کے ساتھ رہیں مے جسے ی

مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی۔ہم اپنا کمرلے لیں ہے

"تم کمال جارہے ہو؟"احمد کواٹھٹا دیکھ کرسلطان صاحب نے پوچھا۔ "نا ہر۔" "بیٹھ جاؤ۔"وہ جارونا چار بیٹھ گیا۔

میں جود۔ وہ جاروہ جارہیں گیا۔ "تم نے جب بھی مجھ سے ضد کی عمیں نے ہمیشہ پوری کی۔ اپنی یہ والی ضد پوری کرنے کے لیے تم نے جو طریقیہ اختیار کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ میں اب بھی

تا ہے کچھ نہیں کہوں گا۔ کیکن باپ ہوں اپنی محبت سے مجبور ہول۔"

"بات کیا ہے ایا "اب کے وہ پریشان ہو کر ہوئی۔
"بیجھے پہلی نظر میں حذیقہ پسند نہیں آیا لیکن میں
نظر میں حذیقہ پسند نہیں آیا لیکن میں
اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتی ہوتم چھی ؟"
ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ خاموتی سے انہیں و بیعتی رہی۔ "اس کے فادر ایک اسکول میں
انہیں و بیعتی رہی۔ "اس کے فادر ایک اسکول میں
انگ ورزی کا کام کر آ ہے۔ منشیات کا عادی ہے اور
ایک ورزی کا کام کر آ ہے۔ منشیات کا عادی ہے وو
دو بہنیں بھی رہتی ہیں۔کیا یہ بات تہمارے نالج میں
دو بہنیں بھی رہتی ہیں۔کیا یہ بات تہمارے نالج میں
سے ؟" اور عاکشہ کے سرمیں جسے دھا کے ہو رہے
سے ؟" اور عاکشہ کے سرمیں جسے دھا کے ہو رہے
سے اور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی اس کے
لیکن بیہتا نہیں تھا کہ اس کا تعلق لوگر اُل کلا سے ہے
ہواور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا قبلی بیک گراؤنڈ اس نے بھی ہیں اور نہ اس نے بھی بتایا
سے بھا۔

" تہماری خاموثی سے تو یمی اندانہ ہو تا ہے کہ شہیں میں سب نہیں معلوم "اسے خاموش دیکھ کر سلطان صاحب جتاتے ہوئے انداز میں بولے "
" آپ کویہ سب کیسے پتا چلا؟"
" میں نے پتا کردایا ہے۔"
" احمر نے پتا کردایا ہے۔" عائشہ نے کھاجائے والی فظروں سے احمد کود کھا۔
تظمول سے احمد کود کھا۔
" اس نے کما اور آپ نے بقین کرلیا۔ یہ آدمی تو

ب نے بھیں کرلیا۔ یہ آدی تو اور آگر ایسانہ بھی ہوا تو انگل کا انتا ہوا بگلہ اور برنس میں ہوا تو انگل کا انتا ہوا بگلہ اور برنس

.. ہم مہتال لے کر گئے تھے واکٹرنے کما ہے کہ انهیں انجاماً کا انیک ہوا ہے۔ کسی مینش کی دجہ ے۔"اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔وہ دونول ان کو سمارادیے ہوئے بیرروم میں لے آئے تھے۔ « حفيظ صاحب إنتمينك يو ديري مج - ميں اب تھیک ہوں۔"وہ بمشکل یہ بول <u>سکے تن</u>ے "بيان كى ميديسن بأكركوئى برابلم موتويه ميرا تمبرے۔ میں سر کا منجر ہول۔" و متینک بووری مج-"انهیں چھوڑ کروہ اندر آئی لوده أنكفس بندك<u>ے ليخ تھے</u> "يليافاللسف روت موسة الهيس يكارا توانهول "وه تمهار الأنق نهيس عائشه!" "مذيفه-"وه كچه نهيں بولى-بس ان كاہاتھ بكر كر " آج آفس آیا تھاوہ اور اس کا بھائی۔"عائشہنے چونک کرانهیں دیکھا۔

"بِياس لا كه ما تكري تق - كرائ كا كمر تفاجمال سے انہیں جواب مل کیاہے اوروہ مکان خرید نا جاہتے ہیں۔وہ کمہ رہا تھا تب بھی تومکان آب نے دیا ہے تو اجھی سبی۔ میری باتوں پر بھی شاید تم یقین نہ کرد جیسے احر كانس كيا تقايس في ريكارونك كي إس-س لو-" انہوں نے موباکل اس کی طرف بردھایا تھا۔ "اور اگريس نه دول تو-"سلطان صاحب كي آواز

"وہ تو آپ کو دیے بڑیں گے اور یہ میں اپنے لیے نہیں آپ کی بیٹی کے لیے کمدرہا ہوں کمال عادت ہے اے ایک کرے میں رہے کی اگر آپ نے مجھے بچاس لا کھ نہ وسیے تو آپ کی ہے و قوف بھی توہے نا۔ سوچیں اس پر میرے بیار کا رنگ کتنا کمراہے۔ پہلے بھی دہ میری خاطر خود کشی کی کوشش کر چکی ہے تو سوچیس کیا میری خاطروہ گھرجو آپ کی ۔عزت رہ جائے گی تو بچاس لا کھ کیابرے ہیں۔

ب تمهارا بي توب ''لیا مجھے کچھ ننیں دیں گے۔''بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلاتھا۔ وكيامطلب؟" حذيف كودهيكالكاتها-

تم جانتے ہو۔ میں نے پایا کی مرضی کے خلاف جا كرتم سے منكنى كى ہے۔ انہوں نے منكنى اس شرط پر میں کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنی جائیداد میں ہے م کھے نہیں دیں گے۔"اس نے جیسے ہوا میں تیر چھوڑا

«تم نداق کررہی ہوعائشہ!» حذیفہ جیسے رودیے کو

"نو- آئی ایم سیریس-"دو سری طرف خاموشی چها

"اجھاعائشہ!میری کال آرہی ہے۔تم سے بعد میں بات كرتابول-

فون رکھنے ہی عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھے ان پر مھوڑی نکائے گری سوچ ہیں کم تھی۔ایک ہفتہ پہلے اس نے حذیفہ سے بات کی تھتی۔اس کے بعد نہ اس نے کال کی اور نہ حذیفیہ نے۔وہ کالج بھی نہیں جارہی تھی ووماه بعد شادی تھی اس کی الیکن اس نے شابیک بھی بند کردی تھی۔ پایا ایک خاموش رہے تھے۔ پہلے بھی كمريس دوا فراد يخط كيكن آدازس تفيس-اب تولك اتفا جیے یمال کوئی رہتا ہی نہیں۔ احرجب تھا تولیا اس ہے بات کر لیتے تھے۔ آب تودہ بھی چلا کیا تھا اس نے مراسانس کے کر آئیمیں بند کرنی تھیں۔گاڑی کا ہارن بچااور اس کے بعد ڈور بیل بچی تھی۔ وہ جیران ہوتی ہوئی باہر نکلی کیونکہ کار کاہارن لیا کی گاڑی کا نہیں تھا۔اس نے گیٹ کھولاتوسامنے ہی پایا کھڑے تھے۔ لیکن دو آدمیوں کاسمارالیے ہوئے۔ لیا-"وه بے ساختدان کی طرف بردھی۔ و حکیا ہوا انہیں؟ اس نے ان دونوں سے بوچھا

"اجانك آفس ميس مركى طبيعت خراب موسمى تقى

" يا الله أاحمد آجائے"اس نے ول سے وعاکی سے ہی ڈور بیل بچی تھی۔ وہ بھائتی ہوئی کیٹ "كمال بي انكل؟" ده بحي اس كى طرح بريشان تما اور اس کے جواب سے پہلے بھائے ہوئے سلطان صاحب كمركى طرف كمياتفار "انكل!"اس نے قریب جاكر ملے اسمیں بكاراتھا اور اس کی ایک بھار پر انہوں نے آئیمیں کھول دی فيس-وه ات ديمه كرمسكرائ تصدعا كشه كادل جابا خود کو شوٹ کرلے۔اس کے ایک غلط نصلے نے آس کے باب کواس سے دور کردیا تھا۔ "جي انكل إيس آپ كے ياس موں - بدا جانك كيا ہوا۔طبیعت کیسے خراب ہو گئی آپ کی۔" "جانے کاوقت آگیاہے احمہ۔ "للاب" وواكدوم جين مونى ان كے قدمول سے "اليے مت كيس بايا إيس مرجاؤل ك\_"احد بعى أيكسوم يريشان موكيا تقال " پلیزانکل ایے مت بولیں۔ کچھ نہیں ہو گا آپ كو\_ميں أكميا موں تا\_ابھي ہينتال چلتے ہيں۔ «منیں احمر!اب جینے کودل نہیں کریا میرادل آج "ليا بجمع معاف كروس-"وهابان كياول چوم وممس ملا-"ده اور زورے رونے کی۔ " یمال اوعائشہ ۔" وہ ان کے دائیں طرف آکر " يلا الجمع معاف كروس مجه س بهت بري علطي ہوئی۔ آپ جو جاہی جمعے سزادیں الا اجو جاہے۔"وہ ان کے کندھے رسرد کھ کربری طرح دوروی تھی۔ "احرا آج پرتم سے کھ انتخالا ہوں۔ تم بھی کو کے کیساخود غرض آدمی ہے لیکن کیا کروں متم پر مجھے

یہ مردہ انداز حذیفہ کاتھا۔اے بھین شیں آرہاتھا۔ " بجھے پاتھا۔ جہیں یقین نہیں آئے گا اس کے ریکارڈ کرلی۔ آج میرا دل جاہ رہا ہے عائشہ کہ میں مر جاؤں۔ جتنی ذلت بچھے اس لڑکے کے سامنے محسوس ہوئی۔تم<u>نے جم</u>ے اردیاعائشہ! اردیا۔" " خدا کے لیے بایا ایسے مت کمیں بایا ابھو ہے غلطی مو می-" ده ان کا باته پکر کربری طرح دوردی '' عَانَشہ! احمد کو بلاؤ۔'' وہ بے بسی سے ان کا چہرہ "ميرےموائل ميں اس كانمبرے اس نے احمہ کا نمبرڈائل کیا تھا دوسری بیل پر اس نے فون اٹھالیا تھا۔ ، ون السلام علیم انگل کیسے ہیں!" "عائشہ بات کر رہی ہوں ۔" دوسری طرف خاموشی جھا کئی تھی جیے وہ اس سے بات نہ کرتا جاہتا "الا أب بات كرناج بي " "د تنیں اے کو آجائے" ''پليا كمدرب بي آپ آجا نيس-" '' خیریت ہے تا۔'' اس کی بھاری آواز ہر وہ چونکا "یایای طبیعت تھیک نہیں۔"اب کے وہ روپڑی ''اوکے۔ میں بندرہ منٹ میں چہنچ رہا ہوں۔"اس نے ان کورو تین دفعہ آوازدی لیکن دہ شاید سو مئے تھے وه امھ كرلاؤ بجيس آئى وہ بري بے جينى سے انظار کر رہی تھی۔ بندرہ منٹ تھے کہ گزر نہیں رہے تھے پندرہ منٹ میں وس دفعہ اس نے اندر جھاتک کر ویکھا تھا کہ ماما سائس۔ لے رہے ہیں اچاتک وہ پانسیں كيول بهت ذر عني تقي

230 2015 كالمان المان ا

سكون ب-" وواب تارس انداز يس بات كررب

" مجمع نیند آری ہے۔ کھ در سووس گا۔احرتم جانا نهیں عائشہ اکیلی ہوجائے گ۔ "احرنے بے ساختہ عائشہ کی طرف و کھا تھا تب ہی اس نے بھی احمہ کی طرف و محما تما۔ نظری منے پر دونوں نے نظری جرالی

"میں اٹھوں گاتو نوازش سے میری بات کرواتا۔" احمد نے سمایا تھا۔

" تھوڑی دیر سووں گا۔" وہ غنودگی میں علے سے

"لا -"عائشے فی مراکر آوازدی سی-" تشایر ددائیوں کا اثر ہے۔ سونے ددان کو ساہر آجاؤ-"وه كمه كربا برنكل كياتها- ابنس مادد الدهاكر لائث آف كرك بامرتكل آئى - كتنى در و الكيال مرورتی صوفے کی سائیڈر کھڑی رہی جبکہ احمد آنکھیں بند کے موقی بیک ہے نیک لگائے بیٹا تعلوں اس سے معلق الخیاج اس کے آکھیں کول کردیکھنے پروہ کچھ اور بول گئے۔ ''کھانا کھائیں گے۔''

نىسى تىم سوجاد بى بىس بول-"وە كى كى كىيىنى يمرے من آئي تھي۔ تا مانوس شور براس کي آگھ تھلی تھی پہلے تواسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ عائشہ کے چیخے کی آواز تھی۔وہ نظمیاؤں سلطان صاحب کے مرے كى طرف بعاكا تعا"يلاً!" ووردت موسة ان كواونجي آوازم بكاررى مى-

"احد کیا بول نمیں رہے۔ یہ مجھ سے ناراض ہیں اس کے میں بول رہے آپ ال تیں تا۔ آپ کیات ضرور یانیں کے۔"وہ اب اس کا باند پر کرائے مینج رى مى احمد الملان صاحب كى رائد ركما جو بالكل ساكت روا تعلد اس كي آنكسيس أيك وم أنسوول سے بحر كئي تعين اور عائش جو محظر نظمول ہے اے دیکھ رہی میں۔اس کی آنکھوں میں آنسو و كيد كريا كلول كي طرح چين كلي تمي- مان بھی بہت ہے۔"انہوں نے بائیں ہاتھ میں احمہ کا باتع تعام ركما تعا

"میری بی بہت ناوان ہے اس سے غلطی ہو منی ہے۔ میں اس سے تاراض موں رمی اے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔میرے بعد بدائیلی ہوجائے گ۔"

"مجمع بات كرنے دوعائشه-"انهوں نے تاراضی

"اے میں نے آج تک زمانے کی ہررائی ہے بچا كرركها م ال ليه يدلوكون كو پهچان من دهو كاكما میں۔ میرے بعد صرف ایک تم ہوجس پر میں بحروسا كرسكتابول-"

و الكل! "احدنے کچھ كمنا جاباليكن انسوں نے اس كالمتحدد باكراس فاموش كرداديا-

ومیں نے خود تم سے کماتھا کہ میری بٹی تمہارے لائق نسی میرے بعد بے فک تم اس سے شادی نہ كرناليكن أس كاخيال ضرور ركهنا-ر عمو محينا؟" مایا!مت کریں ایبا۔ مجھے معانبے کردیں 'آپ جیسا کہیں ہے میں ویسا کروں گی۔ میں جمعی د تمیزی نہیں كرول كى ميں مجھى ضد بھى نہيں كرول كى - آپ كو مذیفہ سیس بند میں اس سے شادی سیس کروں گی-آئی برامس بال نہیں کول گی۔ بس مجھے معاف کر وس-"وہ دونوں ہاتھوں میں ان کا چرو تھام کران سے وعده كرربي يقي -اس كي حالت اس وقت اتى قابل رحم بوربى عقى كداحد كوبهى انسوس بور القا-وعائشه "سلطان صاحب في اس بازودلك

میں تم سے ناراض نہیں میری بی امیں مجھی تم ے ناراض تہیں ہوسکتا۔"انہوں نے اب بھی احر کا بائقه تقاما بواتفا

طقے میں لے لیا تھا۔وہ ان کے سینے پر مرد کھ کردوردی

"احرادعده كوم ميرى عائشه كاخيال ركمو محمه" اس کے سملانے برق مسکرادیے تھے۔ "ميرے دونول عج ميرے ساتھ ہيں مجھے بہت

الماري الماري 231 2015 عنوري 231 2015 عنوري 231 عنوري

"نام مت اوائی گندی زبان سے میرا - تم میر سیاپا کے قاتل ہو - لائی نے میر سیاپا کی جان کے ۔ " نور سے بولئے ہوئے وہ رویئی تھی۔ "جھے معاف کردوعاکشہ - "وہ دوقدم آگے بوها اور وہ بے ساختہ تین قدم چھے ہی تھی۔ "دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان ایس تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا جاہتی ۔ یہ لوائی گھٹیا اگو تھی اور دفع ہو جاؤ ۔ میں سمجھول کی "مرکئے تم" بلکہ مرجاؤ تم ۔ جھے سکون آجائے گا۔ " ماکن آجائے گا۔"

آگے برسا۔

"" م دفع ہوتے ہویا ہیں تہمارا قبل کردوں۔" کہنے
کے ساتھ اس نے ٹیبل بر بردے اسٹینڈ ہیں سے چاتو
نکال لیا۔ نوازش صاحب کے ساتھ ساجد صاحب اور
تماشاد کھا سعد ایک دم آگے بردھے تھے جبکہ سدرہ نے
مضبوطی سے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ آج کانی
دن بعد احمد نے اسے اس کے برائے انداز میں دیکھا تھا
اور وہ جانی تھا اگر حذیفہ مزید چھے دیریماں رکا تو اپنی
ٹاکوں پرواپس نہیں جائے گا۔
ٹاکوں پرواپس نہیں جائے گا۔

" جاتے کیول شین عائشہ نے کہ دیا تا کہ وہ تم سے کوئی رشتہ شیں رکھنا چاہتی - چلے جاؤ - آئندہ یمال نظر مت آنا ورنہ سیدھا پولیس اسٹیش جاؤ سیدی۔"

"اور ایک بات -"وہ جھک کر انگونٹی اٹھا رہا تھا جب عائشہ بولی۔

''آج تک بیں نے تہیں جتنی رقم دی ہے۔ وہ جھے واپس چاہی آرتم نے واپس نہ کی تو پولیس کے ذریعے واپس نہ کی تو پولیس کے ذریعے بھے کہ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن ساجد صاحب اس کا بازو پکو کر مصنی ہوئے اسے باہر لے گئے تھے۔ جبکہ سدرہ اس کا باتھ پکو کر اے اندر لے گئے۔

" بير كيا تفا-"نوازش صاحب اب تك پريشان اور حيران تصه

" و الی بی ہے۔ "احد نے مسکرا کر جانے کس

段 段 段

"پرکیاسوچاہے؟"

"کس بارے میں؟"نوازش صاحب کے پوچھنے پر
اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
"عائشہ کے بارے میں۔"احمہ نے کمراسانس لیا۔
"پایا ایہ اس کی اپنی زندگی ہے۔ اسے کیا کرتا ہے۔ "
سہ آپ کواس سے پوچھناچا ہیے۔"
"میں دو تین دفعہ کیا ہوں اس کے پاس 'پروہ مجھے دیکھتے ہی رونے گئی ہے۔میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے گئی ہے۔میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے گئی ہے۔میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے گئی ہے۔میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے گئی ہے۔میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے گئی ہے۔میری ہمت نہیں پر انہوں نے کہ ہم عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں پر انہوں نے ساتھ لے جائیں پر انہوں نے ساتھ کے دائیں پر انہوں نے ساتھ کے دائیں پر انہوں نے ساتھ کے دائیں سے انہوں نے ساتھ کے دائیں سے انہوں نے ساتھ کے دائیں سے دیکھوں نے دیکھوں نے دیکھوں کے دائیں سے دیکھوں نے دیکھوں کے دائیں سے دیکھوں نے دیکھوں کے دائیں سے دیکھوں کے دیکھوں کی کیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کیکھوں کے دیکھوں کیکھوں کے دیکھوں کے دیک

''دوہ بھی اپنی جگہ تھیک ہیں احر اُوہ عائشہ کے تایا ہیں۔ان کااس رحق ہے جبکہ ہم کون ہیں اس کے '' دو کیکن بایا! انگل نے جانے سے پہلے عائشہ کی ذمہ داری جھے سوپی تھی۔'' داری جھے سوپی تھی۔'' داری جھے سوپی تھی۔'' داری جھے سوپی تھی۔'' ہانا چاہتے ہو تو کیا کمو کے اور کیاعائشہ کوساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو کیا کمو کے اور کیاعائشہ تمہارے ساتھ

اب کیباروہ کھے نہیں بولا تھا۔

د جمیں دو ہفتے ہو گئے ہیں یہاں آئے۔ تہماری می

بھی بار بار فون کر رہی ہے۔ اب جمیں واپس چلنا
چاہیے اور میرے خیال میں عائشہ کو تھوڑا ٹائم دینا
چاہیے شایدوہ خود کوئی بمتر فیصلہ کرسکے۔ "وہ سمہلا کر
مایت ہی شور کی آواز پر وہ دولوں گھرا کراندر کی
طرف بھا کے تھے اور دروازے میں ہی رک گئے۔

د تہماری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آئے
گن؟"احد نے عائشہ کا سرخ جرواور جار حانہ اندازد کی کئے۔
کرمقابل کو دیکھا جمال حذیفہ کھڑا تھا۔وہ دولوں ہاتھ
کرمقابل کو دیکھا جمال حذیفہ کھڑا تھا۔وہ دولوں ہاتھ
سینے پر ہاتھ کردیوارسے ٹیک لگاکر کھڑا ہوگیا۔

سینے پر ہاتھ کردیوارسے ٹیک لگاکر کھڑا ہوگیا۔

سینے پر ہاتھ کردیوارسے ٹیک لگاکر کھڑا ہوگیا۔

232 <u>2015</u> حورى 232 <u>2015</u>

# # #

اب اس کے دن رات معانی اسکے گزر جاتے تھے
ابھی بھی کمرے میں پڑے پڑے اس کا ول گھبرانے
لگاتو وہ باہر آئی۔اس کا رخ سلطان صاحب کے کمرے
کی طرف تھا لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے جھنگا لگا
تھا کمرے کی ہرچیز اپنی جگہ سے ہلی تھی۔وہ وہ ی سے
چپنی تھی سکینہ۔"

" ' جی باجی۔ ''وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ '' یہ 'س نے۔'' اس نے انگل سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ غصے کے مارے اس سے بات پوری نہیں ہورہی تھی۔

پوری میں ہورہی ہے۔
"باجی ایسی شیس۔ ساری جگہ پر بہی کھے ہے آپ
کے آیائے سارے گھر پر قبضہ کرلیا ہے۔"وہ آیک دم
شاکڈ ہو کررہ گئی تھی۔ آب کے اس نے دھیان سے
سارے گھر کا جائزہ لیا۔

اس نے ان کی وارڈروب کھولی ۔ ان کے کپڑے ان کے لاکرز میں رکھے زبورات نفذی سب غائب تھے۔ وہ جیسے وہیں کر کئی تھی اس کا داغ بالکل مُن ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی۔ دورہا ہے؟"

" ہے آوری قل کے بعد سے ہورہا ہے۔"
" منے جھے بتایا کیوں نہیں۔"
" میں گئی دفعہ آئی تھی آپ کے پاس ر آپ کی طالت الیمی نہیں تھی اور تو اور وہ لوگ جھے بھی نکالنا علی ہوں علیہ جھے بس آپ کو اکیلا نہیں جھوڑ سکتی۔" وہ جو ہون چہاتے ہوئے سکینہ کی بات جھوڑ سکتی۔" وہ جو ہون چہاتے ہوئے سکینہ کی بات من رہی تھی۔ اس کی آنکھول میں آنسو آگئے تھے۔ " دوؤ نہیں باتی آپ تو برسی مبادر ہو۔" سکینہ کو " سکینہ کو " دوؤ نہیں باتی آپ تو برسی مبادر ہو۔" سکینہ کو

اس بربراترس آیا تھا۔ وقیمادر نہیں ہوں سکیٹ ،، امیری ساری بمادری میرے بایا کی وجہ سے تھی۔وہ کہتے تھے میں دنیا کے بات کا مزولیا تھا جبکہ نوازش صاحب کے لیے روتی محمر آتی عائشہ کا یہ روپ ہضم کرنامشکل ہورہاتھا۔
دستک براس نے آتکھیں کھول کردیکھااور نوازش صاحب کو دیکھ کراٹھ کر بیٹھ گئے۔وہ گئی دیر اس کے مساتھ بیٹھ کرائے تبلی دیتے رہے۔وہ جو بہت غور سے ان کی باتیں من رہی تھی۔چونک کرائمیں دیکھنے گئی۔ ان کی باتیں من رہی تھی۔چونک کرائمیں دیکھنے گئی۔

بال بیٹا اُجانا آؤے۔ استے دن ہو گئے تہماری آئی بھی آکیلی ہیں۔ جمعے تہماری فکر تھی لیکن تہمارے آیا نے کافی تسلی دی ہے کہ وہ تہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تم فکرنہ کرو۔ ہم آتے جاتے رہیں گے۔ فون پر بھی تم سے رابطہ رہے گا۔"

تانمیں کیوں اسے ڈھیرسارونا آیا تھا۔ ''عائشہ اہم ایسے روکرگ توجھے پریشانی ہوگی وہاں بھی میں پریشان رہوں گا۔''تب ہی احمد اندر آیا تھا۔ میں ریشان رہوں گا۔''تب ہی احمد اندر آیا تھا۔ ''خوالیں مایا۔''

در ہاں چلو۔ اچھا بڑا اپنا خیال رکھنا 'وہ اس کے سربر
ہاتھ رکھ کر ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے
انسو بھری نظروں سے سامنے دیکھا۔ وہ وہ س کھڑا تھا
عائشہ خودا ٹھ کراس کے سامنے آکر کھڑی ہوگی۔
در بیس آپ سے معافی ہانگنے آئی ہوں۔ بیس نے پاپا آپ سے
معافرہ آپ کو بھی بہت ہرٹ کیا ہے۔ پاپا آپ سے
بہت پار کرتے تھے۔ آپ یوان کو مان بھی بہت تھا۔
میس نے لوان کا مان لوڑ دیا تھا کہ کہنے کے ساتھ اس کی
میس نے لوان کا مان لوڑ دیا تھا کہ کہنے کے ساتھ اس کی
آواز بھرا کئی تھی جو اگر آپ بچھے معاف کردس کے لوبایا
میں ایس نے جھے معاف کرویں کے بولیں آپ نے جھے معاف

احمر کاسرخود بخودال گیاتھا۔ ''میں تم سے ناراض نہیں۔'' ''تو؟'' عائشہ کی تو پر اس نے چونک کر اس کا چرو دیکھا۔ ''نوکیا۔''

''دنوکیا۔'' ''جھے نہیں۔''وہ لیٹ منی تنتی جبکہ اس کی تو کو لے کردہ سارا راستہ سوچنا رہاتھا۔

ابناك الله المحتوري 233 2015

ے زبان چلا رہی ہے۔" زبیدہ نے دولوں گال سٹنے ہوئے کہا۔

" ویکھو اوی اہمارے بیہ بدتمیز انداز تہمارا باپ
برداشت کر ناتھا۔ میں نہیں کروں گا۔ اب بیہ میرا کھر
ہونٹ سب میرا ہے۔ تہمارا کام کھر میں رہنا ہے اور
تہماری روئی کپڑے کی جو ضرورت ہے کپوری ہوجائے
تہماری روئی کپڑے کی جو ضرورت ہے کپوری ہوجائے
گی اور یہ ہمارا احسان مانو کہ تم جیسی بد زبان اور کی جس
کی پہلے منکنی ٹوٹ چکی ہے یہ بھی ہماری قربانی سمجھوہم
تہمیں بہوبنارہے ہیں۔ اسکے ہفتے ہم تہمارا نکاح سعد
کے ساتھ کررہے ہیں۔ اسکے ہفتے ہم تہمارا نکاح سعد

وهاکامونا از لرکہ آنایہ سارے محاورے اب اس
کی سمجھ میں آ رہے ہے۔ اس کی نظریں ان دونوں
سے ہوتی ہوئی سعد پر جارکیں۔ اس کی وہی مکروہ دل
جلانے والی بنسی۔ وہ آیک وم چھٹ پڑی تھی۔
" یہ ناممکن ہے۔ میں اس سے شادی کروں اس
سے بہترہے۔ میں اپنی جان دے دول۔ "اب کے سعد
گھڑا ہو گیا تھا۔

'' اپنی خواہش بوری کیے بغیر میں منہیں مرنے نمیں دول گا۔''

"بس-"ماجد صاحب نے اسے ٹوک ہا۔
"دیکھو عائشہ ایوں ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں
کیونکہ تمہارے پاس دو سراکوئی آپش نہیں اور اس
جائیداد کویانے کے لیے بیس نے بہت انظار کیا ہے۔
اب جب بچھے موقع ملا ہے تمہاری ضد کے لیے میں
اسے گنوا نہیں سکتا۔ تمہارا باب بھی ایسا ہی تھاا ڈیل '
سید ھی زبان اس کی بھی سجھ نہیں آئی تھی مجورا"
فنڈوں کو بھیج کر بچھے اسے ڈرانا بڑا ماکہ وہ سعد کو
اپنانے پر تیار ہوجائے لیکن وہ نوازش کے بیٹے کو لے
اپنانے پر تیار ہوجائے لیکن وہ نوازش کے بیٹے کو لے
آیا اور وہ اڑکا توجیے تمہارے باپ کامایہ بن گیا تھا۔ ہر
میک مے نے کردیا۔ جاؤشاباش۔اپ کمرے میں
جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا۔ پر جو کام ہم نہیں
جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا۔ پر جو کام ہم نہیں
جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا۔ پر جو کام ہم نہیں
جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا۔ پر جو کام ہم نہیں
جاگر آرام کردے۔

روب نہیں جانتی ۔ دیکھو سکینہ ہیں نے کتا دھوکا کھارہی ہوں اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے پایا کاول دکھایا اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ "وہ اب پھوٹ پھوٹ کررودی تھی۔ "نہیں باجی الیسے نہ روؤ ۔ ماں باب اپنے بچول شمیں ہوتے چاہے وہ جنتی مرضی بڑی غلطی کرلیں صاحب تو آپ سے بیار بھی بہت کرتے تھے۔ وہ غصہ ضرور تھے پر تاراض نہیں۔ "فیصافی رقی سکیت کرتے تھے۔ وہ غصہ ضرور تھے پر تاراض نہیں۔ "
میں آکیلی رہ تی سکیت ابالکل آکیلی۔ "
میں آکیلی نہیں باجی اجس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا اللہ ہو آ ہے اور پھرا جمد بھائی ہی تو آ ہے کے اپنے ہیں۔ "اپنی نہیں باجی اجس کا چرود یکھنے گئی۔ کا اللہ ہو آ ہے اور پھرا جمد بھائی ہوں تو رہا ہی اس کے اپنے ہیں۔ "میں ٹھیک کہ رہی ہوں باجی ابرے صاحب نے انہیں آپ کے لیے پند کیا تھا۔ احمد بھائی تو دعا ہیں صاحب کی آپ کے لیے "فہ سب بھول کر سکینہ کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ صاحب کی آپ کے لیے "فہ سب بھول کر سکینہ کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ صاحب کی آپ کے لیے "فہ سب بھول کر سکینہ کا منہ دیکھتی رہ گئی۔

# # #

وہ لاؤنج میں آئی تو وہ نتیوں برے خوشگوار موڈ میں ٹی
دی دیکھ رہے تھے۔
"ارے واہ بھئی۔ آج عائشہ کیسے کمرے سے باہر آ
گئ۔" زبیدہ نے برے طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر کما
تقا۔

"آیا جی آب نے اپناسان اپا کے روم میں شفٹ
کیوں کیا جاس کے سوال پر ایک بل کے لیے تینوں کے
چرے کے رنگ اڑکئے تھے
«جرے کے رنگ اڑکئے تھے
جو کمرہ ہو گا۔ میں ای میں رہوں گانا۔ "ساجد صاحب
کی ڈھٹائی پر اس کا غصہ عود آیا تھا۔
"دہ کمرہ میرے بایا کا ہے اور یہ گھر میرا ہے اور پاپا کے
ڈاکومنٹس ' دیورات 'میسے سب کس کی اجازت ہے
ڈاکومنٹس ' دیورات 'میسے سب کس کی اجازت ہے
ڈاکومنٹس ' دیورات 'میسے سب کس کی اجازت ہے
ڈاکومنٹس ' دیورات 'میسے سب کس کی اجازت ہے
آپ نے نکالے ہیں ؟"



"تم کیا کوگی؟"اس کانمبر تکھوائے کے بعد اس نے بوچھا۔ "وہ تم مجھ پر چھوڑود۔"ساتھ ہی اس نے فون بند کردیا۔فون سائلنٹ پر کرکے اس نے دارڈردب میں چھپادیا۔

وہ جب اپنے ماضی میں جھانکنے ببیٹھتی تھی توسوائے ندامت کے کچھ نظر نہیں آ ناتھا۔اسے پاپاک کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آتی تھی۔سوچتے سوچتے وہ احمد پر آ کروک کئی پھر سرجھنگ کرجیسے خود کواسے سوچنے سے

"وہ بھی مجھے نہیں اپائے گامیں برتمیز ہوں تا"اس کی آنھوں کی سطح کیلی ہو گئی تھی۔ اگر اس کے ول میں میرے لیے کوئی اچھا احساس ہو آتو میری خبر تولیتا زندہ ہوں یا مرکنی اور پھرسدرہ نے فون توکیا ہو گامیری پریشانی کا بھی بتایا ہو گا'ایک دن گزرگیاوہ نہیں آیا تب بی تاکوار سی ہو اس کی تاک سے مکرائی تو اس نے نظریں تھما کر دیکھا اس کے بالکل سامنے سعد جمیفا اسے گھور رہا تھا۔وہ آیک دم یوں انھیل کر کھڑی ہوئی مقریصے اسے بچھونے ڈیک ارابو۔

و ایسا کیاسو چاجار ہاتھا جو تہمیں میرے آنے کا بھی پی نہیں چلا۔ "وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پولا اس کی آواز کی لڑ کھڑا ہث اور حرکات بتارہی تھیں کہ وہ نشہ کی حالت میں ہے۔ وہ اس وقت بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔

اس سے بات یں ماہ ہوں سے اسے کراہیت ہو ربی تھی اور ایسے ہی ناٹرات شاید اس کے جربے پر بھی آ گئے تھے وہ چڑھ کے بغیر آئے برقمی تھی کیان اس نے بردھ کراس کا بازد تھام لیا تھا اور اس تیزی سے عائشہ کا ہاتھ کھوا تھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ کیا تھا۔وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا ایک بل کے لیے اوک اس ان عالین اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ امراکر منہ کے عالم میں تھیٹراس کے منہ پر مارا تھا اور وہ امراکر منہ کے عالم آئی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کراس نے دونوں ہاتھوں میں ے اپناچرہ ڈھانے لیا تھا۔ ''یا اللہ اجھے میری نافرمانی کے لیے معاف کردیں معانب کردین وه اب معافی کی گردان کررہی تھی۔

"اومیرے خدا۔"اس کی باتیں س کرسدرہ کے منہ سے بے اختیار نکلاتھا۔ جھے بہت ڈر لگ رہا ہے سدرہ! ہروفت یہ دھڑکالگا رہتا ہے ابھی کچھ ہوجائے گا۔ ہرنیادن میرے کیے نیا انکشاف کے کر آتا ہے۔ باہرجاتے ہیں توجی لاک کرجاتے ہیں۔ایک سکینہ کا سماراً تھا۔آے بھی انہوں نے نکال دیا۔ میراموبا کل بهي چين ليا يه ية اندر ايك برانا موبائل تقاسليا ك کوئی برانی سم تھی دہ استعال کررہی ہوں۔ "أورياب عائشه! من دو دفعه تم سے طنے آئی تھی لیکن مجھے تم سے ملنے نہیں دیا کہا تم گھرر نہیں ہو۔ تهاراسل بهي بند تفاشك توجيح تب بي موحميا تقيا-" وسدرہ بلیز بچھ کرونہیں تو میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مرجاوی گ-"وہ اب روبروی تھی۔ ومعائشه آیا کل مت بنو- کب تک بول رورد کرخود كوبلكان كرتى رموكى بهادري كامظامره كرو-" دركييع؟ وهابردتي موسئ يوچه ري تقي ودتم احد كوفون كرو-" "احد-"وهاككوم ركى تحى-"بال احد وي تمهاري مدو كرسكتا ہے۔" "دلیکن سدرہ ایس منہ سے اس سے مدوما تکول تم جانتی ہو میں نے ہیشہ اس سے بد تمیزی سے بات کی ے-وہ کول کرے گامیری مدو-" "وہ کرے گا تمہاری مدد اور کیوں کا جواب وہ خود ودمين منجمي نهين سدره إثم مجھے الجھار ہي ہو۔" "جہارےیاں اس کانمبرے۔" " مجھے دو۔"عائشہ کھ درے لیے خاموش ہوگئی۔

"كِل تك مجهيد كمرخالي جاسي-"اس في احمد كي او في أوازسي تقى-المحرسلطان نے میرے نام کردیا تھا۔"ساجد صاحب کی آواز براس نے نوازش صاحب کے کندھے ے سراٹھاکرانمیں دیکھا۔ "اجها-"احد طنريه آوازيس بولا-"ان كى اكلوتى بنی ان کی وارث موجود ہے پھر کس خوشی میں وہ جائیداد آپ کے نام کریں گے۔" مير عياس شوت -"

"آپ کی اطلاع کے کیے بتادوں انکل کی جائداد کی سارے اصل دستاویز میرے پاس ہیں۔ میں بحث نمیں کرنا چاہتاجس طرح آپ کا بیٹا جیل پہنچاہے میں لهيں چاہتا عس عمر ميں آپ دونوں مياں بيوي جيل میں چکی پیسیں۔ آب دونوں کو تو میں عمر کالحاظ کرکے چھوڑرہاہوں لیکن آپ کے بیٹے نے ایک کمزورلڑ کی پر ہاتھ اٹھا کرجو بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ نا قابل

وہ کمہ کربا ہر نکل کیااوران کے بیچےوہ دونوں بھی

口口 口口口

احدے کھرمیں تین نفوس تھے نوازش انکل مملی آنی اور احمد شروع میں وہ ان کے ساتھ ایک فاصلے س رى مالا نكه وه اس كابست خيال ركھتے تھے۔انكل منج انے سامنے اسے ناشتا کروائے ان کے جانے کے بعد آئی اسے کون میں ساتھ لے جاتیں جمھی اپنی کسی فرینڈے کھر تو ممینی آؤٹمنگ پر۔
زبردستی اسے ہریات میں شامل کرتے به كافي مد تك بهل مي تقى ان کا غلوص اور محبت تھی کہ وہ ان سے المہ ہو گئی تقى صرف دى ايك نظر نهيس آيا تفااور كبهى آمناسامنا مو بھی جاتا تولا پرداسا کررجاتا اور وہ سارا سارا وان كر حتى رہتى اسے احمد كا أكنور كرتا بہت برا لكتا تھا۔ اسيخ اس برے وقت ميں اسے وہي ياد آيا تھا اور وہ ہي

وع الجنوري 2015



نشن بر کری تھی ۔ بیشانی اتی زور سے زمین ہے نكراني تمقى كه وه بلبلا التمي تمقى \_ابھي وه سنبھلي نهيس محی کہ اس نے بالوں ہے پکڑ کراہے کھڑا کیا۔ دردکے مارے اس کی چیخ نکل می تھی۔ " تم ديكهو "قرج ميس تمهار اكيا حشركر تا مول كه دوباره تمھی سراٹھا کربات نہیں کرسکوگ۔"وہ اسے بالوں سے تھییٹ کربیرروم کی طرف کے جارہا تھا خود کو مجھڑانے کے لیے وہ بورا زور لگار ہی تھی۔ ڈور بیل پروہ ایک دم رکا تھا ادر یمی وہ بل تھا جب وہ خود کو اس کی كرفت سے چھڑا كرسيدھا كمرے ميں داخل ہوئي اور وروانه لاک کرلیا۔اب وہ یا کلوں کی طرح دروازے کو تھوکریں لگا رہا تھا۔ پھر ساجد صاحب کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی جھا گئے۔ " يا الله ميري مدركر-" وه كانية موت باتحول كو ایک دو سرے میں جکڑے دیوارے لگ می بھراجاتک باہرے زور زورے بولنے کی آوازیں آنے لیس اے لگا کسی نے اسے آواز دی ہے۔اس نے غور ے سنااس کاہی نام لیا جارہا تھاوہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہوگئی۔ "عائشہ۔"اب کے آواز صاف تھی اور اس نے پیچان بھی لی تھی۔اس نے جھٹے سے دروازہ کھولا وہ بالكل سامنے كوا متلاشى نظروں سے اسے دھوند رہا "احد -" وه چيني موئي اس کي طرف بھاگي تھي-اس کے قریب جاتے ہی اس نے اس کا بازو مضبوطی ے تھام کر ماتھا اس پر ٹکا دیا تھا۔ احد نے دونوں باندوس فالمرات سيدهاكياتها

" تم تھیک ہونا۔" وہ غور سے اس کا چرو د مکھ رہاتھا جمال والمين كال ير الكليول كے نشان بهت واضح تنے اور رونے کی وجہ سے اس سے بات مہیں ہویا رہی "عائشہ! تم نھیک ہو۔"اب کے نوازش صاحب نے قریب آکر ہو چھالوں ان کے مطے لگ مئی۔ "بس بينا أبم أصحب ال

جاہیے ہو۔''اب نوازش مباحب کی آواز آئی تھی جبکہ عانشه کے ول کی دستر کن تیز ہو گئی تھی۔ "جی وہ تب کی بات ہے جب میں اے محک طرح سے جانا نمیں تھا 'جانے ہیں نا اس نے انکل کو کتنا الح كيا إ"عاكش في بالنية مون وانول تلحديايا تغاب "احر-دهاس كابچيناتعاادرجو بعي بات تقى أب

بٹی کے درمیان تھی۔ آگر سلطان اس سے ناراض ہو آ لو آخرى لحول من بمي مجمع عائشه كوبني بنانے كى بات نہ کر آاورنہ مہیں اس کی ذمہ داری سونیا۔ کمیں ایسا تو نہیں کہ تم اس لیے شادی ہے انکار کررہے ہو کہ اس نے کسی اور او کے سے متلنی کی تھی۔"

ودنمیں - میں جاتا ہوں وہ اس کی اصلیت جانے كے بعد اس سے كتنى نفرت كرتى ہے بات يہ ہے كه وہ مجھے پندنہیں کرتی۔"

" غلط اس ون جب ہم اس کے کمر منع عقے دہاں ب سے عطوان کو چھو او تہارے علاوہ میں مجی تھا لیکن اس نے سب سے پہلے حمیس آوازدی می اور جب حميس اس كي دوست كافون آيا تعالو يأكلوب كي طرح بعامي بمي تم تنع ليكن أكر پر بقي متهيس عائشه سے شادی سیس کرتی تو بتاود کوہ میری بیٹی ہے اور اسے تم سے اجھے اور کے مل جائیں ہے۔"اس سے آگے احرنے کیا کما ممیا فیصلہ ہوا ۔وہ نمیں سن سکی۔اس رات خەردىكى نىيسىرسونىيس سىكى-

منع جب وه دُا كُنْك روم مِن آكي تووه تنيول موجود تصوه نوازش ماحب كسامنوال كرى يربينه كئ "انكل إلى كرجانا جائتي مول-" تتنول في ايك ساتھ اسے دیکھاتھا جبکہ وہ تظری جھکائے پلیٹ کے درائن رانگی محمرای تھی۔

"كيول بيثا إماري كوئي بات بري كلي حمهيل-" ملکی نے پریشانی سے اس کاچرود کھا۔ " نہیں آئی! آپ لوگوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے۔وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ کیکن آخر مجھی نیہ مجھی تو مجھے اپنے گھرجانا ہے۔"

تفاجواس کی مدکو آیا تھا پھر کیابات تھی کہ یہ اس سے بولانسيس تفاحالا نكه وه معانى بمي أتك چكى تقي-آج و الكل اور آنی كے ساتھ باہر نسيس مى تقى-كرے ميں برى بور مونے كى توبا بر آئى ادر محروبيں رک می فی وی لاو بج میں فی وی کے آگے وہی بعضا تھا۔ اور کھانا کھار ہاتھا تہمی اس کی نظر بھی اس پر بڑی تھی۔ "تم مما الا كرساته نهيس كئين ؟"أس في مر تغي مس لايا تقا۔

" ہوں۔" وہ کمہ کرددبارہ کھانے میں مصوف ہو حیاتوده دهینوں کی طرح دو سرے صوفے پر بدار می -اس نے اس کے مصفے رو کھامی نمیں تھا۔وہ عیدر تك اے ديمني ربي اوانك اس نے نظري محماكر اے کھاتوں سٹیٹا کرٹی دی کی طرف دیکھنے کئی "زیان بھوک کی ہے۔"وہ حرت سےاسے دیکھنے

"دوں ندیدول کی طرح کول دیکھ رہی ہو مجھے میا آگھول کے رستے مجھے نگلنے کاارابہ۔" یہ آدی مجی نہیں سد حرسکنا۔" وہ غصے میں

"د کمال جار ہی ہو۔" "ويشُ كُدُّ-ايناخيال ركهنا-" كرے ميں آتے آتے اس كى آئكسيں بحر آئى

وہ سلمی آئی ہے سردردی مولی لینے آئی تھی لیکن اس سے ملے وہ اندر واخل ہوتی ۔ ادھ عطے وروازے ہے اسے آنیانام سائی دیا تھا۔وہ نہ چاہے ہوئے بھی

"بهت باری بی ہے۔ مجھے تو بهت بسندے۔" "جى بالكل اس بيارى جي كالصل روب ميس ديما آپ نے اس کیے بیاری لگتی ہے آپ کو۔"سلملی آئی کے جواب میں اسے احمد کی آواز سالی دی۔

" تم نے ہی کما تھا تا کہ تم عائشہ سے شادی کرنا

238 20倍 とうが (1)

" تمهارا ہونے والا شوہر۔" وہ بھی اس کے انداز من أيك أيك لفظ جبا كربولا-"جھے ہیں کرنی آب سے شادی۔" "ر جھے تو کرنے۔" و کیونکہ آئی او یو!" وہ رونا بھول کراس کا چرہ دیکھنے مکی تووہ مسکرا تاہوا اس کے بالکل سامنے بیٹھ کیا۔ "اوراب سے مہیں تب ہے جب میں نے پہلی بار مہیں ویکھا تھا تہاری ساری بدتمیزیوں کے باوجود انكل كى وجه سے تعور اول خراب موا تھالىلن جب اس دن تم نے معافی مائلی تھی میں نے اس دن سب بھلاویا تھا۔' "تو چرآب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تھے" وہ ناراضی سے بولی۔ وجہیں تک کررہاتھا کیوں کیونکہ تم نے بھی مجھے مم تك نهين كيانفا-" وداور آب نے رات کو انکل کو کیوں کما "آب جھ سے شادی سیس کرنا چاہیے۔ " دەاس كى كە بچھے بتاتھاكە تم باہر كھڑي ہو۔" " آپ کوسب کیے ہا چل جا آ ہے۔" وہ سب بحول كرجلدي سے بولى-ورجمے دل کوجانے کاعلم آباہ۔ "اجھاتوتا تیں میرے دل مس کیاہے؟" "مل-"عد كوعوك يرده جران ره كي-ور آپ کو کیسے پتا چلا؟"احمر کے قبقے پر اسے اپنی باختیاری کا حساس مواتوایک وم کوری مو تی۔ "چلوسى بات اب ممايا كوچل كريتاؤ كويريشان مو رے ہیں۔"وہ اس کا باند بکڑتے ہوئے بولا۔ و احد إميرا باتھ چھوڑیں۔"اب کے اس کا چرو مرخ بوكياتفا " چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ چلو۔" وہ اے تصینے ہوئے بولا تودہ شرمیلی مسرابث لیے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی کیونکہ اب انہیں یو تنی ساتھ ماته رمناتها\_ 239 20時 とうず (18)

"لیکن تم اکیلے کینے رہوگی؟" "وبے ہی انکل اجیے وہ سب لوگ رہے ہیں جن كاكوتى سيس موتا- "حدفي باخته بملوبدلا تعا-كيكن من سميس الي بيشي بنا كرلايا مول عيس سمہیں اکیلے وہاں نہیں جمیج سکتا۔"
"دیلیزانکل! بھے فورس نہ کریں۔ میں فیصلہ کر چکی
موں۔" وہ میں بتانے آئی تھی۔ بات ختم کر کے وہ کسی کو کچھ بھی کہنے کاموقع سے بغیرا تھ گئی تھی۔ "م نے کچھ کما ہے عائشہ کو۔" نوازش صاحب نے غصے سے احمد کود کھاتواس نے سرتغی میں ہلایا۔وہ توخود حران تفااے کیا ہواہے "ميں پوچھتا ہوں۔" شين بالأمين ويمتامون-"وه أيك دم كرى د تعليل اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔وہ اسے بیک میں کیڑے رکھ رہی تھی۔اے ویکھ کروہ چو تکی 'یہ کیایا گل بن ہے۔"اس نے کوئی جواب نہیں ریا بلکہ خاموش سے بیکنگ کرتی رہی۔ ودتم جانتي موتائمعداب يوليس كسيثلى مين نهيس اورتم وبال اليك رمناجابتي بو باكه وه بحريجه الناسيد ما کرے میں تم سے بات کررہا ہوں۔"اس کی مسل خاموتی پر احمہ نے غصے سے اسے بازوسے پکڑ کراس کا رخ اینی طرف موژا۔ " تواجعاب تا-ميرے ساتھ الناسيد هاكر لے ،جو الوكيال اسي باب كو تاريح كرتى بين - ان كى عزت كو نیلام کرتی ہیں۔وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی عزتے كھيلا جائے۔" برے نور كا تھٹراس كے چرے يربرا تھا پہلے تو وہ گال برہاتھ رکھے بیکا بکا اس کا سرخ چرو دیمی رای مربیر بدا کردونے کی۔ ورتم كهيس نهيس جاؤكي ورنه تمهاري تا تكيس تو ژودل "بوتے کون ہیں آپ مجھ پر حکم چلانے والے. وہ ایک دم ہاتھ مثا کر غصب بولی-

# رخسارنگارعانان



عدمل اور فوزیہ نیم بیم کے بیچ ہیں۔ بشریٰ ان کی بہو ہے اور ذکیہ بیگم کی بیلی ہے۔ عمران بشریٰ کا بھائی ہے۔ مثال 'ذکیہ بیگم کی نواسی اور نیم بیگم کی پوتی ہے۔ بشریٰ اور نیم بیٹم میں روا بی ساس بہو کا تعلق ہے۔ نیم مسلح آ بہوسے نگاوٹ دکھاتی ہیں۔ دو سری طرف ذکیہ بیگم کا کمنا ہے۔ ان کی بیٹی بشری کو سسرال میں بہت ہجھ برداشت کرنا پڑ ما ہے۔ باخ سال کی مسلسل کو ششوں کے بعد بشریٰ کی نند فوزیہ کا بالاً خرایک جگہ رشتہ طے باجا ما ہے۔ نکاح والے روز بشریٰ

رد الماظمیر کود کیے کرچونک جاتی ہے۔ عدیل سے شادی سے قبل ظمیر کابٹریٰ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا گرہات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن فوزیہ کی ساس زاہرہ اور ذکیہ بیٹم بھی ایک دو سرے کو بہچان لتی ہیں۔بھری اپنی مال سے یہ بات چھپانے کے لیے کہتی ہے مگر عدیل کو پتا چل جاتا ہے۔وہ ناراض ہو تا ہے مگر فوزیہ اور نسیم بیٹم کو بتائے سے منع کر دیتا ہے۔بشری اور عدیل ایک ہفتے کے لیے املام آباد جاتے ہیں۔وہاں انہیں بتا چلنا ہے کہ بشری کے ہال سات سال بعد پھر خوش خبری ہے۔

عفان ادر عامید اینے تین بچوں اور والد کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب مرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گریجو بٹی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ آپنا گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروڑ میں زمین کا سودا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شہر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیکتی کی واردات میں قبل ہوجاتے ہیں۔

یں۔ عفان کے قربی دوست زبیر کی دوسے عاصمہ عفان کے آفس سے تین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی کر بجو بی سے سات لاکھ روپے وصول کرپاتی ہے۔ زبیر کھر خرید نے میں بھی عاصمہ کی دد کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے والیسی پر عدیل دونوں مقولین کو ویکھا ہے۔ زاہرہ انسیم بیکم سے ہیں لاکھ روپے سے مشروط فوزیہ کی رفعتی کی بات کرتی ہیں۔ دہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ عدیل بمشری سے ذکیہ بیکم سے تین لاکھ روپے لائے کو کہتا ہے۔ مشروط فوزیہ کی میں دبیر کا الکیے اس ان کے کھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنارہے ہیں حمیدہ خالہ عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا الکیے اس ان کھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنارہے ہیں حمیدہ خالہ عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا الکیے اس ان کے کھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنارہے ہیں حمیدہ خالہ عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں ذبیر کا الکیے اس ان کے کھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنارہے ہیں ان میں دورہ کے کھر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنارہ ہیں





جبکہ عاصد کی مجوری ہے کہ کھریس کوئی مرد نہیں۔اس کا بیٹا ابھی جھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔وہ جلد از جلد ا پنا کمر خریدنا جاہتی ہے۔ عاصمہ کے کہنے پر زبیر کمی مفتی سے نتویٰ لے کر آجا آ ہے کہ ددران عدت انتائی ضرورت کے پیش تظر کرے نکل سکت برطیکہ مغرب سے پہلے واپس کمر آجائے 'سووہ عاصمہ کومکان دکھانے لے جا آہے۔اور موقع ہے فائدہ انعاکراہے اپنی ہوس کانشانہ بنا آہے اور وہیں چھوڈ کر فرار ہوجا آہے۔ رقم مہانہ ہونے کی صورت میں نوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ نئیم بیٹم جذباتی ہو کر سواوراس کے کھروالوں کو مور دالزام تھرانے لگتی ہیں۔ای بات پر عدمل اور بشریٰ کے در میان خوب جھڑا ہو باہے۔عدمل طیش میں بشری کو دھکار تاہے۔اس کا ابارش ہوجا تا ہے۔عدیل شرمندہ ہو کرمعانی ما نگتا ہے مگردہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال سے اپنی ماں کے کھرچلی آی استال میں عدیل عاصمہ کو دیکھتا ہے جے بے ہوشی کی حالت میں لایا کیا ہو تا ہے۔عاصمہ اپنے حالات سے تنگ آکرخود کھی کی کوشش کرتی ہے تاہم بچ جاتی ہے۔ نوسال بعد عامید کا بھائی ہاتم پریشان ہو کریا کستان آجا یا ہے۔عاصمہ كے سارے معاملات ويكھتے ہوئے ہائم كويا چانا ہے كه زبيرنے ہر جگہ فراد كركے اس كے سارے رائے بند كرديے ہيں اور اب مفرورہ۔ بہت کوششوں کے بعد ہاشم عاصمہ کوایک مکان دلایا آہے۔ بشری ای واپسی الگ گھرے مشروط کردی ہے۔ در سری صورت میں دہ علیحدی کے کیے تیا رہے۔عدیل سخت پریشان ہے۔عدیل مکان کا اور والا بورش بشری کے لیے سیٹ کردارتا ہے اور کم دنوں بعد بشری کو مجبور کر آ ہے کہ وہ فوز سے ک

لیے عمران کارشتہ لائے۔ سیم بیکم اور عمران کسی طور نہیں مانے۔عدیل اپنی بات نہ مانے جانے پر بشریٰ سے جھکڑ تا ہے۔ بشریٰ بھی ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتی ہے۔عدیل ملیش میں بشریٰ کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چھین لیتا ہے۔مثال بیار رِ جاتی ہے۔بشریٰ بھی حواس کھو دیتی ہے۔ عمران بس کی حالت دیکھ کر مثال کو عدیل سے چھین کر لے آتا ہے۔عدیل بعران راغوا كارجا كثوان اب

عاصمه اسكول ميں ملازمت كرلتى ہے مركم ملومساكل كى وجہ سے آئے دن چشياں كرنے كى وجہ سے ملازمت چلى

جاتی ہے۔ امانک عی فوزیہ کا کمیں رشتہ طیے ہوجا آ ہے۔ ہاں۔ انسٹیٹر طارق دونوں فریقین کو سمجھا بھاکر مصالحت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بیکم کی خواہش ہے کہ عدیل 'مثال کولے جائے' آکہ دوبشریٰ کی کمیسِ اور شادی کر سکیں۔ دوسری طرف نسیم بیکم بھی ایسا ہی سوچے بیٹھی ہیں۔ نوزیہ کی شادی کے بعد سم بیلم کوا بی جلد بازی ریجیمنادا ہونے لگتا ہے۔

انسکٹر طارق ذکیہ بیکم ہے بیٹری کارشتہ انگتے ہیں۔ ذکیہ بیکم خوش ہوجاتی ہیں محریشری کوبیہ بات پیند نہیں آتی۔ ایک را سراری عورت عاصد کے مربطور کرائے دار رہے لگتی ہے۔وہ اپنی حرکتوں اور اندازے جادو تونے والی عورت لگتی

ب عامد بهت مشكل الصالح الله الله الله بشريٰ کا سابقہ منجیترا حسن کمال ایک طویل عرصے بعد امریکا ہے لوٹ آیا ہے۔ وہ کرین کارڈ کے لانچ میں بشری ہے منتنی توژ کرنازیہ بھٹی سے شادی کرلیتا ہے ' پھرشادی کے ناکام ہوجانے پر ایک بیٹے سینی کے ساتھ دوبارہ اپنی چی ذکیہ بیمم کے پاس آجا آے اور دوبارہ بشرکا سے شادی کاخوا ہش مندمو آ ہے۔ بشری تذبذب کا شکار ہوجاتی ہے۔ بشری ادر احسن کمال کی شادی کے بعد عدیل مستقل طور پر مثال کوایے ساتھ رکھنے کا دعوا کر آئے مگر بشری قطعی نہیں مانتی 'مجراحسن کمال کے مشورے پر دونوں بمشکل رامنی ہو جاتے ہیں کہ میننے کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے پاس رے کی اور بقیہ پندرہ دن عدمل کے پاس ۔ کمرے حالات اور نتیم بیکم تے اصرار پر بالاً فرعد مل عفت ہے شادی کرلیا ہے۔والدین کی شادی کے بعد مثال دونوں کمروں کے درمیان کمن چکرین جاتی ہے۔ بشری کے گھریں سیفی اور احس اس كے ساتھ بچرا جمار باؤنس كرتے اور عديل كے كمريس اس كى در سرى يوى عفت - مثال كے كيے مزيد زمين عك بشري اور عد بل کے نئے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑجاتی ہے۔ مثال اپنا اعتاد کھو جیمنی ہے۔ احسن کمال اپنی فیملی کو لے کرملایشیا جلاجا آے اور مثال کو ماریج سے پہلے عدیل کے مرجوارہا ہے۔دوسری طرف عدیل اپن بیوی بچوں کے مجبور کرنے پر

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN



مثال کے آلے سے ممل اسلام آباد جلا جا گاہے۔ مثال مشکل میں کھر جاتی ہے۔ پیشانی کی عالت میں است ایک نششی تک کرنے لگتا ہے تو عاصصہ آکر است بچاتی ہے۔ پھراپنے کھرلے جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے ماموں کو نون کرکے ہوا کی ہے اور اس کے کھ ملی جا تی ہے۔

عاصمدے مالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ بنام ہو شاریا میں کھرلے لیتی ہے۔ اس کا کوچک سینفر خوب ترقی کرجا آیا ہے۔ اے مثال بہت المجمی گلتی ہے۔ مثال اوا ثق کی انظموں میں آپٹی ہے تاہم دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں

عاصمه مح بعائي باشم ايك طويل مرص بعد پاكستان اوث آيا إدر آت بى ماصمدى بينيون اريشه ادر اريبه كواپ بیوں و قار 'و قام کے لئے مانک لیتا ہے۔ عاصمہ اور واثق بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کو نیزیں محسوس او ماہ کہ کوئی اے تھے بار اے۔

## wing bender

اسے لیک رہاتھا وہ کورے کورے وہیں مجد ہوج کا ہے۔اس کی تمام ترحیات جیسے مرچکی تھیں۔ وہوہی اپنے ى قدمول ير كمرابرف بن چكاتما-كوكى حنوط شده مى!

ومبلوب س سے مانا ہے آپ کو۔ س کے ساتھ وین؟"ایک فوب صورت سی ائری آ تھوں میں اس کے لے بندید کی لیے برے شوخ سے اندازمیں ہو چدرہی می جیسے وہ ای کے لیے اووہاں کمڑاتھا۔ وه خالی خالی نظروں سے اسے ویکھتارہا۔

ومبلومسرا آپ نیندمی اونهیں کورے یا کورے کورے سوچے ہیں یا ہوش کمو چے ہیں۔"وہ اب کے باقاعدہ بت بے تکلفی سے اس کا بازوہلا کرلطف لینے والے انداز میں بولی واثق کوجیے کسی نے ہزارواٹ کا کرنٹ لگایا

و مرجعنك كراشنياس كمزى آسان سے اتري اس پرى كود يكتاره كيا 'جوواقعي ميں پرى تقى-ادس کی تلاش میں ہیں جناب!"وہ اس طرح آنکھوں میں شوخی اور پسند کیے معنی جنزی سے پوچھ رہی تھی۔ دواکر کھوں آپ کی آپ کیسا کے گا آپ کو؟"وہ جسی اس کی بے تکلفی کو بظا ہرانجوائے کرتے ہوئے بولا۔اس کی نظریں بری کو دیکھتے ہوئے جسی اس محبوب چرہے کے کرد طواف کر دہی تعمیں جوشاید کسی اور کا ہوئے جارہا تھا۔ بری نے افتیار کھلکھلا کرنس بڑی۔ کویا وہ اٹن کے منہ سے یہ بی سنتاج اہتی تھی۔ عجب سی جھنکار تھی اس

والت في الحيي سات ركما-وہ خوب موریت سی اؤ کی بذات خود ایک عمل دیکہ تھا۔ دعوت نظارہ! دہ محرکواس کے موتوں جیسے دانتوں کی قطار کوریکت ارو کیا۔

د بست اجھا لگے گا مجھے یہ س کرکہ آپ میری تلاش میں تھے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ جملہ تو مجھ سے ملنے والا ہر در سرالز کا کہتا ہے۔ تواس میں بچھ بھی نیا پن نہیں ہے۔ " دہ بست اٹھلا کر بظا ہر شوخ مکر مغرور بھرے انداز میں

"اور پهلالز کاکيا کہتا ہے؟" وہ جمک کررا زواری سے پوچھنے لگا۔ "وہ ..." وہ محظوظ ہوئی۔ "وہ تو بے جارا کچھ بول ہی تہیں پاتا۔ "کنگ سا رہ جاتا ہے۔" وہ بھی اسی طرح

ابند شعاع جوري 2015 243

" بے جارہ!"وا ثق افسوس بمرے کہیجے میں بولا۔ "بائی داوے میرانمبر کتواں ہے ان دو سرے او کون کی لائن میں۔"وہ جھک کر پھرای انداز میں بولا۔ ""آن!"وہ یوں طا ہر کرنے کی جیے دلی ہی دل میں گنتی کررہی ہو۔ "ری! تم کمال رو گئی ہو۔ میں نے تنہیں بھیجا تھا کہ اپنیایا کوبلا کرلاؤ 'خود جا کردہیں بیٹھ گئی ہو۔ " بیجھے سے آتی مفت منملائے ہوئے لیج میں پولی۔ بری نوراسبو کھلا کرائینج کی طرف بھاک گئے۔ عفت والتی کو سرسری نظرہے دیکھتی عجلت بھرے انداز میں آھے چکی گئے۔واثق پھرہے اس بھرے مجمع میں اكيلاره كيا-

ومیں نے اتن در یو نہیں کی تھی مثال!" وہ یک کاس جھکے چرے والی لڑکی کودیکھتے ہوئے دل میں مخاطب

و حتهیں میری محبت کا عتبار نہیں تھایا مجھ پر بھروسا نہیں تھا۔ صرف جار دن میں تم نے خود کو میری محبت سے آزاد کرویا۔ "اس کے دل پر کوئی بھاری پھر آرا اتھا۔

المنج راب بت ہے لوگ آمے بیجھے گھڑے ہو مجے تھے۔ مثال ان کے بیچھے چھپ کی تھی۔ شاید کوئی رسم ہورہی تھی۔وا ثق کے اردگر دلوگ کم ہو مکئے تھے۔وہ ہو جھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ مثال ہاتھ کی میسری انگی میں پڑی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھتی جارہی تھی۔یہ انگو تھی تہیں تھی اس کے لیے عمرقید کا

و کھے مینوں میں میری فدے شادی ہوجائے گ۔ایک ایسا مخص جے میں جانتی تک نہیں ،جے میں نے مجھی دیکھابھی نہیں 'بات بھی نہیں کی سابابو کمہ رہے تھے کہ وہ فہدسے میری بات کراکیں گے 'پھر پھول گئے۔ بابا کے لیے یہ بردی سید ھی بات ہے کہ وہ کہیں بھی ایسی جگہ جو انہیں میرے لیے فنانشلی بہتر لگتی ہے 'لوگ مناسب لگتے ہیں 'وہ میری شادی کرکے میرے بوجھ سے نجات حاصل کرلیں گے۔ گریہ سید ھی بات میں جانتی ہول کیہ سید می تہیں۔

وہ بہت عجیب ڈھب میں سوچتے ہوئے خودسے سوال جواب کررہی تھی۔اس طرح کی باتیں اس نے پہلے مجھی

آیک انگوشی اس کی انگلیس آگئی اوراے نگااس کے جذبات احساسیات سبدل رہے ہیں۔ شایدوہ خود بھی بدل رہی ہے۔ فہدے شادی کے بعد آگر ہم دونوں کے مزاج نہیں ملے یا کچھ میںنوں ونوں کے لیے مل بھی محت پھرہاری اولاد ہوگئی اور فہد کاروبہ اس کی عادات اپن اصل فطرت پر آگئے 'جو جھے سے بالکل مختلف ہوئے پھرہم دونوں میں جھڑے شروع ہوگئے 'جو ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ جھڑے ایک بار شروع ہوجا کمیں تو پھرر کا نہیں کرتے اوراس نے مجھے پایا کی طرح تین لفظ بول کر گھرے نکال دیا۔ میری اولاد کو مجھ سے چھین لیا جو ہم دونوں کو پیاری ہوگی پھر ہم دونوں اس کو حاصل کرنے کے لیے انس سے اور پھر آدھا آدھا کرلیں سے۔ أومى أدمى اولاد! نہیں۔ بالکل نہیں <sup>4</sup>



وہ ایک وم سے سرر برا کا مدانی کا دونا جھنگ کر کھڑی ہوگئے۔ اس کے سامنے عفت کوئی اسے عجیب می نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ "الماسال بلیز جمعے بیرشادی نہیں کرنی۔ پلیز آپ ایا ہے کہ دیں۔وہ ان لوگوں کوانکار کردیں۔ جمعے نہیں کرنی بیرشادی۔"وہ اپنے جذباتی بن میں بیر دیکھے بغیر کہ اس کے سامنے بشری کھڑی ہے یا عفت۔ تیز تیز ہوگئے ہوئے ہے اختیار روئے کی۔ "مثال...مثال کیاہوا ہے.. کیاہو کیا تہیں؟"عفت ایک وم نے فکر مند لہے میں کہتی ہوئی آ کے بردمی اور "ماما \_ بليز آج بابا سے بول ديں مجمعے شادى نہيں كرنى \_"وہ عفت كے كلے تكتے ہى مجموث محموث كررونے ''مثال!''عفت اس کے بول رونے پر بریثان ہوگئی۔ ''مہوا کیا ہے مثال بیکیا ان لوگوں نے چھے کہا ہے تم ہے۔''وہ اے ساتھ لگاکر نرمی ہے اس کے آنسو مسانب كرتے ہوئے لوچھ رای تھی۔ مثال نے روتے ہوئے تغی میں سرملایا۔ "دو چرکیا ہوا ہے بتاؤ مجھے شاباش ۔"وہ خلاف عادت اسے چیکار کر پوچھ رہی تھی۔
دو جھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔"وہ ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے ہاتھ میں پڑی اعکو تھی نکال کر عفت کو دیتے
ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے آہتی سے بولی۔
دومثال!"عفت اعکو تھی ہاتھ میں لیے شاکڈ سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی مرادیوں برآئے گی۔عفت نے نہیں سوچا دو بھلے بری کی شادی بہاں نہ ہو مگر مثال کی بھی نہیں ہوئی چاہیں۔"اس لے چیکے چیکے دل میں بے شار دعائیں ماتھی تھیں۔اس کی دعائیں بھی ہوں جھٹ یٹ قبول نہیں ہوئی تھیں مگراس بار ہوگئی تھیں۔وہ بے بھین سی کوئری تھی۔ مثال خود شادی ہے انکار کررہی تھی۔اس سے برط مجزہ اور کیا ہوسکیا تھا۔عفت پر جیسے شادی "تمار عالى"ده الككراس عركي كتي بوغري-واس کوانے اس بے بس باپ کی کیا پروا۔"ایک دم پیچھے سے عدیل آیا تھا۔ دونوں لھے بھر کوساکت میں دہ كئي عديل كي آنكھوں سے چنگارياں پھوٹ راي تھيں۔ وريايا! ١٠ س كالب نقط ال بي سك تق "نیسانی ان کی طرح اینے باپ کا صرف تماشا بنانا جاہتی ہے اور اس نے اس مال سے اس کی تربیت ہے اور کیا سکھا ہوگا۔"وہ نفرت بھرے اجنبی لہج میں کمہ رہاتھا اور مثال کے جسم میں پہلی بارجسے چنگاریاں سی چھے رہی روسعاف سیجے کا پایا! میری تربیت مرف اس عورت نے نہیں کی-پندرہ دان کے لیے میں آپ کے پاس بھی ہوتی تھی۔ میری بی ہوئی آدھی زندگی کے ذمہ دار آپ ہیں۔"جانے کیے لمومیں دوڑتے شراروں نے اسے جھنے بر مجبور كرديا - لحد بمركوعد بل ششدر ساات ديكما ره كيا-"مبوتم بجيس سے "ترج مجھے اس سے بات كركينے دو-"عديل يك لخت سب لحاظ در ميان سے اٹھا كربولا۔ المائد شعاع جورى 2015 245

عفت کو کہتے ہوئے اس نے پرے کیا تھا اور اب مثال کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ "ہاں بولو کمیا تکلیف ہے تہہیں کمیوں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتیں؟"وہ اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے یوچه را تعااور مثال کولگ را تقااس کی ٹاعوں سے جان نگل رہی ہے۔ مولويد جواب دو-"وه دها و كريولا-بری اور دانیال بھی دروازے میں آگر کوئے ہو گئے تھے اور صد شکرکہ سارے مہمان جا تھے تھے۔ تعیں وجہ نہیں بتا سکتی مرب مجھے یہاں نہیں کہیں بھی شادی نہیں کرنی۔"جانے کیے اس سے اندراتی مت آئی۔ وہ نظرین جھاکر ذراسارک کربول بڑی۔ عدیل نے اسے تھیٹرارنے کے لیے اتھ فضامیں اٹھایا اور مٹھیاں میج کرروک لیا۔اے شعلہ بار نظروں سے مجھ دریوں ہی دیکھیا رہا۔ پھرہا تھرمیں پکڑا موبا کل فون آھے کرتے ہوئے اس پر بشری کا نمبر ملانے نگا۔ مثال خوف دوہ نظروں سے باب کو تمبر ملاتے دیکھتی رہی۔ "كروائي مان سے بات كروہ ممہيں اين ياس بلائے آج سے تم ميرى طرف سے آزاد ہو جمال جس كے پاس جس وقت جانا جاہتی موجلی جاؤ میں حمیس نمیں رو کوں گا۔" عديل كے غصے نے صديار كرلى تھى۔ مثال کولگایدوہی وقت ہے جب عدیل انسیم بیلم اور فوزیہ کے بھڑ کانے پر بشری پر چیخ رہاتھا اور اس نے طلاق دے کراہے ہاتھ بکڑ کر گھرہے باہر کردیا تھا۔ آج اس غصے میں اس نے مثال کو بھی خودہے جھٹک کرانگ کردیا "لِياِ!"مثال شاكرتى باب كود يمضي ره كئي-" مرکیا تمهارایایا- کروائی من مانی اور جو تمهارے جی میں آتا ہے۔ بات کروائی ماں سے۔ "وہ سیل اس کے كان الكات موس زور سيولا ووب حسور كت كرى ربي اس کے کان سے لکے سیل فون سے اب بشریٰ کی آواز آر ہی تھی بجو ہیلو ہیلو کررہی تھی۔ 'مبیلوعدیل ۔۔ ہیلو۔ کیابات ہے عدیل؟''وہ اب کچھ فکر مندی پوچھ رہی تھی۔ ''اہا۔ ماا۔''مثال کے ہونوں سے بے اختیار سسکی سی نکلی اور وہ زمین پر بیٹھ کررونے گئی۔ عديل نغص اسه ويكها اورسيل فون اسيخ كان سه لكاليا وسنوائمی بھی طرح اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلالو۔ میں اب اس کی مزید ذمیر داری نہیں لے سکتا۔ مہینے بھر کے اندریس اے تہارے باس جھوا رہا ہوں کہراس نے ایک تیز نظرینے میٹی مثال پر ڈالی اور چیزوں کوجورے میں بڑی تھیں ہمو کریں مار تا با ہرتکل کیا۔ مثال زمن پر بیٹی دونوں ہا تھوں میں چرہ جھیائے سسکنے گئی۔ پری اور دانیال باب کا غصر دیکھ کر پہلے ہی آہتی ہے باہر نکل چئے ہے۔ عفت ہدردی بھری تظروں سے مثال کودیکھتی رہیں بھر آہستگی سے جمک کراسے کندھوں ے برگرانھانے کی۔ داوير بيطوا اس زردى اوير بنهاكده است روت بوت ويكي كل-"كھاناكيوں سي كھانا-"ورده تيسرى بار يوجھنے كے ليے آئى تھى۔ "جوك نيس ب- تنهيس سمجه من نبيل آئي ايك باركي كي بات؟"وا ثق بهي اس طرح غصے ميں نبيس آيا المار شعاع جورى 2015 246

تما اوردر دوے ساتھ توبالکل بھی نہیں۔ وہ ششدری وا ثق کودیمعتی رہ گئے۔ معجائی۔ "اس کی آواز آنسووں کے ندرے پیٹ می گئی۔ "وردو! مجھے بھوکے نہیں ہے۔ لگے گی تو میں خود کچن سے لے کر کھالوں گا۔"وہ رخ پھیرتے ہوئے نری سے بولا کو تک واس کی آ محمول من افرتے آنسووں کو مکیر چکا تھا مگراب وردہ کوچپ کرانے کی مت میں سی-ام جاؤ بلیزیمال ہے۔میرے سرمس دردے۔" دہ کھے بے زاری ہے بولا۔وردہ کھ در کھڑے رہے کے واس مرحم نے تہیں بانے ہے ہوریا اور بہتو میں ہلے بھی جانتا تھا کہ میں بھی بھی خوش قسمت میں رہا کہ جو جاہوں گا قسمت خود بخود میری جھولی میں ڈال دے گی۔ آج تک جھے جو کچھ بھی ملا 'اس کے لیے بت مخت مبت جتن کے پھرتم مجھے ایسے کیے مل عتی تھیں۔"وہ بہت دھی بہت حساس ہورہاتھا۔ "و اس اور کی ہوئی اور میں و کھتا رہ کیا۔"اس نے ہتھیل سے اپنی آنکھیں رکزیں۔ ودرونانسي جابتاتها مرأنسوجي أجمول من أت طيحارب تص ومعی جنتی بھی کوشش کرلیتا' جنا بھی اس کے پیچھے بھا گیا'وہ میری قسیت میں نہیں تھی۔''ای وقت اس کے بیک میں موجود مثال کا فون بیخے لگا۔ اس نے بے حس انداز میں فون نکال کردیکھا۔ اسکرین پربشری ما اہلنگ کررہا اس نے مجمد دریوں ہی اسکرین کود مکھنے کے بعد کال ریسیونگ کا بٹن دباتے ہوئے سیل فون کان سے لگالیا۔ ودمثال بينا إكيابوا ب- تهمار بياكي الجمي مجعي كال آئي تقي-وه بهت غصيمين تصود تهيس مير بياس مجوانے کا کوں کر رہے تھے۔ تم نے کوئی بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ۔ ایسا کیا کہ وہ تہمیں میرے ہاں مجوانا جاہ رہے ہیں۔ میں نے تہمیں سمجھایا تھا کہ کبھی کچھ ایسامت کرنا جس سے وہ ناراض ہوجا میں اور تم جانتی مومی مہیں اے پاس کیے بلواسکی موں۔مثال اہم تومیری مجبوریوں سے آگاہ مو-احسن کمال ممہیں مجمعی قبول نہیں کرے گا اور پھر سیفی۔ میری جان! میں حمہیں بھی اپنے پاس نہیں بلا سکوں گی۔ میں تمہاری ماں ہوں <sup>ا</sup> تمهاری بستری جاہتی موں مروقت تمارے لیے پریشان رہتی مول وعاکرتی رہتی مول-تم س رای موتا اورمیرے بچے آآگر پایا کے ساتھ کچھ مس بی ہوکیا ہے تو تم ان سے معافی مانگ او۔عدیل غفے کے تیز ہیں جمر ول کے اجھے اور تم ے توفداس دنیا میں سب نے زیادہ مجت کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہونا مثال آکہ تمہار ا پایا ال سے ایس استان مروری ہے۔ تم ... کھ بھی ہوائے باب کے کھر محفوظ ہو ہر طرح سے میں تہمیں کچھ بھی کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے۔ تم ... کچھ بھی ہوائے باب کے کھر محفوظ ہو ہر طرح سے میں تہمیں کچھ بھی ہمیں دے سکتی۔ تحفظ تو بالکل بھی ہمیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کچھ دنوں میں تہمیں کچھ بیسے بھوا دول مربلیز تم میں دے ساتھ اپنا معالمہ تھیک کرو۔ میں تہمیں اپنے ہاس نہیں بلواسکتی میں ہمچھ رہی ہوتا۔ "وا ثق نے آہستگی عدل کے ساتھ اپنا معالمہ تھیک کرو۔ میں تہمیں اپنے ہاس نہیں بلواسکتی میں ہمچھ رہی ہوتا۔ "وا ثق نے آہستگی

位·位 位

عدمل کے چرب پر تناؤ تھا۔ عفت کن اکھیوں ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جائے کا کہا س کے قریب رکھ رہی تھی۔ کھنے بحر میں یہ اس کادد سراکب تھا۔وہ بظا ہما تھ میں بکڑی کتاب کی طرف متوجہ تھا کر عفت جائی تھی سے بھی نہیں بڑھ رہا۔ بلکہ وہ مجھ جمی نہیں دیکھ رہا تھا۔وہ کسی بھی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جھ بھی نہیں بڑھ رہا۔ بلکہ وہ بچھ بھی مسل کے اب یہ کیا لے کربیٹھ گئے ہیں۔اتن رات ہوگئے ہے ریسٹ کرلیں۔



ے فون بند کردیا۔

مع آی آفس بھی مرور جائیں گے۔" کتے ہوئے اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کربند کردی۔ عدیل شایدیہ بی جاہتا تھا جو کی اسے اس بے وجہ کی مشقت سے رہا کرے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ جائے كاكيافاكرونون الكاعب آوازچسكيون عفاكا-واللي جھے کھ کنے کی اجازت ہے؟ " کھ در بعد عفت نے نری سے بوچھا۔ وہ صرف اس کی طرف دیکھ کررہ "درس اے ٹائم جاسیے۔"وہ کھودر بعد نری سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وٹائم ہی تونمیں ہے۔"وہ بردبرا کربولا۔ "اس طرح مت کریں اس کے ساتھ ... وہ ابھی ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔"وہ پھرے "بوجائے کی۔ اسے ہوتا ہی ہوگا۔"وہ اس طرح تنے ہوئے چرے کے ساتھ کمہ رہا تھا۔ و المازيروسي كريس مح ؟ "عفت كه جماني والحانداز من بولي-" بجھے زبردسی کا بھی حق حاصل ہے۔" وہ چی کر بولا۔ " آپاس طرح کے باپ نہیں۔ بیبات وہ جھی جانتی ہے۔" وہ پھر کھے جماری تھی۔ "اس کیے فائدہ اٹھاری ہے میری زمی ہے۔ کیکن میں فیمبلہ کرچکا ہوں۔ اگر وہ اس طرح اپنی اس بے جامند يرا ثري ربي تو پھريس اس كے ساتھ سخى بھي كروالوں گا۔"ووواضح كرتے موتے بولا۔ ودهم بهی عدیل ا آب سمجھنے کی کوشش کریں۔وہ عجیب ہث وحرم سی ذہنیت کی ہو چکی ہے۔ آپ دونوں کی جنگ میں وہ بہت کچھ جھیل چکی ہے۔ سواسے جھیلنے کاخوف تو نہیں ہے۔ آپ سے اسے بہت سی امیدیں ہیں۔" عفت جانے کیسے ایسی بمدردانہ باتیں کررہی تھی وہ بھی مثال کے لیے۔ عدیل نے مشکوک نظروں سے اسے "جھے بھی اس سے بہت ی امیدیں ہیں۔"وہ دکھ بھرے لیج میں کمہ رہا تھا۔عفت کواس پر ترس بھی آیا اور غصہ بھی۔ اس کی ساری امیریں فقط اپنی آس ایک اولادے تھیں۔ "ابھی اے آئی ماں سے چھڑے زیادہ دن نہیں ہوئے پہلے پندرہ دن بعد بھی دہ ماں سے مل لیا کرتی تھی۔ جو بھی بچیاں بال کے قریب ہوتی ہیں۔ دہ ال سے دل کی بات کر سکتی ہیں۔" دہ رک رک کرعد میل کو کسی بچے کی طرح سمی ال وتو تھیک ہے 'اگروہ نہیں مانتی تو میں اے اس کی مال کے پاس بھجوا دیتا ہوں کیونکہ اس رشتے ہے اچھا رشتہ ادر میں اس کے لیے نہیں ڈھونڈ سکتا۔"وہ قطعی انداز میں بولا۔ عفت کھ دیرے لیے خاموش ہوگئی۔ آگر ایسا ہوجا تا ہے۔ تیعن مثال اپنی ال کے پاس جلی جاتی ہے تولازی طور بریہ رشتہ مرف پری کے لیے ہوگا۔ اس کا مسئلہ تو خود بخود حل ہوجائے گا۔ اگر مثال بشری کے پاس جلی جاتی ہے تواس سے انجھی بات اور کیا ہوگی بھلا' میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔اس نے چند لمحوں میں سارا صاب کتاب کرلیا۔ "د كي ليس جو آپ كو تعليك لكتاب ميں جو سجھتى تھى آپ كوبتاديا۔"اس نے سارى تفتكو كوايك جلے ميں لپیٹ کر تکیہ سیدھاکیااورلیٹ می۔ عدیل نے جیسے اس کی بات سی نہیں۔وہ ابھی بھی کسی کری سوچ میں کم تھا۔عفت اس کی طرف سے کروث ابندشعاع جنورى 248 2015

# کے کرلیٹ چکی تھی۔ عدمل کوابھی جانے کیا کچھ کتنی دری تک سوچنا تھا۔عفت کے سونے تک وہ جاگ رہا تھا۔

اے کسی کابھی اعتبار نہیں رہاتھا۔ وہ اس دنیا میں سب نے زیادہ عدیل ہے محبت کرتی تھی۔اس کا سے اعتبار تھا ہمرجیےا بدہ بھی نہیں رہاتھا۔ وہ بالکل خاموش ہوگئی تھی۔ تاشتا کیے بغیروہ کالج چلی گئی تھی۔اس نے عفت کا سامنا کیا تھا نہ عدیل کا۔ آج تو اس نے روز مرہ والے کھر کا بھو اواسمیننے والا بھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔

ر سے اس میں ہے۔ اس کی اس کی اس کی دین آئی تو خاموشی ہے۔ کی نظروں سے بچتی دین میں بیٹھ کے ماموشی ہے۔ اس کی نظروں سے بچتی دین میں بیٹھ کر جلی گئی۔ اسے بچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹھ کر جلی گئی۔ اسے بچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔

ی ہے سریں ہے۔ سے پھونی ہوا ہیں لا رہا ہا۔ کالج جاکر بھی اس نے صرف دو کلا سزلیں۔ اس کے بعد وہ سارا ٹائم اکیلی بیٹھی گھاس کے شکے نوچی رہی۔ اس کا دہاغ کچھے بھی نہیں سوچ رہاتھا۔

ا داع جھ بی ہیں سوچ رہا تھا۔ ہارہ ہے کے قریب اسے بھوک نے ستانا شروع کیا۔اس نے ایک طرف کے ڈسپینسو سے تعو ڈاساپانی پا اور پھر بے جان قدموں سے کیٹ کی طرف چل پڑی۔ابھی دین کے آنے میں بہت ٹائم تھا مگروہ یو نمی کیٹ سے ہا ہر نکل کر سڑک کی طرف چل بڑی۔ در میں کادا تم مجھے نظر تو آئیں۔"اس کے بہت قریب سے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آواز آئی۔اس نے





چو تک کر نہیں دیکھا۔وہ اِس کی آواز بھی پہچان چکی تھی اور اے اس کے آنے کی توقع بھی تھی۔وہ کھے بھی جواب ر بغیراس کی طرف دیکھے بغیر خاموثی ہے اس کے ساتھ جاتی رہی۔دونوں کوئی بھی بات کیے کتنے منٹ تک یو بھی خاموش ساتھ جلتے رہے۔فٹ یا تھ ختم ہوگئ۔موڑ آگیا تھا۔ دونوں رک محدونوں کوایک دوسرے کی طرف دیکھنا پڑا۔ " پلیز... آجاؤ مجمیے تم سے کچھ بات کرنی ہے 'صرف چند منٹ کے لیے۔ "وہ التجی کیجے میں ایک طرف کھڑی كارى كم طرف اشاره كرتتے ہوئے بولا۔ وہ کچے بھی کے بغیریوننی کھڑی رہی بھر استکی سے اس کی گاڑی کی طرف بردھ گئے۔وا تن کواس کی اس خاموش ر منامندی ہے خوش کوارس جرت ہوئی محمدہ اس کا ظہار کیے بغیراس کے پیچھے جل بڑا۔ " الميكمسة!" وه سامنے خزال رسيده بنول كود يكھتے ہوئے بے آثر لہج ميں بولى-ودنوں اى لا بسررى كى سيز ميوں ميں آكر بيٹھ كئے تصدلا بسريرى كھلنے ميں ابھى كچھ وفت تھا۔ "تمهاري مرمني ب-"وه البشكي بولا-"میری مرمنی ۔ تو کسی بھی بات میں نہیں تھی۔ پیدا ہونے میں بھی نہیں۔ اگر بھھ سے یو چھا جا آلؤ میں مجھی يدانس بوتي-"ماننٹی برسنٹ لوگ ہی کتے ہیں۔" المسی با مسی با مسیرے بیات کے اندگی نہیں گزارتے ... بی ہوئی تعتیم شدہ۔"وہ تلخی سے بولی۔ "تمهاری انگیجمنٹ رنگ ... تم نے پہنی نہیں۔"وہ یو نہی اس کی الکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے تھٹک کر "می نے اتاردی۔" ن آہنگی سے بولی۔ "مرکول ۔۔۔ کیا تہیں بید رشتہ پند نہیں۔" مثال نے گردن موڑ کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا مگر کوئی ب یں ہے۔ وذکیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ "وہ اس کی نظروں پر بولا -وہ خاموش ان پتوں کودیکھتی رہی جو عین قریب جھڑنے "بایا مجھاماکیاں بھیج دیں مے مگر میں اس رشتے کے لیے ایکری نہیں کرتی تو؟"وہ کھ دیر بعد خودہی بولی۔ "اور تمہاری مالید وہ تمہیں بلالیس کی اپنیاس۔"وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ اس نے آسطی سے نفی میں مہلادیا۔ " پھر کیا کوئی؟"وہ کھ در بعد بولا۔ "يا نئيں \_ جھے کھ بھی يا نئيں۔"وہ كمراسانس لے كرفضاميں سرانھا كربولى۔ "میں ای کولے کر آیا تھا مثال!اس شام تمہارے کھرے کرتمہارے کھرکے دروا زے پر ساپتا نہیں تم یقین كدى يا تنسى ... ميرى اى كوبارث النيك بوطميا ... چند منتواب مين بيرسب بوكياً مين اى كوفورا "سپتال لے كميا-رات بهت در میں ہم دہاں سے فارغ ہوئے۔ ای ابھی بھی تھیک نتیس تمل طور پر۔ میں تم سے رابطہ کرنا جاہتا تھا مرتم نه كالح آئي به لا برري - تميارا فون بحي مرے پاس توا۔ پر من تميارے كو كرا۔ جس شام تمهاري انكيجسن تقى اور بحص لكام سب كهم باركيا موب "وووهيمي فكست خوروه آوازيس كمدر بانقا-المارشعاع جورى 2015 250 250

وكياتم نے ميراا تظار كياتھا؟ "وہ كھ دريعد جھيك كربوچھ رہاتھا۔ "اكريس كهول نبيس\_ تو؟" ووكرون مو وكرور أسااس في طرف ويصفي موت بول-دوتومیں کموں گا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔"وہ فوراسبولا۔ ودمیں جھوٹ نہیں بولتی-"وہ خفکی سے کہنے گئی۔ "اس کیے تو کمہ رہا ہوں جن کو جھوٹ ہولنے کی عادت نہ ہو 'وہ آگر جھوٹ بولیں توان کی آنکھیں ان کاساتھ یں دیتیں جیسے اس دفت تمہاری شفاف آنکھیں۔ تمہاری زبان اور الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہیں۔" وہ کم ایک ان " حدے زیادہ خوش فہنمی اکثر ہمیں خود ہی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ "وہ طنزے اس کی طرف دیکھ کربولی۔ " خوش فہنمی نہیں ہے یہ مثال!میراول جھے بتا باہے کہ تم میرے بارے میں کیاسوچتی ہو۔ "وہ یقین بھرے لیجے ریاں ميں بولا۔ "اجمااب اس وقت آپ كادل كياكم ربائه مير عبار يم ين "وهذاق ا دالے البح ميں بول-وہ اس کی طرف ممری نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوس \_ اس وقت تنہیں سخت بھوک کئی ہے۔ تنہارا ول فی الحال کھانے کے لیے فریاد کر رہا ہے کیونکہ تم مسج سپر بھی کھائے بغیر کالج آئی تھیں۔ایم آئی رائٹ؟ "وہ اس کے چرے کے آئے چنکی بجاکر شوخی سے بولا۔ مثال سپر بھی کھائے بغیر کالج آئی تھیں۔ایم آئی رائٹ؟ "وہ اس کے چرے کے آئے چنکی بجاکر شوخی سے بولا۔ مثال وہ کھے دریا ہے دیکھتی رہی پھرایک جھنگے سے اٹھ کرجانے گئی۔واثن نے بے اختیار اس کاہاتھ پکڑلیا اور اس بر ابر هر ابولیا۔ دوتم در گئیں؟'وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کربولا۔وہ اسے بس دیکھتی چلی جارہی تھی۔ دوتم سوچ رہی ہوگ۔ مجھے اس بات کا کیسے پتا چلا؟''وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔اس کی خاموثی مثال کو ں ویسے میں کیسے بتا چلااس بات کا۔"وہ بچوں کی طرح اس کی آستین تھینچ کرا صرار سے بولی۔وہ بے " بتاؤناں۔ شہیں کیسے بتا چلااس بات کا۔"وہ بچوں کی طرح اس کی آستین تھینچ کرا صرار سے بولی۔وہ بے ود بھرے کوای طرح ..."وہ محظوظ موتے ہوئے بولا۔ ودمیں کرجارہی ہوں۔"وہ رو کھ کرجانے کی۔ ۔ سروت تو تم کمیں بھی نہیں جا سکتیں۔ کم از کم کھانا کھائے بغیر۔ کیونکہ شاید تنہیں کھرجا کر بھی کچھ ''اس وقت تو تم کمیں بھی نہیں جا لیک بات کا اندازہ لگا کربولا تو مثال وا تعتا سرپیشان ہوگئی۔ ''کھانے کو نہیں ملے۔''وہ بھرسے ایک بات کا اندازہ لگا کربولا تو مثال وا تعتا سرپیشان ہوگئی۔ ود آپ جادد کر ہیں۔"وہ ڈری گئی۔ بچوں کی سی خصوصیت سے بوجھنے گئی۔ ورتم رميرا جادو جلا؟"دواس كے جرے ير حمك كربولا-وركيامطلب؟"ووخفل سے تھوڑارے سنتے ہوئے بولی "يار إات مينول سے تم برائي محبت كا جادو چلانے كى كوشش كردبابول-كياتم ير كھا ثر ہوا..."وہ مر كھاكر " پلیز جھے کو جاتا ہے۔ ہٹیں آگے ہے۔"وہ کتراکرجانے کئی تقی۔واثق پھراس کے راستے میں کھڑا تھا۔ "میں حمیس کھانا کھلا رہا ہوں تا؟"وہ فراخد لی ہے اسے کمہ رہا تھا۔ ابنادشعاع جنوري 251 2015

و منہیں نہیں کھاؤں گارامس۔ صرف ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں سے کسی اچھی می جگہ پر اور میں حمہیں تمهارے مسلے کا عل بھی بتاؤں گا۔"وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح بسلارہاتھا۔ ودکون ہے مسلے کے بارے میں؟" وہ اس کے ساتھ باتوں کے دوران چند منٹول میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ عدمل ي خفكي ناينديده رشته اوربشري كي باعتنائي! ودا شاء الله \_ تو آبِ بھول چکی ہیں کہ آج آبِ مبح گھرے کس وجہ سے بغیر کھائے ہے روانہ موئی تھیں اور آب في انگيجمنك رنگ كيول شيس بني-"ووجماكربولا-ده شرمنده ی بوگی-ده شرمنده ی بولی-«بلیزمین ایک تصفیمین شهیس گھرڈراپ کردول گا۔" … "نهيں ميں آپ كے ساتھ نهيں جاربى ..."وہ قطعيت سے بولى-"اجھا چلو بمیں تہمیں ڈراپ تو کر سکتا ہوں تا!"وہ اس تے ساتھ چلنے لگاتھا۔وہ چلتے ہوئے رک گئی۔ ور بلیز کوئی دیکھ کے گا بچھے آپ کے ساتھ۔"وہ پچھ ڈر کرہول۔ "اس کیے کمہ رہا ہوں تا کمیں بیٹھ کربات کر لیتے ہیں۔میرایقین نہیں ہے تنہیں اور تنہارا سیل فون بھی تو میری گاڑی میں براہے۔وہ بھی لے لیتا۔"وہ اسے بہلا کر بولا۔ "وہ تو لگتاہے آپ کاول ہی نہیں کررہا ہو گالانے کا۔ "سیل فون کے ذکریروہ جل کرولی تو وہ بنس برا۔ دونول با ہرکی طرف چل بڑے۔

دوگرکوں؟ بیشری عدمل کی بات من کریرشان ہوگی۔ دونوں فون پر بات کررہے تھے۔
عدمل نے بہت سوچ تھجھ کر بشری کو کال کی تھی۔ وہ مثال کے معاطے میں بہت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔
دور سے بھر مہیں سوسکا تھا۔
دور سے بھر میں ہی اس سے بوچھ بوچھ کر تھک گیا ہوں۔ وہ ایک ہی بات دہرائے جاتی ہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں اس پر مجتی بھی نہیں کر سکا۔ تم اس سے کسی طرح معلوم کرنے کی کو شش کرد بھو سکتا ہے دہ تمہیں بچھ تنادے۔ "عمریل تھے ہوئے ہی نہیں کر سکا۔ تم اس سے کسی طرح معلوم کرنے کی کو شش کرد بھو سکتا ہے دور مہیں بچھ تنادے۔ "عمریل تھے ہوئے ہی لیے میں کہ دباتھا۔
دور ہن سے برفاظ سے پرفیکٹ ہے۔ وہ قار اور فائزہ کو تم بھی جانتی ہو۔ فید کو بھی بچپین میں تم نے دیکھ رکھا ہے پھر دور اب اور اب اور ممثل بھی ہو بھی ہے۔ وہ قار اور فائزہ کو تم بھی جانتی ہو۔ فید کہ بھی ہے اور دیا اور کھی ہے۔ دور اب کر بھی ہو بھی ہے۔ اور دیا گئی ہی ہو گیا۔
دور اب اور مانتی بھی ہو بھی ہے۔ فید موری ہو گیا۔
دور کی اور کو تو پہند نہیں کرتی ہو گیا۔
دور کی اور کو تو پہند نہیں کرتی ہو گیا۔ دور کی اور بچھے اس نے بھی پچھ ایسا نہیں بتایا۔ "بھری بھی ہو۔" دور کی اور بچھے اس نے بھی پچھ ایسا نہیں بتایا۔ "بھری بھی ہو۔" دور کی کور انداز شری ہو گیا۔
دور کی اور کو نہیں ۔ نہیں بھلا کس کو پہند کرے گی اور بچھے اس نے بھی پچھ ایسا نہیں بتایا۔ "بھری بھی ہو۔" دور کی تھی بھی کروں۔
دور کی اور شری کی ہو تھی کر کے کر سے اسے خواہش تو بھی اس کے دل کری تھی گراس دور ہی کہا تھے سے بیل فون نیچ کر کے کر سے بھی ہو۔ "دور انک کر پچھ بھی کر کور کور کے گیا۔ یہ بھی ہو بھی اس کے دل کری تھی گراس دور ہی کہا تھی سے بیل فون نیچ کر کے تھی ہے۔ بیار تو بھی اس کے دل کری تھی گراس

کا نتیجه کیالکلا-کاش ایسا ہو اس ندموال کے

گاش ایسا ہو سکتا تو میں اپنی بیٹی کو بھی خودہ جدا نہیں کرتی۔ اس کا دل بھر آیا۔ آج اسنے دن ہو گئے تھے اس نے مثال کو نہیں دیکھا تھا۔وہاں سے پندرہ دن بعد سہی وہ اس کو دیکھ تولیتی تھی۔ دوئمیں زیر اس نہیں مارہ میں میں میں نادہ شریب سال کی

'''تم نے جواب نہیں وابشریٰ؟' اس کی خاموشی پروہ بول آٹھا۔ ''دنہیں ایسا کچھ نہیں تھاعد مل ایسا کچھ ہو تا تو میری تالج میں ضرور ہو تا۔ دوسرے سیفی کسی اور ٹائپ کالڑ کا ہے۔ میں اسے مثال کے لیے سوٹ ایبل مجھی نہیں سمجھتی تھی اور پھرمثال اس طرح کی لڑکی نہیں ہے کہ دہ کسی

اور کوپند کرے۔''وہ بٹی کے حق میں صفائی پیش کرتے ہوئے ہوئی۔ '' پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔اس نے رنگ بھی اتار کر پھینک دی ہے۔اگر د قاراور بھابھی کوپتا چلا تو کتنابرا لگے گا

انہیں۔''وہ پریشان تھا مبٹر کا کواندا زہ ہوا۔ ''ہوں… میں اس سے بات کرتی ہوں۔ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت سمجھ دار بٹی ہے مثال۔ بجھے امید ہے وہ سمجھ جائے کی میری بات… تم پریشان نہیں ہو۔'' آخر میں پچھ جھجک کروہ اسے تسکی دیتے ہوئے کمہ

سودهیں رات بحر نہیں سوسکا۔ معاملہ اب صرف مثال کی زندگی کا نہیں میری عزت کا بھی ہے۔ پچاس لوگوں میں رات بحر نہیں سوسکا۔ معاملہ اب صرف مثال کی زندگی کا نہیں میری عزت کا بھی ہے۔ پچاس لوگوں کے در میان رشتہ طے ہوا ہے۔ یوں راتوں رات خدانخواستہ تو ڈاتو نہیں جاسکتا۔ "وہ کو سی سیجھ سکتی ہوں تمہاری پریشانی۔ میں بات کرتی ہوں مثال سے ان شاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ "وہ تسلی دیتے ہوئے ہوئے۔

و اگر ایا ہوجائے بشری اتو زیادہ بمتر ہورنہ میں نے سوچ لیا ہے۔"وہ رک کربولا۔

بشری کواس کے کہتے میں کسی انہونی سی ہو آئی۔ دکمیا مطلب؟"وہ کچھ ڈر کربولی۔

رومیں اس کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ اگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوئی تومیں اسے مہمارے یا سے جوادوں گا۔ بین اس کے میں اولا۔ تہمارے یا سے جوادوں گا۔ بین بیجوادوں گا۔ بین بیجوادوں گا۔ بین بین بین اٹھا سکوں گا۔ "وہ دو ٹوک کہج میں بولا۔ بین کی کوروں نگا جیسے اس کے مربر کمرے کی چھت ہی آن کری ہو۔ کس مشکل سے تو وہ اپنا گھر بچا کر یمال تک سر کر بھی ۔ اگر جہ اس کے دل کو سکون نہیں تھا مگر ذندگی میں ایک تھمراؤ کا یک ضانت شدہ سائیان تو اس کے مربر سن جاتھ تھی۔ اگر جہ اس نے دل کو سکون نہیں تھا مگر ذندگی میں ایک تھمراؤ کا یک ضانت شدہ سائیان تو اس کے مربر سن جکا تھا اور مثال کو تو وہ کمبی بھی اپنے پاس نہیں بلاسکتی تھی۔ اس نے بچھ بھی کے بغیر فون بند کر دیا۔ سن چکا تھا اور مثال کو تو وہ کمبی بھی ہی اپنے پاس نہیں بلاسکتی تھی۔ اس نے بچھ بھی کے بغیر فون بند کر دیا۔

المندشعاع جنوري 253 2015 و 253

اس نے اپنا ہاتھ تھینج کراس کی گردنت سے نکالنے کی کوشش کی 'دہ ای طرح اے سخت نظروں سے محورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ " بليزميرا ما تقي چھوڙيں-" دورديے کو تھی-وا ثق نے آہنتی ہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ "تم ایک ہفتے میں فیصلہ کرلوکہ تم نے کیا کرتا ہے میں ابن ای کوایک ہفتے بعد بھیجوں گا اگر تمہارے ہیر تٹس آئی من تهارےفادر میں انے تو\_ "توسيكياكريس كے؟"وہاسے ديكھتے ہوئے بول-" متہیں بھگا کرلے جاؤں گایا ۔ بھرہم کورٹ میرج کرلیں سے مگرمثال! میں تمہارے بغیر صنے کاسوج بھی نہیں سکتا۔ اگر تم مجھے نہیں ملیں تو میں اپنی جان لے لوں گا اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ "وہ عجیب جذباتی بن میں بولا۔ مثال ہے بے بس می نظروں سے دیکھ کررہ گئ۔ "بلیز جھے گھرڈراپ کردس مین روڈ سے پرے۔ میں لیٹ ہوگئ ہول۔"وہ گھڑی دیکھتے ہوئے آہتگی سے بول۔ "کیا تم نے میری بات س لی ہے؟"وہ اسے ری مائنڈ کرواتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروا نہ کھولتے ہوئے "سنفے کیا ہو تاہے۔"وہ ہولے سے بول۔ "مثال!بيسوچليناآكريس فياس دنيات جانے كافيعله كرلياتويس اكيلائنيں جاؤں كا-تنہيں ميرے ساتھ بدونیاچھوٹنی ہوگ۔"وہاسے دھمکاتے ہوئے کمدرہاتھا۔ "تواس کے لیے انظار کیوں کر دہے ہیں - اس بلکہ ابھی اس پر عمل کرلیں ۔ میرے لیے توبہ ہلیسنگ ہو گا-"وہ بے خونی سے بولی تووہ اسے کھور کررہ کمیا۔ عفت کھری کچھ ضروری چیزیں لینے نکلی تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی اے دو سے زائد کھنے لگ گئے۔اب وہ سامان سے لدی پھندی میکسی میں گھری طرف جانےوالی کلی میں مڑتے ہوئے ہے اختیار تھٹک وکررہ کئے۔ اس کی نظریں دھو کا نہیں کھار ہی تھیں۔مثال کسی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہینڈ سم سالڑ کاجن نظروں ہے اسے دیکھ رہاتھا 'وہ عام نظریں نہیں تھیں 'چند لمحوں میں عفت نے جیسے بہتے کچھ کھوج لیا۔ نیکسی ان کے گھرکے کیٹ کے آگے سے روانہ ہونے کو تھی محفت سامان گھر کے اندر رکھوا چکی تھی اور وہ یہ سب کچھ ست روی سے کرتی رہی۔ اس کی امیدے عین مطابق مثال کی سے اندر آتی ہوئی نظر آئی ،جب ٹیسی والے کو کرایہ دے کر عفت نے روانه كيااورخورويس كمزي بوكئ ردامہ یا در وردان سرا، ولی۔ "بید لڑکا وہی ہے جو اس روز بھی تہیں کالج سے گھر ڈراپ کرکے کیا تھا۔ تہماری کسی دوست کا بھائی جب تہماری وین نمیں آئی تھی۔ "عفت کی میں سامان لگانے کے دوران سرسری لیج میں کمہ رہی تھی جب مثال کن میں آگیانی کا کلاس لے کرجانے کلی تھی وہ لیہ بھریو منی کھڑی رہی۔ "جی ایم سے بے ماثر لیج میں کہا۔ المالد شعاع جنوري 2015 254

"آج بھی تمہاری دین نہیں آئی دایسی بر-"وہ مجرسے بولی-"فليس آجين خودملے نكل آئى تھى كالج سے "وہ بے خونى سے كمدرى تھى۔ "اس اڑے کے ساتھ ؟"عفت اس کے سامنے آکر کھڑی ہوگی۔ " نهيس-"وه اب دل مين سوچ ربي تھي وه کچن مين آئي کيوں-"تهارے اس نمیں برکون یقین کرے گا کم از کم میں تونمیں۔"وہ ترخ کربول۔ " مجھے آپ کولفین دلانامجی نہیں۔" وہ جوابا " کمہ کئ "بالكل تُعيَّك ، تتهميں مجھے لِقين دلانے كى توشش بھى نہيں كرنى چاہيے - كيونكه تم اپن ان كوششوں كوسنبھال كرر كھو بتمهارا باپ تم سے شام میں پوچھے گا توجو بہانہ كھڑتا ہو گا اس نے سامنے كھڑتا۔ "وہ حقارت بھرے لہجے میں کمد کریا ہرنگل گئی۔ "اكرسيايا ... آب توجم ضرور بي ما كياس بجواديس كاور به جاري ما ... ده توشايد مرى جائيس كي من كر کہ میں ان محیاس آرہی ہوں 'انہیں اپنے کھر کی فکر براجائے گ۔"وہ ماسف بھرے آنداز میں سوچنی کھونث مھونٹ پانی پیتی رہی۔ دربيكياكمدرب مودائق؟"عاصممايك دم سيريشان موحق-''وہ شاید میرے نصیب میں مہیں ہے ای!''وہ ایوس سے بولا۔ ''ایسی باتیں نمیں کرتے بیٹااور نصیبوں سے گلہ بزدل کیا کرتے ہیں 'میرابیٹا بہت بمادر ہے۔''عاصمہاس کے ا ترے ہوئے چرے کود کھ کرایک دم ہے گھراگئی۔ ''اور بیسب کچھ میری دجہ سے ہوا محکم میں اس شام جا کریات کرلیتی مثال کے والدین سے توشاید بیر سب کچھ نهیں ہو یا۔"وہ ایل غلطی تلاشتے ہوتے بولی-دونسیں ای توجھی ایسے ہی ہو تاہے اس کے پایا پہلے سے بید معالمہ طے کر بھکے تھے۔"وہ اس طرح ایوس تھا۔ عاصمه سن كود مكفتے ہوئے رنجيدہ ہوگى-''اب تم نے کیاسوجا ہے؟' وہ کتنی در مم صم بیٹارہا۔ ''کی بھی نہیں۔ آپ نے دوالی؟''وہ کمراسانس کے کرموضوع پر لتے ہوئے ہوئے لگا۔ دكيا مجه جاكران سے بات كرنا جاسيے؟ وہ بے جننى سے يوجھنے كى۔ ور شیں یوں بھی اس کا اب کچھ فائندہ نہیں۔ منگنیوہ کر تھے ہیں اور چندماہ میں شادی بھی کرنےوالے ہیں آبِ جاكراوركيابات كريس كى الرايسا كچھ كريس كى تواس كى اپنے كھريس بوزيش خراب ہوگى۔"وواٹھ كر كمزاہو "دا ائق بيناكوئي توحل بو كانا ... يول خاموش تونسين بيضيكة بم- "دوب جيني بيول-

"اما!"مثال بےبس ی ہو گئے۔ درمیری جان! ان باپ، بیشہ اولاد کی بهتری کا سوچتے ہیں جیسے ہم دونوں بے شک ہم دونوں نے شادی کرلی الگ محربنا کیے مرہم تمہاری ذمہ داری سے بھی غافل نہیں ہوئے ہم کواہ ہو اس بات کی بیشریٰ کی بات پر مثال کی آنکھول میں آنسو آگئے۔ وہ کس طرح این احساس ذمہ داری کاذکر بہت فخرسے کررہی تھی۔ "میری جان اجمارے پایا بہت بریشان ہیں اور مثال جانوتم تواہیے پایا ہے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو ، پھرتم انہیں کیوں ریشان کررہی ہو۔"وہ حتی الامکان کہے کو نرم اور محبت بھرار تھے ہوئے تھی۔ وسیس ایرا کھے میں کردی ماما!"وہ استی سے بولی۔ وتو پرتم نے رنگ کیوں اتاروی مننے تے بعد۔" و کیوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ "وہ اسی بے تاثر کہتے میں بولی جس سے دہ بشری سے بات کررہی تھی۔ "مثال!"بشری کے لیے یہ جملہ کسی دھیکے سے کم نہیں تھا"میری جان تم نے ایساسوچا بھی کیسے ؟"وہ بھی پیدین کردین اشادی تو تمهاری ایک نه ایک دن کسی نه کسی سے ہونی ہے 'و قار بھائی اور فائزہ بھابھی کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں بیمهار سے پایا کے ان لوگوں سے قبیلی ٹرمز تھے بہتے اچھے شریف خاندانی لوگ ہی تو۔۔ " "ماا الجھے اس میں سے کسی بھی بات سے کوئی کنسرن نہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔"وہ اکتائے ہوئے لہجے میں ودكيا تنهيس فهديبند نهيس-"وه كهيريشان بوكي بمحدوري-"میں نے ایسابھی نہیں کہا۔"مثال آما کے اس نصیحتوں بھرے فون سے اکتا کئی تھی۔ بشری نے ایک بار بھی تو نہیں بوچھاتھا کہ وہ کیسی ہے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کرنے کی ہے والوچركيابات ب؟ وه ذرا محق سے بولى۔ المجمل المسي المساح المرادة المواليد ودكسي كويسند كرنے كلى ہو؟ "بشركارك كربولى-«اليها كچھ ہواتو بھی بتادوں گ۔ "وہ اس انداز میں بولی۔ " پھر کیا مسلہ ہے؟" بشری نے در شق سے بولی "کیوں ہم دونوں کو پریشان کر رہی ہو۔" اے معلوم تھابشری اب میں کے گ۔ "میں آپ دونوں کوائے مسئلے م پی پریشانی سے آزاد کرناچاہتی ہوں۔" دہ کچھ دیر بعد تھوس کہتے میں بولی۔ د كيامطلب؟ بمشرى جو عي-" آپ ایا سے کہ دیں ،وہ مجھے کی باسل میں بھیج دیں میں پارٹ ٹائم جاب کرلوں گی اور اپنی تعلیم کا خرج بھی خودا الله الوالي مرمس شادي نهيس كرول كي سير ميرا فيعلم السي زياده كوني مجمع مجود نهيس كرے كا۔" بشریٰ کولگایدوه مثال تو نهیں 'جسےوہ کھ مہینے پہلے استان چھوڑ کر آئی ہے۔ "اگروہ ایسا نہیں کرتے تو تم کیا کروگی؟"وہ مجھ مختاط لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ "من ایسا کھ نہیں کرنا چاہتی جس سے آب لوگوں کوپریشانی ہواکر میں خود کھرچھوڑ کر جلی می تو۔ "اس نے المارشعاع جوري 2015 256

حتی الامکان کہے کو نار مل رکھا۔ "مثال! یہ نم کیا کمہ رہی ہو۔ 'مبشریٰ دھکسے رہ گئی ایسی بات تواس نے بھی نہیں سوچی تھی۔ "خدا حافظ مایا! آپ کی کال کافی طویل ہو گئی ہے۔"فار مل کہے میں کہتے ہوئے اس نے قون بند کردیا۔

"ما میں کیسی لگ رہی ہوں؟" پری عفت کے سامنے اسٹانلٹس ڈرلیں پنے بہت خوب صورت انداز میں بالوں کا اسٹا مل بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ بالوں کا اسٹا مل بنائے ہوئے کھڑی تھی۔

و در کمال جاری ہوتم اس وقت؟ عفت اس کی تیاری پر کھ چونک کر بولی۔ " بتایا تو تھا آپ کو مجھے اپنی فرینڈ کی طرف جانا ہے تھوڑی دیر میں آجاؤں گ۔" وہ خود کو آئینے میں تقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔

"كمال جانا ہے؟ پایا آتے ہی تودہ جھوڑ آئیں مے تہیں؟"

"ماما! یہ تمن کلیاں جھوڑ کراس کا گھرہے 'بہت دنوں سے وہ اصرار کررہی ہے 'آج مجھے اس سے بچھ نوٹس بھی لینے ہیں۔ بین لینے ہیں۔ میں آجادس کی گھنٹے بھر میں۔ "وہ ہنڈ بیگ کی چیزیں چیک کرتے ہوئے اطلاعی انداز میں کہ رہی تھی۔ "مہار سے پایا آنے والے ہیں۔ "عفت بچھ تشویش سے بولی۔

الاسود باث میں کمہ رہی ہوں تا میں جلدی آجاد کی گے۔ "وہ کندھے اچکا کر بولی۔ دو مذاتھ میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ا

''دانی بھی گھر میں نمیں ہے بہس بیک رکھا کھانا گھایا اور خدا جانے کہاں نکل گیا؟''عفت پریشانی ہے ہولی۔ ''ماما یہ کوئی نئی بات ہے ماس کی روز کی روٹین ہے اور وہ بھی تو روز جا باہے' آب اسے کچھ نہیں کہتیں میں تو مرف آج جاری ہوں' آجا ڈل گی' بجلدی بائے۔''کمہ کروہ عفت کا جواب نے بغیریا ہرنکل گئی۔ ''نیا نہیں ان دونوں کے دماغوں میں کیا جل رہا ہے۔ ایک یہ منحوس مثال بیمال سے دفعان ہوتو عربل کواس گھ

" یا حمیں ان دونوں کے دماغوں میں کیا جل رہا ہے۔ ایک یہ منحوس مثال یہاں سے دفعان ہو تو عدیل کو اس کھر کے باقی افراد نظر آئیں۔اجھے بھلے دانی کو ٹائم دینے لگے تھے 'پھرسے فراموش کر بیٹھے 'پتانہیں یہ لڑکا کیا کرنا چاہتا

> من وہ بربرطاتی ہوئی اٹھ کریا ہر نکل گئے۔

# # #

"کون سالوگا؟" عدمل کے بیک کی زپ کھولتے ہاتھ ہے اختیار رک گئے۔اگرچہ عفت نے بہت مختاط انداز میں ساری بات کی تھی جمرعدمل تو بری طرح سے چو نکا تھا اور جس طرح کا مثال کا روبیہ تھا اس کا چو نکنا غلط بھی نہیں تھا۔

"و میں نہیں جانتی وہ سلے بھی اس اوکے کے ساتھ ایک دوبار کھر آئی ہے۔ باہر مین دو در اتر تی ہے اندر نہیں لے کر آتی ہے بری نے بھی اسے دکھا ہے کالج ہے اس اوکے کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اور آج میں نے۔" عفت رک رک کریا سبت بھرے لہج میں کمہ رہی تھی۔

''اور تم مجھے آج بتارہی ہو۔'' وہ چلا یا۔

"مثال مثال بمثال!"وه عفت كاجواب نيرات بكار آموا با برجان لكا-"عربل به غلطى نبيس كريس-"وه تيزى سے اس كے سامنے آكر ملتجى لہج ميں بولى-

وكيامطلب؟ وماتعير على وال كربولا-

"اكر آب نے اس كوسائے كمواكر كے سب كھ بوچھ ليا توكيا پا وہ تذر ہوكرا قرار كرلے يا كوئى انتائى قدم اٹھا

المتدشعاع جنوري 2015 257

۔ " وقتی جوٹ بول ری تھی اس کے بارے ہیں۔ "عدیل ضعے سے بولا۔
" مجھے دانی اور پری کی تتم اہم کول جھوٹ بولوں گی آپ میری ہریات کو منفی لیتے ہیں 'جا نمیں پھرچو کرنا چاہتے ہیں۔ "بیری ہریات کو منفی لیتے ہیں 'جا نمیں پھرچو کرنا چاہتے ہیں۔ " ہیں کی آگر اس نے پچر الیا ایسا کر دیا تو پھر نہ کہے گا اور میں صرف اس کے کہ دری ہوں کہ اس کا کوئی بھی تمل میری بٹی کی راہ کا روڑا ضرور ہے گا ور نہ وہ تو وہ می کرے گی جو اس کی مال نے کیا ہے آگے آپ کی مرضی۔ " عدیل کم صم سااے دیکھی اور کیا۔ عدیل کم صم سااے دیکھی اور کیا۔ عضت باہم جا گئی۔ عضت باہم جا گئی۔

# # #

وردہ پری کے آگے بچسی جارہی تھی۔اس کابس نہیں چل رہاتھا دہ سارا گھراٹھا کراس کی دارت کرڈائے۔ "ارے بس کروناں میں اتنا بچر نہیں کھاتی۔"پری اس کے والہانہ انداز پر پچھ بو کھلا کر بولی۔ "وہ تو تمہارا شاندار فکس و کھے کری اندازہ ہو رہا ہے۔"وہ توصیفی انداز میں اسے سرا جے ہوئے بولی۔ "اپنی ای سے تو ملواؤ بچرمیں کھرجاؤں۔ ججھے دیر ہو رہی ہے میرے پاپا آفس سے آگئے ہوں گے۔"وہ کھڑی و کھھ

کر کچے محبات میں ہوئی۔ "ای نماز پڑھ رہی ہیں۔ بس آرہی ہیں ہم بیٹو میں بلا کرلا تی ہوں اور جلدی میں تہمیں نہیں جانے دول کی ہم اہمی محنثہ بحراور بیٹو کی نوب باتیں کریں گے اور فکر نہیں کرو میں خود تہمیں کھرچھوڑنے جاؤں کی تمہماری ماما اور بایا ہے بھی مل لوں کی اور پر میشن لے لوں کی کہ ہم دونوں کمیا تین اسٹڈی کرلیا کریں ۔ کیسا ؟"

"بال يه زيردست آئيرُيا ہے ليكن الجمي تو ميں جلدي جاؤل ك-" "ميں آتى ہول-"وہ كمه كربا برنكل كئ-

سل ہی ہوں۔ وہ ہمہ رہ ہرس کے۔ "ارے آپ!" وہ کمرے کے دروازے تک یوننی شلق ہوئی پنجی اور اندر آتے واثق سے مکراتے ہوئے بے اختیار کمہ انفی وہ بھی آنکھوں میں شناسائی لیے اسے دیکھ رہاتھا۔

(باتی اسمیه مادان شاالله)

## 

المار شعاع جنوري 258 <u>2015</u> ي





جوابابان جائے کون سی تیاست آجاتی جودہ مل جاتا تجھے۔ زندگی کس قدر پرسکون اور خوشکوار کزرتی۔ مگر ہم لڑکیوں کے خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں بھی جو

چيير جيما ز كوئي شوخ فقره كوئي خاموش مستاخي علووه تو اوی محی مرود سری جانب بیشا مردیوں تماجیے کوئی

ابندشعاع جورى 2015 259

میں۔ "دہ بولا تو اس کالبحہ بہت ٹوٹا بھواسا تھا۔

"دراستے میں جمعے حیا کافون آیا تھا کہہ رہی تھی عباد

"کھریا آؤ۔"

"دوہ کھر میری مال میر۔ "اس کی آئکھوں میں سرخی چھائی۔

"دوہ کھر میری مال سے تھا جب دہ نہیں رہی تو اب

"دکیکن حیا آپ کی بہن ہے۔"

"دوکیکن حیا آپ کا اور تمہارا گھر۔" اور کی باتھ اٹھا کر روک

دیا۔

دولیک دو جمعے کیا بھا ڈ میں جاؤتم اور تمہارا گھر۔" اسے

دیا۔

دولیک میں کھل رہی ہے۔ کہی تو تھا اس کی خوشیول

جمد رو بول میں کھل رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کی خوشیول

جمد رو بول میں کھل رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کی خوشیول

数 数 数

كا قائل-كيا ضروري تفاان دنون اسكا برديوزل آ ياوه ايا

کمرآنے کے بعد وہ مجرے ہامر چاہ کیا تھا عزین بست نوش ہوئی۔ اس کی واحد نوشی کا مرکز تھا یہ شری الہور۔ احسن اسی شہر کا ہاسی تھا وہ اس کے شہر میں سانس لے رہی تھی وہ اس کے کتے قریب آچکی تھی استے میں وروازہ کھلا اور عباد کاچرہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کروسری کاسلمان تھا جو اس نے اوپن کچن کے کاونٹریہ رکھا تھا۔

اس کا ہم تھول کھول کرد کھا رہا تھا ہم ہم منہ بھلا کر اوھر اس کی اس کا ہم تھا میں ہوئے اسلامی تو عباد نے پر دکھے تھا میں اس کا ہم تھا میں ہوئے اسلامی تو عباد نے دی ہوئے اسکی تو عباد نے اس کا ہم تھ تھا کر اوھر اسی کی منہ بھلا کر اوھر اس کی منہ بھلا کر اوھر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر سیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اوپر بیٹھی دوسر بیٹھیں دوسر بیٹھی دوس

من جای زندگی ہمیں میسرہو۔ تکرکردں گی تو میں اپنی ہی من مانی۔'' گاڑی ایک جنگے سے رکی تو اس کی سوچوں کو یک وم بریک لگا۔ " آو چھ کھالیں۔" یہ آدی شاید۔ روبوث تفااتن نی تلی تعتکووہ خاموش سے گاڑی سے اتر آئی۔ اب وہ آگے چل رہا تھا اور وہ اس کے میجھے پیجھے۔ اجائک اس کاپاؤں برٹااوروہ سی کی آواز کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ ہیل ٹوٹ کئی تھی۔ مرمجال ہے جواس نے لله كرد يكها مو-وه اين تيبل منتخب كركے بيني چكاتفا اور وہ ابھی تک سینڈل ہاتھ میں بکڑے یاؤں کامعائنہ كررى تقى مطنع ميل عجم تكليف تو بوئي ممرده ميزتك وه تفورى خفت كاشكار موا\_ السوري ميں نے ديکھا نہيں تھا۔"اب اسے بھلا کیا کمنا تھا محض کب کاٹ کررہ گئی۔ "ہم کمال جارہے ہیں۔"جائے کے دوران یہ بملا سوال تقاجواس في خودس يو چھاتھاعباد نے مجھ تعجب "اور وہ کمال ہے؟" اتا معمومانہ سوال عباد کے لبول یہ ہلکی می مسکراہٹ جھمگائی کوہ کیا ہے خبرتھا یہ

اور وہ مہان ہے ، انا سعوانہ عوال عبادے لیول یہ ہلکی ہی مسکراہث جگرگائی ، وہ کیا ہے خبرتھا یہ الزی تواس ہے ، میں زیادہ غائب داع تھی۔

دو آپ کو کسی نے جایا نہیں۔ " پہلی باروہ اس کی سمت متوجہ ہوا سیاہ کالی آ تکھیں الدی رقعت اور المبیال وہ خاصی پر کشش تھی۔

المبیال وہ خاصی پر کشش تھی۔

دییں نے یو چھا نہیں۔ "اس نے جیسے اعتراف

وه يولكا-

''بیسعادت مندی ہے یا راہ فرار۔'' ''کچھ بھی سمجھ لیں۔''وہ جی بھر کربد مزہ ہوئی تھی۔ ''ہاں میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے'لیکن مجھے تھوڑا دقت جا سیے اس رشتے کو قبول کرنے میں 'نہیں بلکہ اس خوداذینی کو فراموش کرنے

خودازی کو فراموش کرنے بھے اپنا دوست مجھو تہنے ہو ہو او جیسے اپنے ہی کھر میں معرفی کا میں معرفی کھر میں معرفی کا استعماع جنوری 2015 200 کھیے۔

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



کسی تقریب میں انہوں نے عزرین کو دیکھا تھا بس فوراس رشته طے موحمیا۔ انہیں شادی کی جلدی تھی لاک والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیااور تاریخ طیے ، وگئی۔ شادی میں ایک ہفتہ رہ کیا تھا اس کی اں سم قدر جاؤ اور خوشی کے ساتھ تیاریاں کررہی تھی کہ اجانک خبر آئی کہ اس کے چیائے دوسری شیادی کرلی ہے اس کی چی برقشمتی ہے اس کی خالہ بھی تھیں۔ المال كواس قدر صدمه تفاكه سوچن سجھنے كى صلاحيتيں مفلوج موكرره كئيں اس نے بار استجمايا۔ "امی آ پلیزخالہ سے زیادہ تو آپ منش کے رہی ہیں اتنامت سوچیں طبیعت خراب ہوجائے گی۔ "مگر اش كى امال كى عادت تقى جوبات أيك بار خود به طارى كرلتي پراس كرفت ے آزاد مونامشكل تفا۔ نيتي رات كوبارث ائيك كي صورت فكلا اور منح وبته موكى وه اس سب كاقصور وار چيا كوسمجه رباتما ایک ہفتے بعد طے شدہ تاریخ یہ اس کا نکاح ہوا اور وہ عبرمن كولے كرلا مور جلا آيا تھا۔

段 段 段

کرے میں آتے ہی اس نے بیک سے اپناموبا کل نکالا اور احسن کا نمبر ڈا کل کرنے گئی۔ لائٹ اس نے پہلے ہی آف کردی تھی وہ جانتی تھی عباد کمرے میں دبیں آئے گا اسے اپنی مال کا سوگ منائے سے ہی فرصت نہیں تھی دو سری جانب ہیل جارہی تھی۔ فرصت نہیں تھی دو سری جانب ہیل جارہی تھی۔

# # #

رات بہت ہو چکی تھی پھراتنے دنوں کارت جگا ہی پھے سفر
کی تھکان اس کے بپونے دکھ رہے تھے۔ پانی کے
ساتھ اس نے ایک سلیدی پلز کی اور سونے کے
لیے وہیں صوفے پہلیٹ کیا تب ہی اسے جیب میں
کچھ محسوس ہوا تھا ہاتھ ڈال کراس نے ڈیسے باہر نکال

یہ عنبرین کی منہ دکھائی کی انگوشی تھی اس نے سوچا دہ چیکے ہے اس کی سائیڈ ٹیبل پیر دکھ د سے ماکہ ایک ہو۔"وہ اس کے اسٹے دوستانہ انداز پر بھی سیاٹ س کھڑی رہی تھی۔ درمیں سونا جاہتی ہوں۔"

"دہ دہاں بڈردم ہے آرام سے رہواور کسی چیزی ضرورت ہو تو جھکنا مت۔"اس نے دائیں جانب کرے کی سمت اشارہ کیا تھاوہ سرملا کراپنے اور عباد کے مشترکہ بیڈروم میں چلی آئی۔

سرمہ بیرور ہیں ہیں۔ عباداس کی بیٹت کودیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ''اس لڑکی کے بھی کچھ خواب ' کچھ ارمان ہوں سے مناغ معر مجھ ایس کی فید اس کی شریب ارمان ہوں سے

اہے عم میں جھے اس کی خوشیوں کو نہیں بھولنا چاہیے
ہے چاری کیسی مرجھائی ہوئی افسردہ ہی لگ رہی ہے
اپنے گھر والول سے دور ایک اجنبی بندے کے
ساتھ۔"اسے بے حدہمدردی ہورہی تھی 'وہ سوچ رہا
تھا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارے'لیکن پھر خیال
آیا تھی ہوئی ہے اچھا ہے سوجا کے اور خود کافی کا کمہنا
گرلاؤرنج بیں صوفے پر آبیھا اسی وقت فون کی بیل بجی
تھی۔

''بھائی کہاں ہو آپ پلیزگھر آجاؤ۔''حیائے روتے ہوئے کہاتھا۔

وه بے چین ہوا تھا۔

وحيا بليز سنبعالوخود كوميس تنهيس كل استياس بلوا

لوں گا اور پھر متمہیں کون سا ہیشہ وہاں رہناہ آیک مفتے بعد تم ہاسل چلی جاؤگ۔" بمشکل اس کو بسلایا یا تھا مگر اس کے بعد پھر خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہاں کا اکلو تا کا ڈلا اور چینتا تھا اور ماں کی یوں اچا نگ وفات نے اسے شدید صدے سے ود چار کیا تھا۔

拉 拉 拉

یہ دو ماہ پہلے کی بات تھی لاہور میں اس کی ٹی ٹی نوکری گئی تھی۔ وہ پہلی بار گھروالوں ہے دور ہوا تھا امال کواس کے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے۔ '' پتا نہیں اکیلا کیسے رہتا ہو گا کھانا' برتن' کپڑے یہ ڈھیر سارے کام کون کرے گا۔'' اور بس انہول نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی کردیں گی



"اتی جلدی"

"بال بس کچھ منروری کام تھا۔" وہ سوپے سمجھے بغیر
کھرے نکل آیا اور پھر بے متعمد سڑکوں یہ گاڑی
در ڈا آبارہا۔

"جمعے ای وقت اندر جاتا چاہیے تھا اور صاف
ماف بات کرتی چاہیے تھی۔"
ماف بات کرتی چاہیے تھی۔"
تھا'اس نے احسٰ کا تمبر ملایا اسکے ہیں منٹ میں وہ
بلڑنگ کے اہر کھڑا تھا۔
بلڑنگ کے اہر کھڑا تھا۔
مجادحب کھرآیا تووہ کھرمیں نہیں تھی۔

احس سواس کی بلاقات دور میال تھا۔ اور میال تھا۔ اور کی وقیدہ ا

احسن سے اس کی ملاقات دوسال قبل اس کی فرینڈ
کی شادی میں ہوئی تھی وہ ہارات کے ساتھ آیا تھا۔
شوخ ' ہاتونی اور ہینڈ سم سا احسن عبرین کو اچھالگا
تھا۔ وہیں فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور تب سے اب تک وہ محض نیلی فونک گفتگو ہی کرتے رہے تھے۔ پھرایک
روز اس نے ملنے کی ہات کی تو عبرین شادی پہ نور دینے
آخر ننگ آکراحسن نے کہا۔
"ہم پہلے اپنے کھروالوں کو مناؤ۔" اس نے کھر میں
ہوا کی اور کویا بھو نچال ہی آگیا۔ اس کا کالج جانا بند '
موبا کی اماں نے چھین لیا۔
موبا کی اماں نے چھین لیا۔
موبا کی امان کے موبا کل سے فون کرتی رہی تھی اور آج '
ہمی فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں فیملہ تھا۔ اس دوران وہ چوری چھے جمی بھائی اور
میں میاد نے اس مین سے ساتھ تھوم رہی تھی۔
میکن عباد نے اس بائیک سے اثر نے دیکھ لیا تھا۔
میکن عباد نے اسے بائیک سے اثر نے دیکھ لیا تھا۔

اور فارمہ لئی ہے بھا جائے میں خیال کے تخت دہ بیڈ روم کی ست برمعا تھا۔ لیکن اندر سے آتی عبرین کی اواز نے قد موں کو در دا زے میں ہی جکڑ لیا۔ امیں تہمارے ضرمیں ہوں۔"اس دقت دہ کی سے بات کر رہی تھی۔ ایک بار آئی تھی ٹرپ کے ساتھ تمر بہت بور ہوئی تھی ہے فاموش ہوئی تھی شاید دو سری جانب کی بات سننے کے فاموش ہوئی تھی شاید دو سری جانب کی بات سننے کے لیے۔

"الما امزوتواب آئے گاجب تممارے ماتھ بائیک
مر بیط کر لاہور دیکمول کی انار کلی سے شاپئک بینار
مع آخری کونے سے بادلوں کو چھونا اور ہارہ دری میں
پاؤل لاکانا سب کتنا خوابناک ہوگا۔" کھڑے کھڑے
اسے چکر آئے لگے تھے اس کا ذہن سورہا تھا وہ والیس
موفے پر آکرلیٹ کیا اور اس کے بعد مبح اٹھا تو اس
کے دماغ میں رات والی باتیں گونجے لگین اجھے
کے دماغ میں رات والی باتیں گونجے لگین اجھے
کورے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے بیر
روم کے بند دروازے کودیکھا وہ شاید اجمی تک سورہی

"مبائے وہ سب سے تھا یا پھر میرے دماغ کی اختراع۔" وہ اٹھ کر ناشتا بنانے لگا آفس سے آج کل اس کی چھٹیاں تھیں۔ و اس نے شادی کے لیے لی تھیں۔

"بل الجھے دوست- "عنبرین کو ممراصد مہ ہوا تھا۔
"بل الجھے دوست-"وہ لا پروائی سے کمہ رہا تھا۔
"نم ہزار مرتبہ مجھ سے اظہار محبت کرچکے ہواور
اب کمہ رہے ہو کہ ہم مرف الجھے دوست ہیں۔"
اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اور دو مرے ہاتھ سے اینا سرتھایا۔

فرو کیا دوستوں سے شادی نہیں ہوتی؟"اس نے بھی اس انداز میں پوچھا۔ چند کھوں کی خاموثی کے بعد وہ بولا جمیں شادی شدہ ہوں یار۔"ایک کمے کے لیے اسے اپنا کان س

ہوتا محسوس ہوا۔ آے اپنے دجود کے جیتر کے اڑتے ہوئے کی مامنے ہوئے محسوس ہوئے اس کی آ کھوں کے سامنے ترمرے تاج رہے تھے۔ موبائل آف ہوچکا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں اس نے سارے در برند کردیے تھے۔ مر تھنوں میں دے کر

بیضے سے ملے اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر کئیں۔ درجلوا تھو ناشتا کر لوکب تک بیٹھ کرردوگی۔"آواز

راس نے یک دم سرانحاکردیکھاسامنے عبادتا شنے کی زے لیے کو افغال اسے دیکھ کراس کے روئے میں

تيزى آئى-

ومیں ہے کما تھا تاکہ محبت کرنے والے ہوں بھے راستے میں چھوڑ کر نمیں جاتے۔اب تو تمہیں میری ہات پر بھین آئی گیا ہوگا۔"ٹرے ورمیان میں رکھتے ہوئے اس نے کما۔

اوسی کتے ہوتم۔ "عزین نے اس کی طرف دیکھا۔ «میری بات پہ بیشہ لیمین کردگی تو چے دندگی بہت اچھی گزرے گی۔ "اس کے بردھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوچا دافعی عباد تھیک کہتا ہے کہ راہ میں کھنے والے راہ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں اور یہ بات اس کی سمجھ میں راستہ بند ہونے سے پہلے آگئی "جس کی خاطر میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ بس کا ہے۔ بس کا ہے۔ بس کھیل ختم آخر اور کتنا کمیا کھینچتی۔ اس کا من پہند ساتھی اور من پہند زندگی دوقدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بس اب اور انتظار نہیں۔ محمد انتظار نہیں تھا۔ مخبرین نے سارا تعبد دہرا دیا۔ "ایا نے مجمعے کھر میں مخبرین نے سارا تعبد دہرا دیا۔ "ایا نے مجمعے کھر میں منتقب میں منتقب کھر میں منتقب کی منتقب کی

برن معان المعدد جرادیا۔ اباع بھے ہمریں بند کر رکھا تھا میں اس قیدسے لکانا جاہتی تھی اور وہ مرف آپ سے شادی کی صورت ہی ممکن تھاسو میں نے آپ سے شادی کرلی اور اب احس ۔"اس کی بات مکمل ہونے سے قبل عبادنے اسے تھیٹرد سارا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ پھر چلا اٹھی۔ "آپ ایسا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں خاہتی۔"

دوتم ایک قیدسے نکل کردد سری میں داخل ہو چکی ہو۔اب تمہارا جینا مرنااس گھر میں ہوگااور سن لوجو محبت کرتے ہیں ناوہ ساتھ نبھاتے ہیں پچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتے اور اگر چھوڑ جائیں تو پلٹ کر نہیں دیکھتے جو ہوا وہ تمہارا ماضی تھا۔ میں بھول جاؤں گاسب

" أكرتم بعي بعول جاؤ-"

دولہیں مجھے احس جاہیے۔"عجب بچکانہ مند تھی۔عبادنے اسے ایک اور تھپٹرلگا کر تمرے میں بند کردیا تھا۔

آس نے عباد کے دروازہ باہرے بند کرنے پر جبنجلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر آکر غصے میں ا جبنجلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر آکر غصے میں ا برز پر بیٹے محل کے خیال آنے پر اس نے موبائل افعا مراحس کا تمبروائل کیا اور اس سے اپنی انجھیں بیان م

را ہاں و تھک ہے تم اسے شوہر کے ساتھ ایر جسٹ ہونے کی کو بحش کرد کیوں کہ میں تم سے شادی نہیں کرسکتا۔ چرتم وہی ضد بار بار کیوں کرتی ہو۔" وہ حبنجملا اٹھا۔

میمبرال اها۔ العین تمهارے کے سب مجمد چموڑنے کو تیار اول ۔"

ہوں۔" ووقمهاری ممافت ہے ہید ورند ہم ایکھے دوست ہیں

**#** 

ابند شعل جنوري 2015 263



نوش دول مرائع کے اُداس کے اُنق پرجب تمہاری یاد کے جگنو دیدہ گریاں مول گئے جملے ہیں تومیری دورج پرد کھا ہوا یہ ہجرکا ہم تر مری برف کی صورت مگھلتا ہے !

جمکتی برف کی صورت مگھلتا ہے! اگر جربول بگھلنے سے یہ پیٹر، سنگ دیزہ تو نہیں بنتا!

گراک حصله مادل کو به و ماسی که نصب سرمبر تاریک شب می می که نصب سرمبر تاریک شبه ای از ایک کسته آگراک در دو دو سرم مادو دو سرم ما دو دو سرما ما تاریخ

مسافر کے سفر کا داستہ تو کم نہیں ہوتا مگر تادید کی میلمن سے کوئی محبولا ہوامنظرا چا نکے مگرگا تا ہے سکگتے باؤں میں اکس المہ سامچھوٹ جا تا

اجداسلام المجد

كيا تحد كوخرب بم كياكيا التروي دورال بمولكة ودلت بريدال بمولكة ودديدة كريال مجول كنه وديدة كريال مجول كنه

الصفوقِ نظاره كياكية نظرون بن كوئي مقدى بن المساكلة المعادي المحيد بم مورس المال محول كية

اب گلسے نظر ملتی ہی بین اید ول کی کی میلی ہی بی ا ایس فصل بہادال وضعت ہو، ہم کطعت بہادال تجول کے

سب کا ترمدادا کر ڈالا اپنا ہی ملافاکرنہ سکے مسب کے توگریبال می ڈلا اپناہی گریبال تجرائے

یہ اپنی وفاکا عالم ہے اب ان کی جفاکوکیل کیے اک نشتر ذہرا کیس رکھ کرنز دیک سگ جال مجل کئے

امرارا لحق اعجأز

ابنارشعاع جنوري 2015 264



یہاں موسم بھی برلیں تونظارے ایک میے ہیں ہمارے دوزوشب سارے کسارے ایک میسے ہیں

سمیں ہرانے والازخم تازہ دیے کے باتا ہے بماسے جاند سورج اورستادے ایک بیسے ہیں

مدایا تیرے دم سے اپنا گراب تک الاست وكرمة دوست اوردشن بمارع الكيني إل

كهيس كرفرق نبط محاتوبس شدت كالجدودية يهال برعم بمارك اودتمهاك ايكسمي بي

یں کس امب دہر دامن کسی کا تمام اول اختر کرسب سے دوستی ہیں اب خداد سے ایکنے ہیں

دل کوبے کار ہی معروف ہوں سجلنے میں یہ وہ ممتی ہے آ کھتی ہے بوٹلجانے یں ہور ہی متی مری اپنی بھی سجھے سے باہر کوئی تفعیل متی ایسی مرے اضلنے ہیں راکھ ہوسکتا ہول ہیں دورہمی رہ کر تجہسے اتنی توفیق ہے اب میں ترے پرولنے میں كام د شوار عقا افد عربمي سبخرج بوني

ان ا ندھیروں بیسی خواب کولمرلنے یں

ظفراقبال ابندشعاع جنوري 2015 265



ايكهينسل

ایک صاحب نے دفتر ہے فارغ ہوکرائی سیریٹری
کو ساتھ لیا اور ہو ٹل کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں ہے
فارغ ہوکر دونوں نے ایک فلم دیمی 'جر سیریٹری کے
ساتھ اس کے کمربجی چلے گئے۔ کچھ وقت وہال گزار کر
جب رخصت ہونے گئے تو سیریٹری ہے ایک پنسل
مے کرکان کے اور پھنسال۔
گھر چہنچ پر جب بیوی نے ماخیر کاسب پوچھاتو سب

"جموشد بکواس "بیوی نے استہزائیہ انداز میں کہلہ "مجمعے معلوم ہے تہمیں شوبارنے کی علوت ہو۔ مجمعے جلانے کے لیے تم خوب ڈیٹلیں ہارتے ہو۔ مجمعے معلوم ہے تم اب تک افس میں کام کرتے رہے تھے۔ پنسل اہمی تک تمہارے کان میں مجنسی ہوئی سے۔

شازيه تبهم بيباول بور

اجبیت ایک نوجوان جیکیا آموا ایک ماحب کے پاس

المسلم محر کیاتم کیا کہنا جائے ہو۔ اگرتم میری بنی

الم شادی کرنا چاہے ہو تو تجمے کوئی اعتراض شیں

الم تجمیر نظرول سے دیکھتے ہوئے صاحب نے کہا۔

الک ہندیدہ نظرول سے دیکھتے ہوئے صاحب نے کہا۔

الم بیات شیں ہے جناب!" نوجوان ایک دم سپٹا کر اوال۔ اعلی تو آب کے رادی میں رہتا ہوں اور

آب سے ایک بزار روے ادھار ملکتے آیا تھا۔

"وائد!" ق صاحب ایک دم کرج بڑے۔ احمار ماری کے دیا تھا۔

کمے دے دول تہیں میں تو تمہیں جاتا تک

وضاحت

"تمهاری شادی آیک دراز قد اور گندی رحمت والے نوجوان سے ہوگ-"نجوی نے اتھ دیکھتے ہوئے الرک سے کہا۔

''دراوضاحت سے بتائے نا۔''لڑی نے شرواتے ہوئے کما۔ ''وہ چارول -،ی دراز تداور کندی رکمت والے ہیں۔''

سحرسهيل\_ بفرندن

تیرے عشق کی انتا ...

دمار تمہیں بچھ سے تی مجت ہوتی تو تم بھی بچھ
سے شادی کرکے میری ذندگی تباہ نہ کرتے۔ "بیوی نے
اپنے بے حد محبت کرنے والے شوہر سے کہا۔
دماییا مت کمو جان من!" شوہر ترنی کر بولا۔
دمیں نے تم سے تی محبت کی ہے۔ بلز میراتیقین کرد۔
تم سے شادی کرکے میں نے اپنی ذندگی کو تباہ ہوئے
تم سے بحایا ہے۔ کیو نکہ میں ایک دن بھی تمہارے بغیر
ذندہ جیس رہ سکما تھا۔"

"م بیشه ای میمی باتی کرکے بچھے ہے وقوف
بناتے رہتے ہو۔ "بیوی نے خفل سے کما۔
"میری مجت پر الزام مت لگاؤ ڈارلنگ!" شو ہر پر
جذباتی ہونے لگا۔ "اگر وحید مراد جیسا خوب صورت
اور امیر بیرو بھی بچھے یہ آفر کرے کہ وہ اپنی شہرت و خوب صورتی اور دولت بچھے دے دے اور خود میری جگہ لے لیے بخد المی انکار کردول گا۔"
جگہ لے لیے بخد المی انکار کردول گا۔"
میری وی اب کے جلا اٹھی۔ "بچھے پا تھا۔" بیوی اب کے جاد میری دکھ بحری

مهجبين الملام آباد

المند شعاع جنوري <u>266 2015</u>

اخراجات

'میں اپنے باس کی بک بک سن کر تنگ آچکی ہوں۔"اڑی نے اپی سمبلی سے اپنے افسر کا شکوہ کیا۔ "مروفت اخراجات كارونارو بارمتا ب- آج كمدربا تفا فليك كاكراب بهت منكار أباس "حدمو من تھئ!"سیلی نے تک کر کما۔ "فورا" نوكرى جھوڑ دو- بھلا فلیٹ \_ . كرائے سے تہاراكيا

تعلق بها

"درامل \_ وہ میرے فلیٹ کے کرائے کی بات كررباتها-"الركين فرراتوتف سے جواب را۔ فريال ملاح الدين \_ كراجي

فورىاقدام

ایک مشہور و معروف اور بڑی مینی کے مالک نے ائی ممینی کے ملازم کو خراب حلیمے میں دیکھاتو خوب

ورتم نے اپنی حالت ویکھی ہے غور سے بغل مھٹی ہوئی ہے۔ کوٹ کے سارے بتن غائب ہیں۔ شرث بغیراسری کی ہے۔ سے کھلے ہوئے ہیں۔بال گندے ہیں۔ کیڑوں سے اعرے کی ہیک آربی ہے۔ کیاماری مینی کے در کر کویہ حلیہ نیب دیتا ہے؟"

تعیں شرمندہ ہول جناب!" ملازم نے شرمندہ موتے ہوئے سرچھاکر جواب دیا۔ "مرف شرمندگی ہے کام نہیں علے گا۔"الک کا غمه سی طور کم ہونے میں نہیں آرہا تھا۔ واس سلسلے میں فوری قدم اٹھانا ضروری ہے۔" مالک نے مجھ در

سوچا پھر کما۔ ووثم فوراسشادي كرلواور أكرشادي شبره موتوطلاق كا بندوبست كرد-"

لبني فيخيرايي

دخسانه ظغميدلابود

ایک مردار نے کارے پہلوان کو مکر ماردی۔ بملوان في عصب مردار كوكارت نكالا اور كارب وس میٹردور کھڑا کر کے روڈ پر ایک لائن ممینج دی اور

واکر لائن سے ذرائمی ادھر آئے توجان سے مار والول كا-"

پر خود ڈیڈے سے اس کی گاڑی توڑنے لگا۔جب كار كاكافي نعصان كرديا توجيحيه مركرد يكما اور حيران ره کیا- مردار نور نورے بنس رہاتھا۔

"م کول بنس رہے ہو؟" پہلوان نے جران ہو کر ''جیب تم گاڑی توڑرہے تھے'میں نے یانچ دفعہ لکیم یار کی تھی۔ " مردار نے ہمی سے لوث بوٹ ہوتے

غراله شهانسد رويري

موع جوابعيا-

مریف نسخہ لینے کے بعد کمرے سے باہرجادہی تھی، كه دروازے بر بہنج كروه اج الك ركى اور اس فيلث كرغورت ذاكثرى طرف ويكحا-

ددكيا موا خاتون يدي واكثر سمجماكه شايد وه كوتي

بات كمناعاتي ب " کھ تھیں!" دہ دیمرے سے بول- دواکٹر صاحب! میں مقربہ وفت سے کچھ تاخیر کے بعدیماں میجی کیکن آپ نے کوئی اعتراض شیس کیا۔ آب نے بورا آدما محند مرض کی تشخیص پر لگایا مجرنسخه لکھا۔ جس کا ایک ایک لفظ میں بڑھ سکتی ہوں۔ کیا آپ واقعی ڈاکٹر

مرت الطاف احد .. كراجي



ابندشعاع جنوري 2015 <u>267</u>



يون توميرا شاعرى سيكوئي واسطري ندها لفظول من محر تيرا ذكر مجمع احدالكا اندائے فلندرنے بڑی دیر سخایا <u> لا پور</u> حافظرا قرأ رحمن ایسے دیا کرو کرکر-س لوگ آردو تیے جبن چلو کہ ذمانہ مثال دے نوال انفل کمن سیست در از وف ان درنوں کی بات سے فراز وف ان دوں۔ بہتے تھے اور لوگ بنتے تھے اور لوگ بنتے تھے ۔ دہری ہر تمت ول سے رخصت ہوگئ آب تو آمااب توخلوت ہوگئ اس کاننات محتبت میں ہم مثل سمن وقرکے میں اك دايط مسكسل بيع أك فامتكر مسلسل يس خود كو بيج دول مير تجبي تجد كويا نهيس سأتا یس عام سا ہمیشہ ہوں توخاص سامسلس ہے ستده بشرئ ايمان ما یوس ہوگیا ہوں میں ذندگی کے اس سعرسے مقعدى محتث مطلب كى دوسيال اود دكعا و كرية عظمی غلام نبی -اک عرسے عادت سے تیرے شام و حرک اب کون میری یاد کے معول سے سطے . صياجيل — جاں بہنے بیس سکے کمی نروال کے اعد عرورج ده ماصل عصمال بای دعامل عب

ہزار جال مردے آس یاس د سے ہیں بنه مم ولی مذبی تقبریه لوگ جارتے کون قدم قدم پر ہیں آدمانے لگتے ہیں کتے کم یاب ہوکھے کم میں کہ کہتا تھا وقت ظالم بوق در بوق تمناؤں کے دھوکے کھا کہ دل اگراب بنی ده دکتا سے تومد کرتاہے يذ مخلعي مقامجه سے مذواقف بير مجدمات سے تقا اس كادستة توفقط است مفادات سي تقا اب بو بجوا توكيا دونااس كى مدائى بر اس كا مديشه توبهلي اي ملاقات سعقا - دره عادى قال مى يو مجدس بحد كرا جايا تم تے بدنا ين معى مرسة ما ول توكافر الحصے كهنا علنبه احمد بهما والمسكان برهم بوش كوا بيط

اہند شعاع جنوری 2015

ہم ہوش میں آنے والے کھے کہ وہ میرمسکا ہے

| / 6                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المناب اصغر الوندار د سركي                                                                      | ر) احمد لاوه م                                                                                                                                                                                                         |
| نم ما ديثاه وقت مع كواديه بقع المق                                                              | گردے گی جو آن شہریس دشتول کے بینے کس طرح                                                                                                                                                                               |
| اننات اصغر اوندار — دری<br>نم بادشا و وقت سے کوادیے سے باکھ<br>اب قصر کر دیا ہے تومعار کیا کرنے | دل من مى كونى سے زبال بر مى كور بىن                                                                                                                                                                                    |
| ائٹ، تخریم کے جرہ<br>ہم الیسی اپنی نہ ندگی مختلف کے ساتھ                                        | جمعه احراق بن پلاری می بردن پلاس کورد می اور عام اور عام اور ساع                                                                                                                                                       |
| تم الیسی اپنی نه ندگی مختلف کے ساتھ                                                             | ہمیسنہ احمد مسلم میں ایس کور عالم ہی ہیں ایس ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں |
| ذاره بن مصاب زمانون محددمان                                                                     | یہ انگیس تیرے دیداد کو ترسی ہیں آج بھی                                                                                                                                                                                 |
| بيطالد حمن ما محصوال گارل                                                                       | میری انگھوں میں یہ گیا تیری یا دیکا ساون سب                                                                                                                                                                            |
| بوربی بین برطرف نے سال کی باتی                                                                  | حیث حیث کے دیاوالوں سے برتی ہیں اج بھی                                                                                                                                                                                 |
| وای دوری، وای تنهانی، نیا تو کچه بھی نہیں                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                                               | سیدہ او ہاسیاد سے سے تیری انکھوں نیں :<br>اکب دنیا ہے کہ بسی ہے تیری انکھوں نیں :                                                                                                                                      |
| ت رحمٰن من نے سیامی استادم                                                                      | وه تو هم محتے جو تیری آک نظر کو ترسے                                                                                                                                                                                   |
| المحدين کے سے المحد                                                                             | عمراتنی توعطا کریمرہ فن کو تمالق                                                                                                                                                                                       |
| اور دل سے آئے یہی صدا<br>مجھے بخش دیے میرسے فدا                                                 | مرا وسنن میرے مرنے کی خبر کو ترسے                                                                                                                                                                                      |
| مے کیا ، د م کر تہدا                                                                            | مان برجما ک                                                                                                                                                                                                            |
| بریره را بعیوت می وقع میرست میکوش د ساده)<br>بریره را بعیوت می من در در کرارده کرابندی بوتیا    | مادریجها نگیر مسیم مرتبا دیا تلاش کرتا دیا تلاش                                                                                                                                                                        |
| بريره د بيوك يسب وفائي كاده كابنين موبا                                                         | كوفي ره لحيات سے تنبا كزرگا                                                                                                                                                                                            |
| بررست اتنا إنوكها منيس موتا                                                                     | ملنا تونيراس اليبون ك ياتيب                                                                                                                                                                                            |
| فن كردون زندگى ال بالچة قدمل ين                                                                 | و تکھے ہوئے بھی اس کو ذمانہ گزدگیا                                                                                                                                                                                     |
| یمی تو وه سادید میشده و ایس تو                                                                  | رصوان شكيل دافر كروهرال                                                                                                                                                                                                |
| • •                                                                                             | رصوان شکیل دافر مسے نوگ بین ہم<br>ریشم بعسے نوگ بین ہم<br>الجمع من ہی رہتے ہی                                                                                                                                          |
| کنزی شامین اعوان براب کوئی تعانکها بنین سے                                                      | ألجم من بي رست بن                                                                                                                                                                                                      |
| م کیر کیوں سے ہاہراب کوئی تعبا تکہا ہمیں ہے                                                     | رقیہ سیٹ ارجن میں کے بری کرورتک دیکھا ہے                                                                                                                                                                               |
| دردوع کی کااب کوئی باندا ہیں ہے                                                                 | مہے دیا کہ بڑی دورتک دیکھا ہے                                                                                                                                                                                          |
| بے حی نے توکوں کو ایسے یا مرد کھا ہے                                                            | عزامے نے کر سرور تک دیکھا ہے<br>کوئی مجی مذمولا ذمانے میں مخلص                                                                                                                                                         |
| جارہا ہو توکوئی دوکت مہیں ہے                                                                    | کوئی مجی مذملا ذمانے میں علق                                                                                                                                                                                           |
| and A                                                                                           | عاجزی سے کے کرعز ور تک دیکھاہے                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | مرانوشین معلوت تردیا برادونون ساخلان                                                                                                                                                                                   |
| A CE                                                                                            | معلوت تے کردیا پراوولوں میں اصلاف                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | ودرنه فطرت ابراً تورجي بنين على بنين                                                                                                                                                                                   |
| سرورق کی شخصیت                                                                                  | دیاآ فرس مستربوں میلنا بڑا آخری منزل کے لیے                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                 | مت زاوں میکنا بڑا آخری منزل کے لیے                                                                                                                                                                                     |
| مادل زویا                                                                                       | میرے ہمراہ مری عمر کریزاں بھی جل                                                                                                                                                                                       |
| میک اپ روز بیوثی پارلر                                                                          | مد محرجاومد مركودها                                                                                                                                                                                                    |
| فوتو گرافر موسی رضا                                                                             | مدر محرکا تو بہت بہکا، سنمولا تو ولی معہرا<br>بہکا تو بہت بہکا، سنمولا تو ولی معہرا<br>اس خاک کے مشلے کا ہردنگ زرالاہے                                                                                                 |
|                                                                                                 | ائن فاك كے مشلے كا بردنگ زالاہے                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                |

المار شعاع جنوري 2015 <u>269 المار</u>



دوار ہوئے۔ قافلے کے دہرا بوسنیان کومسلاؤں کی پیش قدمی کا بتا جلا تواس نے معنم بن عرد نای ایک عنی کو اجرت پر مکے دوار کیا اور کہا کہ فور آ جاڈ اور قریش کوصورت حال سے آگا ہ کر و معنم نہایت برق دفت ادی سے مکہ دوار ہوا۔ مکر پہنچے کے لیے اسے کی دون کا سفر طے کر تا تھا۔ اوحرا ہی تخذ

کودن پیش خعارے کی کوئی خبر رہ تھی ۔ اس د ودان ایک داست عائکہ بہت عبدالمطلب نے ایک پر پیٹان کن خواب دیکھا۔ مسیح ہوئی تو انہوں سے کھا۔ مسیح کو انہوں سے کہا۔ بلا بھیجا ۔ وہ اکٹر ایس ہے ان کہا۔ مسیح الرائی کو اللہ ایس ہے ان داست ایک خواب میں ایک خواب میں ایک خواب

دیکھاہے جس نے عمے گھرادیا ہے۔ مجھے اندلیٹہ ہے کہیں اس خواب کے بعد آپ کی قوم پر کوئی معیبت ساکن پرنسے ۔ جو کچریش آپ سے کہوں ا اسے داد د کھیے گا الدکمی کوئٹ بتا ہے گا ؟ معیرت عبارت نے کہا۔ الل ! معیک ہے !

اب بنائم منے کیا دیکھاسے ؟ "
ماکد بولیں شیں نے ایک شرموار آنے دیکھا۔
وہ آیا اور فادی ابطح میں مفہر کریا آ وار بلزیکا را۔
" سنوا اسے اوپ وفاق میں دان کے اقدایی

اپئ قتل کا ہوں پر پہنچ جاؤر" میر س دیمتی ہوں کہ لوگ اس ادی کے اندگرد جمع ہو گئے ۔ اس کے پیچے پیچے مسجد س آگئے۔ ہوگیا ۔ لوگ می اس کے پیچے پیچے مسجد س آگئے۔ دریں اشنا کہ لوگ اس کے بیاد دن طرف کورے ستھے۔ اس کا دنٹ لیسنے سوار کو لیے کعبد کی جیت پر سول الله صلى الدعليه و المحدة فرمايا ،
حضرت ابوسعود مدى وقى الدعنه صدوايت
سعارسول الدعلي ولا عليه وسلمة فرمايا « تمس بها لوكل بين سع (مركم كه يعد) ايك شعن العالم الله على المركم كه يعد) المحدث في الماس كه سوا موافر رائمة الوروش مال عقا - اودايت فلا مول معافر رائمة الوروش مال عقا - اودايت فلا مول معافر رائمة الوروب الله تعالى فرمايا ده مركب توفر ضول سع ) الله تعالى فرمايا « مم دركر درو (اسمعاف كردو) "

سی ہے یہ بھی ہ کمیسل بہت سے نوک کھیلتے ہیں۔ میدان میں بہت سے ترق ہیں۔ بہت موں میں سے صرف بین نوک بینتے اور انعام یاتے ہیں۔ مجبّت کرنے والے ، فابت قدم اور وَقَلْ تمت۔

رازى حقاظت،

برانی که وت سے " ہروہ دار بود وسے تجاور کرملے، کیسل ما باہے " پوچاگیاکہ دوسے کیا مرادہ تو ہواب آیا کہ دد سے مراد دو ان ہومت ہیں۔ ناری بین اس سلط یس نہایت دلچرب واقعہ بیان ہولہ ہے۔ معرکہ بعدسے قبل جیب دیول اللہ صلی اللہ ملیدوسلم نے بیرستاکہ شام سے قریش کا ایک قا قل ارباسے تو ایس برحملہ اور ہونے کا ادادہ کیا۔ آپ ایسے اصحاب کے ہمراہ قلظے کی ما نب

علیمراہ ملطے فی جاتب جا چڑجار تعبہ پر کفرشے ہوکراس کدی نے مجروہ ی

البوالنفنل اطوائے سے فاسع ہوجاؤ تو ہماری طرف آنا ؟ عرف میں معامل منا

معزت عاس کوجرانی ہوئی کہ ابرجہل کوان سے
کیاکا م ہوسکتا ہے۔ انہیں بالسل تو قع مذکلی کہ
ابوجہل ان سے عام کہ کے خواب کے حوالے سے کوئی
مات پوچھے گا۔ بہر کیف حفرت عباس نے طواف
مممل کیاا درا بوجہل کی مجلس کی جانب برسے قریب

معمل کیاا درا بوجہل کی عبس کی جانب برید ہے فریب اکران کے درمیان مبید کئے را فوجہل نے ان سے کہا۔

ما بنوعیدالمطلب؛ به بعید (شی مورت) تم می کب بدا بوی سع اس

برید ہوی سے ہے ۔ حفرت عیاس نے لوجھا ندکیا مطلب؟ " اس نے کہا " وہ نواب ہو عائکہ نے دیکھا ہے "

اس پرمفرت عباس فراگیرائے اور انجان بنتے ہوئے موال کیا ہ

ر من کر مفرت میاسی بهست پریشان ہوستے اورکوئی جواب نہ دیا۔

کھر بھلس برخامیت ہوگئی مصرت عباس کھر سے تو بنی عدالمطلب کی تمام خوانین ان کے ہاس نہارت غفے کی مالت بیں آئیں اور ہرائیسنے مہمی کہا۔ بہی کہا۔ اس فاسق مبیت (اشارہ ابوجہل کی طرف تھا) اعلان کیا۔ دراسے اوبے دفاؤ! تین دن کے الدراپی اپنی قتل کا ہوں ہر پہنچھاؤی کیروہ ادمی اوسے پرسواجی الوجیس کی جوٹی پرچڑھ کیا۔ وہاں بھی اس نے فہی الفاظ دُہرائے۔

بھراس نے ایک جات اور ہماڈی بحق سے سے بھینک دی۔ جان در ملک ہون بہاڈے فامن میں بہنی ورزہ دیرہ ہورکنکردل میں مٹ بھی اور مکر کا کوئی گر آیسانہ بجاجس میں جان کا کوئی کنٹر مذکر ہوئ

خواب من کرحفرت میاس به قراد ہوگئے اور کہا۔

« بخدایہ ایک اہم خواب سے ؟

مجر انہیں خدشہ ہوا کہ خواب کی بات کمل جائے

گی ۔ جنا کچہ انہوں نے عالکہ کو مثلنہ کرتے ہوئے کہا۔

« تم مینی اس خواب کو ہیٹ میں دکھتا اور کسی
سے اس کا ذکر مت کرتا ؟

المندشعاع جنوري 2015 271 <u>ا</u>

مجيل كما-(عبدالهن العريقي مذندكي مصلطف أعقامه) والبيكاداسة كفلاركفوه ایک جیسل کے خشک ہوتے پر دو مینڈک سى مكر تى تلاش مين كي جهال بأني موتود او \_ ملاش برانس أيك كتوال نظراً يا - ايك مينلاك نے دومرے سے کہا۔ « بیلواس میں فیولانگ لسگائش " دومریے نے بواب دیا۔ «عثیک سے نیکن اگر بہاں بھی پانی خشک ہو گیا تر میربا ہرکیسے نکلیں گے " كون كمام خروع كرنے سے پہلے يہ عده ليسوت مے بعنبر بو تھی بائے دہ بے علمی کا ( مولاتا وحب دالدين) م راتنا برهو اتنا برهوكم اللي تكو- اس عد بعد (مولانا ميدسلمان ندوي) موتى مالاء جه - محاور مع تومول كي عمل سليم كا بخور برسة بين . ٠ - عرد سيده يوى ، يوله هاكت اور تعدر م وفاطر دومَدت ہوتے اِل -ه- شهادت موت سے بنیں مقصد سے نعیب (پنولین) ہوی ہے۔ و بوكس سے حدكرتا سے - دوابي كمترى كاافتران (لاطيني كماوت) مبوق - عام ليد

نے تہار ہے مدول کی ہے عرقی کی اور تم چی رہے۔
اب دہ تہاری عودوں کی ہے عرقی کرنے ہم اس ایا ہے
اور تم فاموش کھرنے سنے رہتے ہو۔ تم لوگوں ہیں عیرت د
حیت نام کی بھی کوئی شے ہے کہ جس ہی اس نے جوش اس کی بھی کوئی شے ہے ہے کہ جس ہی اس نے جوش اس کے اور جہل نے دوا اوالی اور جہل سے دوا حوالی ایک ایسی کی دول گا ہی ما تکہ کے نواب کے بیسر نے دوا حفرت عیاسی مسیدیں آئے وہ وہ فضے ہیں سے رسیدیں انہوں مسیدیں آئے وہ وہ اپنی مسیدیں آئے وہ ایسی کے دوا کی دوا کی دوا کی برق دفتاری بر مرا العجب حضرت عیاسی کو اس کی برق دفتاری بر مرا العجب حضرت عیاسی کی برق دفتاری بر مرا العجب حضرت عیاسی کی برق دفتاری بر مرا العجب

بوا۔ وہ توآئ الرجہل سے دو دو ہا بقر کرنے کے لیے تبار بوکر آئے منے ۔ صفرت عباس نے دل ہی دل یس کہا۔ «الڈاس پرلعبنت کرنے۔اسے کیا ہما ؟ کیا یہ

میری مرزنش کے ڈوسے بھاگا ہے ؟"

داستے میں الوجہل کوشفتم بن عروع فادی کی آواد

سنان دی بھے الوسفیان نے اہل مگرسے مدد ملکے

میجا تھا مصفم اونٹ پر مواد وادی می شود مجا آا بھر دہ

عماراس نے اونٹ کی اک کاٹ دھی تھی جسسے
خلا بہد دہا تھا میمضم نے ایٹا گریبان چاک کیا اود
چلایا۔

المارشعاع جنوري 2015 272 🍇



خوش فهنمي

اواکارہ فاطمہ آفندی کہتی ہیں۔ پاکستانی ڈراے حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ (مثلا "کون سا ڈراما؟) اگرچہ میں بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے کی شوقین ہول۔ (سب ہی ہیں) لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو تاہے کہ پاکستانی ڈراموں کانہ صرف معیار بلند ہے بلکہ وہ حقیقت کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بلند ہے بلکہ وہ حقیقت کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ (بانہیں فاطمہ! آپ کون سے ڈراموں کی بات کررہی ہیں ،جبکہ ہمیں تو آج کل ایسا کچھ نظر نہیں آرہا۔ اپنے ڈراموں میں۔) بھارت میں میرا ڈراماان ونوں آن ایر ڈراموں میں۔) بھارت میں میرا ڈراماان ونوں آن ایر اور بھارتی شا تھین بہت پہند بھی کررہے ہیں۔ (یہ آپ کو کسے ہا چلا؟) انہوں نے میری سوچ سے بردھ کر میرے میں دوسب کے ساتھ میرے کام کو سراہا ہے۔ (شروع میں وہ سب کے ساتھ میرے کام کو سراہا ہے۔ (شروع میں وہ سب کے ساتھ





چلنوزہ کینراور دل کے امراض سے بچا ہا ہے۔
اس میں اعلامقدار میں تکبیر کش اجزاپائے جاتے ہیں '
جو فری ریڈہ کملز کو نیوٹر لائز کرتے ہیں اور انسان کونہ مرف دل کے امراض کے ساتھ کینمر جیسے موذی مرض سے تحفظ دیتے ہیں بلکہ بصارت اور جلد کو بھی تقویت دیتا ہے۔ چلنوزے کھانے سے قوت رافعت برخصی ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق تھکن اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے چلنوزہ سے بہتر کوئی چز نہیں دور کرنے کے لیے چلنوزہ سے بہتر کوئی چز نہیں ہوسکتی۔ (بی بال جب بی ہمارے یہاں چلنوزہ کی قمیان اور دباؤ کی قمیت ای بردھ گئی ہے کہ جے س کر بی تھکان اور دباؤ کے قیمت ای بردھ گئی ہے کہ جے س کر بی تھکان اور دباؤ کے قیمت ای بردھ گئی ہے کہ جے س کر بی تھکان اور دباؤ کے قیمت ای بردھ گئی ہے کہ جے س کر بی تھکان اور دباؤ کے قیمت ای بردھ گئی ہے کہ جے س کر بی تھکان اور دباؤ کے بھئی جیب پر) بردھ جا تا ہے۔

ایابی کرتے ہیں۔) بھارتی میڈیاپاکتان کا تاریک بہلو میراکینیٹر
وکھا تاہے۔(دشمن کاتوکام بی ہے ہید) لیکن اس کے برویزاور
بر عکس ہم بھی دنیا کے کسی بھی دو سرے ملک کی طرح کی طرح ایک علم ایک عام طرز زندگی رکھنے والے لوگ ہیں۔(فاطمہ! دنیا انہیں کی ایک عام طرز زندگی رکھنے والے لوگ ہیں ظامران اور عوام نہیں دیر اتنی پر تعیش زندگی نہیں گزارتے) جھے خوشی ہے کہ ہتھیار ڈا مارے ڈراموں کے ذریعے بھارتی عوام ہمیں زیادہ بہتر دویارہ ام

میراکین نوید کے ساتھ ساتھ ان کے والد راجہ خالد برویز اور والدہ کو منانے امریکا پہنچ کئیں اور اچھی بہووں کی طرح سسرال والوں کی نصیح ک کو پلوسے باندھ کر انہیں تھایت کا موقع انہیں تھایت کا موقع نہیں دیں گی۔ راجہ خالد پرویز نے سٹے کے آگے ۔الاً خر متعمیار ڈال ویے اور اب سناہے کہ کچھ دنوں میں میرا دوبارہ امریکا جاکر اینے میاں اور سسرال والوں کے دوبارہ امریکا جاکر اینے میاں اور سسرال والوں کے تعفیات دور کریں گی اور نھراس کے بعد ان کی رخصتی تعفیات دور کریں گی اور نھراس کے بعد ان کی رخصتی

كافيمله موكا-(ديكمامزيد خرول من ربخ كاليقه-)

ہدف

دنيا بحريس مروس سيكنز مس أيك فردفالج كاشكار موتا ہادرپاکتان میں فالج سے روزانہ کم از کم چارسوا فراد کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے سابق صدر اور آغا خان میڈیکل یونیورٹی کے روفیسرداکٹر محرداسع کے مطابق شرمانوں میں خون کا لو مراجم جانے سے جب خون کا دیاؤ برھتا ہے او مريض ير فالج كاحمله مو ما ہے اور أيك صحت مند انسان فورى طور برمفلوج موكر بسترس لك جاتا ہے۔ بروفيسر محرواسع كالمناب كهاكتان ميساس بارى كي برى وجوبات مس بلند فشارخون يعنى الى بلديريشر مرعن خوراک سکریٹ نوشی اور تمیاکوسے تیار کردہ مواد خصوصاً مُنكا شامل بير- مشيني دور مي جسماني مفقت نه كرفي والع لوك جب ورزش نهيس كرت اور ایک جارتم کی زندگی گزارتے ہیں توبہ فالج کے لیے آسان برف ہوتے ہیں۔ اس کے علاقہ بنا پتی تمى استعال كرتابهي اس بماري كي وجوبات مي شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نمک مسکریٹ نوشی اور جامد طرزنندگی کوترک کرے اور ورزش کی عاوت ہے اس مرض سے بیاجا سکتا۔

کرکٹرجب کرکٹ کے میدان میں نہیں چل پاتے تو پھروہ اپنارخ عموا "فلم کی طرف کرلیتے ہیں۔ اب محد عام بھی اس راستے پر آگئے ہیں۔ انہیں قیصل بخاری کی فلم ''بلائنڈ لو''میں بطور ہیرو کاسٹ کیا گیا ہے۔ محد عام کہتے ہیں کہ جھے فیصل بخاری نے کام کرنے کی عام کہتے ہیں کہ جھے فیصل بخاری نے کام کرنے کی پیش کش کی میں فارغ تھا۔ (بھٹی کرکٹ جو نہیں محمیل رہے تو۔۔) تو میں نے ہامی بھرلی۔ ہیروئن کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جھے تو کہا گیا تھا کہ انڈیا سے کوئی نیا چروہ ہوگا۔ (ارمان!) لیکن میری طرف سے کسی کو بھی ہیروئن رکھ لیا جائے جھے تو اسے کام سے

ی مند کام کرنے کے متعلق عامرے کماکہ مجھ پر آئی سی سی کی طرف سے لگائی گئی بابندی ہٹ جاتی ہے تو میں اپنا پوراد حمیان کر کٹ پر نگادوں گا۔ کیونکہ کرکٹ میراجنون ہے جے میں مجمعی شمیں چھوڑ سکتا۔

غرض ہے۔ میں نے تو کام کرنا ہے۔ (بائ اوائے بے

آپ بھی کس کے کہ ہر مرتبہ میراکماں سے خبوں میں آجاتی ہیں۔ بھی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں' میرا کو بھلے ہی اداکاری ادرا گریزی نہ آئی ہو' کر خبوں میں رہے کا کروخوب آ آ ہے۔ اب یہ ہی دیکھ کیں کیپٹن نوید سے میرا کے اسے جھڑے ہوئے لیکن

ابندشعاع جورى 2015 274

آن کمانا میں پنے سے اچھا ہے۔ بعض اوقات آدمے سرے دردے مربضوں کواس کی خوشبوراس نہیں آتی اور ان کا در دبرہ سکتا ہے۔ اس کیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مشترے کے خیک پھولوں کوجوش دے کر جائے تی طرح سے سے جم میں چتی اور توانائی آتی ہے

وله ادهرادهرے

انحد بثاور کے بعدمیٹیا پر پیدا ک جانے والی شدت سے اندازہ ہو آے کہ کھے ہونے جارہا ہے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کاجو بھی اسکریٹ را مٹراور والريك تفارات الحيى طرح اسخ البراف معلوم بي اے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سانے کے منتیج میں بوری پاکستانی قوم کے جذبات کس طرح مزید بعز کائے جاسکتے ہیں۔ اب پاکستان میں مزید خون خرابے کا امکان ہے اور اس کے بعد سیاس تبدیلی کا

(مسعودانور\_جمارت) افترارك باعث مرف فوج كا امیج خراب ہوا' بلکہ سول سوسائی بھی بری طرح دہشت کردی کاشکار ہوئی۔ آج اگر فاٹا میں کولی جلتی ہے یا یاکستان کے کسی حصے میں خود کش حملہ ہو آہے تو اس کی ذمہ داری مشرف برہی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے دوراقتدار میں پاکستانی معاشرے کا استانی آئمین اور پاکستانی نظام میں اسنے کا منے بو دیے ہیں کہ الهيش چننے کے لیے کئی تسليس جا ہيں۔ (جاويد چوېدري ـــ زيرو يواننث)



تع کو کرنے الین بهل ایک افیا موجود ہے جو نے لوگوں کو صرف اینے لیے استعل کریا ہے اور المان في المائد في مرف المي كريات الديب في مزيد كماكم والمرف المول من كام كرنے كى بات جلتى ہے توبس چلتی ہی رہتی ہے۔ اس کا متبحہ کچھ نہیں لكائد يهاك مرف وقت كا زياب به من توساري کشتیاں جلاکر شوہز میں آیا تھا۔ لیکن مجمعے مالوی کے سوا کچه نهیس ملا-" (نو بهیب ماری ساری بمدردیان آپ کے ماتھ ہیں۔ لین یمال ہرشعے میں یہ بی طالب)

شعبد نفسيات كى المركيرى برى بام جوكد يونورشي آف ایمن برگ فارمیدیکل سافنسزے وابستہیں كمتى بى كە ويديو كيمز كىپيوٹر اور كى دى كے زواده استعال کی وجہ سے بچوں میں بے خوابی کی شکایت ست زیادہ برم رہی ہے۔ (ان اوس کوسونا جا ہے جو ابی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو کارٹون لگاکرتی وی عے آمے بھادی ہیں۔) کیری بری ام کے مطابق وس سے کیارہ سال کے بچے اس دنت نیند کی کی کاشکار ہیں۔ کیونکہ زیادہ دیر تک ٹی دی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھنے کی وجہ سے دباغ کے دہ صے زیاجہ متاثر ہوتے ہیں جو نیز کے لیے مخصوص ہیں۔اس عمل سے دماغ کے اس خاص جعے میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے جو بچوں میں نیزر کی کی کاباعث بنی ہے۔

کیو کا مجل اور رس انتیکش کامقابلہ کرنے اور ودران خون کو بمتربتائے میں مغید مجماجا آہے۔ یہ مِل كى بماريون الى بلذ پريشرادر جسم ميس سال مادول کے جمع ہوتے ہے جوسوجن اورورم ہا تعول اور بیرول ير مملياں مونے لكتى ہے ان كے علاج ميں فائدہ بنجا ما ہے۔ کیوقدرت کی ایک ایک نعت ہے کہ ہرانان آسانی سے استعال کرے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کو

ابند شول وجنوري 2015 275 2015

تھا۔ مرد ساری عمر جس بات کو تختہ مثل بنا کر عورت کی جستی فنا کر تا رہتا ہے۔ وہی بات خوداس کی ذات کے لیے بالکل معمولی بات ہوتی ہے سعد سے رئیس ' جاکے سسرال دو دھاری تکوار کی مانند ہوتی ہے شعاع کی شان اور جان تحریر '' یا رم ''میرا حمید ہوتی ہے شعاع کی شان اور جان تحریر '' یا رم ''میرا حمید ہمیشہ کی طرح جھائی رہی ہیں ہمارے حواسوں ہے۔ مجھے کارل کا کردار اچھا لگنا ہے۔

زندگی آک کماتی آیک روایتی سی اسٹوری تکی۔ گراس کے یہ جملے بہت ببند آئے "زندگی ہرایک کا امتحان ضرور لیتی ہے۔ گرناکای یہ نہیں کہتی کہ جینا چھوڑ دیں۔ زندگی کو پوری طرح جینا ہی اصل زندگی ہے۔"

پریں مسیر کی میں میں ہے۔ تیرے قول و قرار سے پہلے نادیہ احمد خاصی ڈراہائی انداز میں لکھی تحریر گئی۔ مجھے ٹمینہ رؤف کاشکریہ ادا کرنا ہے۔ اس دلی دائستگی کاجوان کو مجھ ہے ہے۔

ال المراد من المراد المسلم المالي كاخطير ها-خط آب كے ميں اس ماہ سيدہ مقدس گيلاني كاخطير ها-ميرى بهن ذندگی سب ہی كے ساتھ اليماكرتی ہے يمال كون ہے جسنے د كھوں كاذا كقدنہ چكھا ہو۔

ہے۔ ساد سوں اور عدمہ ہوں ہوں مقدس سادیہ ہیں ہوں مقدس صاحبہ بہن کے لیے ایک ٹپ ہے۔ ہرنے دکھ پر رہے کہ ہوائی نہ ہو۔ آزمالینا۔ اپنے رہب سے لولگالو۔ بھر کوئی غم کوئی فکر منیں رہے گی۔

پاری فوزید! متلہ یہ ہے کہ آپ کے خطاور تبعرے
بہت لیف طلے ہیں اس لیے شامل نہیں ہویاتے اس میں
شک نہیں کہ آپ بہت اچھااور تفصیلی جبعرہ کرتی ہیں اس لیے ہماری قار تین بھی آپ کی محسوس کرتی ہیں ا آپ اپنا تبعرہ جلد بھوا میں تو ضرور شامل ہوگا۔ حسب
روایت آپ نے بہت اچھااور تفصیلی تبعرہ کیا ہے۔
شعاع کی بندیدگی کے لیے تہدول سے شکریہ۔
ویا قریشی لکھتی ہیں
ویا قریشی لکھتی ہیں

سمیرا حمید نے جو بارم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیا کے متعلق جو موضوع چھیڑا ہے۔ میری ناقص معلومات میں میہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی کہ جسے چاہتے تھے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق معاف کر سکتے تھے اور جب مسلمان غالب آ کئے تھے تو آپ مسلمان غالب آ کئے تھے تو آپ نے خاد کفار کو قتل کرنے کا تھم بھی دیا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ معالمہ سے تھا کہ وہ ایمان کی دعوت پر لیکن ان کے ساتھ معالمہ سے تھا کہ وہ ایمان کی دعوت پر

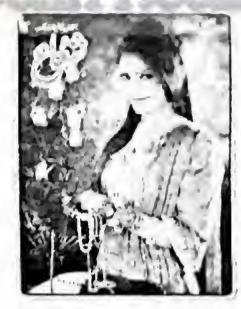



خط بھوائے کے لیے ہتا ماہنامہ شعاع ۔37 - از دوبازار، کراچی ۔

Email: info@khawateendigest.com shuaamonthiy@yahoo.com

آپ کے خطاوران کے جوابات کیے خاصرین آپ کی عافیت 'سلامتی اور دائی خوشیوں کے لیے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 'ہم کو 'ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ آئین اب آتے ہیں آپ کے خطوط کی طرف بہلاخط مجرات سے فوزیہ تمریث اور ام ہانیہ عمران کا بہلاخط مجرات سے فوزیہ تمریث اور ام ہانیہ عمران کا دسمبرکاٹا 'مثل بے حدیث آیا۔ باوجود نارامنی کے 'آپ کے نطقی نہیں کریں گی۔ انٹرویوزیمن کیف غرنوی کا کہل ذرامنغ دسالگا۔ مستقل کی خلطی نہیں کریں گی۔ انٹرویوزیمن کیف غرنوی کا کہل ذرامنغ دسالگا۔ مستقل سلطے بچھ خاص نہ تھے اور شاعری تو بالکل بے جان می افسانے سب بی اجھے گئے۔ چور عورت موضوع اچھا افسانے سب بی اجھے گئے۔ چور عورت موضوع اچھا



ایمان نسیس لائے

اورایک شکایت میہ بھی کہ پلیزاردد کواردد کے لیجے میں بولنے کی کوشش کریں ہے کہ بندی لیجے میں۔ جیسے یارم میں بھی کہ معین اس کو لے کربہت پریشان ہوں۔"میہ پاکستانی لیجہ نہ ہے "میں اس کی وجہ ہے بہت پریشان ہوں۔"

ایک شعرامرحہ کی طرف عالیان کو۔ بدل گیا ہے وہ جاہتوں سے فراز میری عادتوں کو خراب کر کے اور بس کیا تکھوں میراخط بھی عام ساہے بالکل میری

دیا جی! ہمارے لیے آپ ہمی خاص ہیں اور آپ کا خط بھی ۔۔ ہمت اجمعا خط لکھا آپ نے۔ ہمیرا حمد کے سلط میں ہم وضاحت کر بھے ہیں کہ شاتم رسول ملی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے آور اس مسئلہ پر دو رائے نہیں ہوسکتیں جہاں تک ہندی لجہ کی بات کی ہے توہم کی کہیں مے کہ اردو کو معدود نہ کریں۔ اردو کا دامن بہت و سیج ہے۔ اردو نے برمغیر میں جمی جانے والی واحد زبان ہے۔ کہام حصوں میں سیجی جانے والی واحد زبان ہے۔ کہا ہم وعندلی ہیں تکھا میں سیج سیاسا میں آبادے شریک محفل ہیں تکھا میں سیج سیاسا میں آبادے شریک محفل ہیں تکھا

اب خط لکھنے کی وجہ بلکہ وجوہات دوہیں۔ پہلی وجہ سمیرا
جمید اور عمیرہ احمد ہیں۔ عمیرہ اسمہ کے ناولوں سے
ہٹ کے مزیدار بات یہ ہے کہ دو اپنے الفاظ کی طرح ہی
بہتری طبیعت کی بالک ہیں۔ مجھ سے فون یہ بات کرکے
ہٹے میری حوصلہ افرائی کی اور پڑھائی یہ توجہ دینے کی
ہٹے میری حوصلہ افرائی کی اور پڑھائی یہ توجہ دینے کی
مختین کی۔ سمیرا حمید کا طرف آئی ہوں۔ یہ کہناکہ وہ میری
فورٹ ہے بالکل آرڈ نری کئے گا۔ مجھے عمیرہ واحمہ کے پیر
کال اور امریتل اور نمواحمہ کے "جت کے ہے" کے بعد
سمیرا حمید کا ناول یارم ہے انتما بند آیا ہے۔ وجہ یہ کہ
سمیرا حمید کا ناول یارم ہے انتما بند آیا ہے۔ وجہ یہ کہ
سمیرا حمید کی چنی اور پھکوں اور الجے چاولوں اور آلو کے
سالن اور جمونیزی اور محلوں سے نکل کیوں نمیں آتے ؟
ہم بودینے کی چنی اور محلوں سے نکل کیوں نمیں آتے ؟
ہم بودینے کی جاتم ہو آئی مبلخہ ہے۔ سمیرا حمید سے کیا جا با

طول دیں۔ آئ دو مل شمکن خبریں ملیں سننے کو کہ ملالہ موسف زئی کو امن کا نوبل انعام مل کیا ہے۔ اتنا ملال ہوا محترمہ ملالہ کا کوئی ایک پراجیک جمی کمیں نمودار ہوا ہوتو بھرجو چور کی سزاوہ ہماری 'جس بات کی دہ سلنے کرتی پھردی ہیں۔ میں پختون ہونے کے ہیں ادر انعام یہ انعام ہؤر رہی ہیں۔ میں پختون ہونے کے ہیں ادر انعام یہ انعام ہؤر رہی ہیں۔ میں پختون ہونے کے اور تلجی طرح والقف ہوں اس علاقے کی روایات سب بہت اٹھی طرح والقف ہوں اس علاقے کی روایات اور تلجی ہے گا۔ تو ایک بیمی ہے گا۔ تو ایک بیمی ہے گا۔ تو ایک بیمی ہے گا۔ تو ایک اور کماب دیکنا حوامی ہی کہے گاکہ میں ہر بج کے ہاتھ میں قلم اور کماب دیکنا حوامی ہوں۔ ملالہ کی تقریر کوئی ادب بارہ تھی جا آئی میں اور عملی اقدامات کریں 'با تمیں نہیں۔ بچھ لوگوں نے تو بیان واغا کہ ملالہ کی طارح کوئی ادب بارہ تھی جا یہ بھراولی دوتی اتنا گھٹیا ہو تقریر ہے وہاں موجود ادیب اگشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر ہوئی ادب بارہ تھی جا یہ بھراولی دوتی اتنا گھٹیا ہو ملک کیا ہے فرگیوں کا؟ سمیرا حمید الک بار پھر گزار ش ۔ ناول کو علی دی تم مت کرنا!

بیاری عدریب بہت شکریہ آپ نے میڈیکل کی نف بروحاتی ہے وقت نکال کر ہمیں خط لکھا۔ ملآلہ بوسف ڈئی ہویا شرمین عبد چنا ہے۔ بیرونی میڈیا ان ہی پر نظر کرم کر ما ہو یا شرمین عبد چنا ہے۔ بیرونی میڈیا ان ہی پر نظر کرم کر ما ہو۔ مشرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کرداراییار تھیں کہ وہ وُقونڈ نے کے باوجود کوئی خامی نہ تلاش کر عیس۔ ہم املام کے منانی کام کرکے اسلام کانام خود بدنام کرتے ہیں اور اسیں موقع ل جا آ ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریاں خامیاں دور کرنے پر توجہ دی چاہیے۔ دور کرنے پر توجہ دی چاہیے۔ اس سے نے ادارے میں تون کیا تھا۔ ہمیں یا دہمیں کہ کیا بات ہوئی تھی۔ آپ کی شکایت رفع ہو بات ہو خود آپ کو فون کرلیں گے۔ آپ کی شکایت رفع ہو جائےگی۔

میرا حمیدید بادل ختم ہونے کے بعد اگلا نادل لکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں 'اس لیے اس نادل کے ختم ہونے پر آپ اداس نہ ہوں۔ آپ کی اس بات ہے ہم بھی منفق ہیں کہ کمانیاں بھی پھلکی خوشکوار ہونا چاہیں۔ فوزیہ نورین نے تحصیل سرائے عالمکیر ضلع مجرات سے لکھا ہے

عند عالى جورى 2015 277 £

حمد اور نعت دیسے ی اچھے ہوتے ہیں اس بار کی طرح مجمع بهت بيند آني-

اصاح!سب سے پہلے تو مبارک باد۔ آپ کو بو نیورش مِن الْدِمِينَ مِن كِيادِر آبِ إِس كِي سِلْ طالب علم بير-ڈررہ غازی میں میڈیکل کالج کھل گیا۔ بیدوا تعی بہت خوشی کیات ہے۔ اس اہ کا ٹائش ہمنے سردیوں کے لحاظ ہے دیا ہے۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔

شاہررہ سے رہا آفرین نے لکھاہے

"ايك تقى مثال" دوسرى قطرير مى توسوجا تفاكه بهت اچھانادل جائے گا مگراب تو ہر قبط پڑھنے کے بعید لگیا ہے۔ مجھ غلط ہی ہوگا۔معذرت!دد سرے نمبرر"ر تعل سکل" کی طرف آئیں تو نبیلہ عزیز کے انداز کی تو میں دیوائی ہوں۔ کیا کردار تخلیق کرتی ہیں۔ نبیلہ جی احقیقت میں لوگ ایے ہوتے ہیں کیا؟" آریخ کے جموکوں سے" سلملہ بے عد خوب مورت ہے میرا خیال ہے جس کو ولچیں نہ بھی ہو 'وہ بھی ضرور پر معے گااور (ہم تو تاریخ کے طالب علم بین) کمیں توای کمانیاں بعیجوں؟

پاری دیا ار خسانه نگار کا ناول عام نادلوں سے قدرے مخلف ہے۔ اس میں ایک معاشرتی مسئلہ کے بارے میں اس کی قباحتوں کے بارے میں لکھا کیا ہے۔ آپ جو کمانیاں لکھنا چاہتی ہیں۔ ضرور لکھیں خواہ مزاحیہ ہوں یا سجيده موضوع كى قيد شيس

سبط الرحن فاجهدوال كاون سے شركت كى ب للعقابل

شعاع میرا موسٹ فیورٹ رسالہ ہے اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جمع تم ہو نہیں کتے ' نفی سے مجھے نفرت ہے تقییم میں کر نہیں کتی کیونکہ ضرب دل پہ لگتی ہے باري سبط!شعاع كى برم من خوش آمديد-شعاع كى بنديدي كے ليے تهدول سے شكريد-

سميعه شاه نوازخان نے نور کوٹے لکھا ہے دیے تومیں آپ کے تنول رسالے بی برے شوق سے ردهتی ہوں لیکن شعاع میراسب سے فیورٹ ہے اس میں خر انعت احادیث نبوی امتگرا مبیس اور ناول -

آپ کی ہر چز زبردست ہوتی ہے اور ہم کو اتنا سکھنے کا موقع ملتاہے کہ شاید ہی ویسے سیم عیس۔"الیک تھی مثال توبهت عي لاجواب يهد رخسانه نگار عدنان بهت احما بلکہ بہت ہی زیادہ اچھا لکفتی ہیں۔ یارم نے تو جھے بھی قلم انھانے پر مجبور کردیا۔ سمبراحید آپ کا جواب نہیں۔ آپ بهت احیا لکستی بین - مجمع کھآنے یکانے کاسلسلہ بہت پند

باري نوزيه اشعاع كي محفل مي خوش آريد ميس بہت خوشی ہوئی آپ نے خط لکھا اشعاع کی پندیدگی کے لیے تهددل سے شکربیر-

اصباح منهاس وره غازى سے تشريف لائى بيس الكما

و مينے بعد خط لکھ رہی مول كيونك ميں الدميش كى منش میں محی- لیکن چربھی میرا B.Z.U میں ایڈ میش نتيس موسكا ... (بائے افسوس) خرميرا ايدميش غازي یونیورٹی میں مو کیا ہے۔ عازی یونیورٹی جنوبی پنجاب کی دد سري يونيورش ہے اس من يردھنے والے ہم يہلے اسٹوو تنس ہیں۔اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل کالج بھی بن کیاہے۔

اب آتے ہیں دممبرے شعاع کی طرف ٹائٹل اچھا لگا فیکن مردبوں والی بات نہیں کی۔ رقص سمل کونہ باکر تعوزی تشویش ہوئی کیونکہ اسٹوری جتنی بھی سلو ہے

سرحال اچى بمى ب و آیک تھی مثال " پڑھ کے اچھالگا۔ اچھی اسٹوری ہے۔" یارم" کی توبات بی اور ہے۔ بس اب جلدی ہے ا مرحه اور عالیان مل جائیں ... بیوتی بلس میں بالول کے بارے میں اسک بر سے ۔ اجھے تھے ان میں ایک و میں مردر شرائی کردل کی۔

تاریخ کے جھروکے بردھا۔ بدہمی اچھی اسٹوری ہے عورت کے حوالے سے مطلب جس طرح رضیہ سلطانہ کا كدار تقانا اور ان كى زندگى اس لحاظ ، اچمى استورى

اں بار سلیم احمد کی غزل مجھے بہت بہت اچھی گئی۔ یے شاعری میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے مگریہ غزل مجھے

ابندشعاع جنوري <u>2015</u> 278

اس کا ہمیں بت افسوس ہے۔ اب خوش ہوجا کی۔
آپ کا خط شامل ہے۔ آپ کی تحریری ابھی پڑھی شمیں
گئیں۔ اطمینان رکھیں قابل اشاعت ہو میں تو ضور
شائع ہوں گی۔ شعاع کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔ آپ کی
تعریف ان سطور کے ذریعے متعلقہ مصنفین تک ہنچائی جا

## تازیہ خالد ڈھوک جراغ دین راولپنڈی سے شریک محفل ہیں الکھائے

دسمبر کا شعاع ملا۔ ٹائٹل پہ اجاگر خوب صورت علینہ کودیو کے سب کچھ فریش لگا۔ ڈائجسٹ کھولاتو یہ کیا"ر قص سبل "غائب۔ اللہ آپ کو جلہ صحت دے نبیلہ جی ناکہ آپاس جیے اچھے نامل مزید لکھ سکیں" یارم" نبیلہ جی ناکہ آپاس جیے اچھے نامل مزید لکھ سکیں" یارم" مزدیوں میں حفاظت دکھ کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ آج کل بال کانی خراب ہو گئے ہیں۔ موسم کے پکوان بہت زبردست تھے۔ نادیہ احمہ کا" تیرے قول د قرار سے پہلے" فران ہو گئے ہیں۔ موسم کے پکوان بہت العین کا" رحمت "میں بیٹیوں کو اہمیت دیے کا حساس بڑھ کے دل خوش ہو گیا۔ نمایت دلیب نامل تھا۔ قرق العین کا " رحمت "میں بیٹیوں کو اہمیت دیے کا احساس بہت کا احساس بہت کا اس نامل کیا ہمت کا میان سے بہت کا احساس ایکا اس نامل کیا ہمت کا میان کے بہت عور ساز بین دروازہ "میں سدرہ المنتی نے کمال کیا ہورت "فاص نہیں تھا۔ عائشہ ناز علی نے بھی کمال کلما ہے۔ کیاان کی ہے بہلی کمانی ہے ؟" سعد سے رسے تیم کمال کلما ہے۔ کیاان کی ہے بہلی کمانی ہے ؟" سعد سے رسے تیم دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری کا کو نازیہ اِشعاع کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے کیاری کاری پر کاری کیاری کیاری

میرید مائشہ ناز علی کی بہ پہلی کمانی نہیں متمی 'وواس سے میلے بھی ناول اور کمانیاں لکھ چکی ہیں۔

حميرانوشين فيمندى بماؤالدين كما

"حمد و نعت " اور پارے نی کی پاری باتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد کیف غرنوی کا آشروہ پڑھا جو کہ عبیب و غریب حقیقیں لیے ہوئے تھا اور کسی دلچیپ افسانے سے کسی طور کم نہ تھا۔ میمونہ صدف اور قرق افسانے سے کسی طور کم نہ تھا۔ میمونہ صدف اور قرق افسین رائے نے کچھ زیادہ ہی پرانے اور بارہا لکھے ہوئے موضوع کو صفحہ قرطاس پر جمعیرا بیرطال انداز تحریر احجما تھا۔ میدرة المنتی کی تحریر کافی جاندار تھی میدرہ کے لکھنے کا انداز میں میدرہ کے لکھنے کا انداز

پیاری سعیعد! آپ نے یہ سوچ کر تبعرہ نہیں کیا کہ
کون سا شائع ہونا ہے۔ اب آپ کا خط شامل اشاعت
ہے۔ آئندہ تعمیلی تبعرے کے ساتھ شرکت بیجے گا۔
مالجہ تبسم محکومنڈی سے شریک محفل ہیں الکھا
ہے۔

ٹائنٹل زبردست ہے مہندی تکے ہاتھوں کے ساتھ ماڈل اچھی لگ یہی ہے۔

ایک تھی مثال بہت اچھی قسط تھی اس دفعہ۔اور مجھے لگتا ہے کہ بری کی مما کامیاب ہو جا کس گی پری کو فعد کی دلسن بتانے میں اور رہی بات یارم کی تو اس کی تعریف کے سلے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں امرحہ اور عالمیان دونول میرے پاس الفاظ ہی نہیں۔ کیف غرنوی ہے ملا قات دونول میرے فیورٹ کردار ہیں۔ کیف غرنوی ہے ملا قات الحجی رہی۔ اللہ تعالی اللہ عزیم کو صحت و تندرستی دیں۔

پیاری رابعہ! نبیلہ عرز کافی عرصے سے حالات کے گرداب میں البھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی تمام قار مین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نبیلہ کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرس۔ اللہ تعالی ان کے لیے آمانیاں پیدا کرس۔ اللہ تعالی ان کے لیے آمانیاں پیدا کرسے۔ شعاع کی پیندیدگی کے لیے تمہ دل سے شکریہ۔

سعدی کل کوسے شریک محفل ہیں الکھاہے

وسمبرکا شارہ ہزار جتن کرکے حاصل ہوا۔ سب سے خطوط پر نگاہ دد ڈائی۔ سرد آہ بھرتے ہوئے اطمینان کیا کے ہمارانام خطوط ہیں شامل ہیں۔ امید کی ہلی ی دوشن کی ہوئی اور اس مایو ی کے عالم بڑھ لیس اجمل سراج کی غزل بہت پند آئی۔ اس دل افسردہ کے ساتھ کھلا کسی یہ کوں میرے دل کا معالمہ بھی افسردہ کے ساتھ کھلا کسی یہ کیوں میرے دل کا معالمہ بھی بڑھ ڈالا اور جیٹے بیٹے یارم کی قطر رھی ۔ وہی محبول کے دکھ اور کرب لیے 'پالینے کی امید اور کھودیے کا خوف لیے ' دندگی کی حقیق اور تعو ڑا سا خیالی بن لیے خوشما اور دندگی کی حقیق اور تعو ڑا سا خیالی بن لیے خوشما اور دندگی کی حقیق اور تعو ڑا سا خیالی بن لیے خوشما اور دندگی کی حقیق اور بغیر دندگی کی حقیق اور بغیر دندگر سب ست دوی اور بغیر دندگر سب ست دوی اور بغیر دندگر سب کسی جس کے آگے بردھ رہا تھا۔ اب تعو ڑا بہتر ہو آ نظر سب کی جس بند آیا۔ نعت اور حمد تو بہت ہی بہترین ہیں۔ آ تا ہے کیف غر نوی کا بولڈ اور ڈرامائی چویشن والا انٹرویو بھی بہترین ہیں۔

المارشعاع جنوري 2015 279

اظهار كرتى ربين كى-

اقرامل كوجرانواله سے لكھتى بين

نبیلہ عور کونہ پاکر ایوسی ہوئی۔اللہ ان کوان کی بیٹی اور
پھوپھو کو صحت عطا فرمائے ( آمین ) " ایک تھی مثال"
رخدانہ جی آپ بست ظلم کررہی ہیں مثال پر
عمارہ جی!آپ کے گادک میں آکر بست خوشی ہوئی " اتنا
اچھا تبعرہ ۔ ول تو کر آپ ۔ آپ سے دوسی ہوجائے ۔
اچھا تبعرہ ۔ ول تو کر آپ ۔ آپ سے دوسی ہوجائے ۔
جڑی ہوئی کی بات کروں تو کیا ایسی کوئی جڑی ہوئی ہے جس
کے ڈون کم ہواور کمرکی ہڑی تھیج ہو (اب بناؤ بچو) و سے میرا
گادک ہمی ایساہی ہے جمان میں ہرسال جاتی ہوں۔پاکستان
کے گادک ویسات دنیا میں کہیں نہیں ملتے 'نہ ملیں گے۔
خوب صورت ہے 'یمال کے لوگ بھی بہت اجھے 'وہین'
مورت ہے 'یمال کے لوگ بھی بہت اجھے 'وہین'
کون ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے ۔وعاکریں کہ پچھ
تعالیٰ ہمیں ان پاکستان دشمنوں سے حضوظ ہر
لوگ ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے ۔وعاکریں کہ اللہ
تعالیٰ ہمیں ان پاکستان دشمنوں سے محفوظ رکھے۔جو بطا ہر
لوگ ہمیں جون سے جانے نہیں دیتے ۔وعاکریں کہ اللہ
باکستانی ہیں شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔

پ ماین مولی مناع بھاول گرسے شریک محفل ہیں ، سمیمس سحر قریثی ضلع بھاول گرسے شریک محفل ہیں ، لکھا ہے

اسبارٹا کھل بہت ی زبردست تھا۔ میرادل چاہتاہے کہ میرے پاس بہت سارے رسالے ہوں اور میں ان کے درمیان بیٹی ہوں۔ میں عید کے سروے میں شامل ہوئی۔ کیکن میرے بھائی نے پوسٹ ہی نہیں کیا۔ اب کیا کردل۔ اس بار بھی پوراشعاغ لاجواب 'بہت ہی اعلا اور مکمل ناول بہت ہی اچھے گئے۔ بندھن میں کیف غرنوی کے ساتھ ملا قات اچھی گئی اور یہ آسیہ رزاقی تو ہماری را سمر ہیں۔ افسانے بھی بہت زبردست رحمت اور چور عورت

بمي الجھے لگے۔

جی سمیعہ! آسیہ رذاتی رائٹریں 'انہوں نے شادی کا احوال لکھا تھا۔ عید مردے بھائی نے پوسٹ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں 'شعاع میں مختلف مواقع پر ہم مردے کرتے رہتے ہیں 'آپ آئندہ کمی مردے میں شامل ہو جائے گا۔

ان کی مقبولت میں بقینا "اضافے کا باعث بن رہا ہے۔
" خط آپ کے " میں ایک قاری بہن نے کہانی کے
بارے میں پوچھا تھا تو میں اس کمانی کے بارے میں جانتی
ہوں 'میہ عمیرہ احمر کی کمانی تھی جب عمیرہ نے لکھنے کا
آغاز کیا تھا"بس اک داغ ندامت "کمانی کا نام تھا۔
تغاز کیا تھا"بس اک داغ ندامت "کمانی کا نام تھا۔
پیاری حمیرا! آپ کا افسانہ "مما" شامل اشاعت ہے۔
بینے دو افسانوں کے بارے میں ابھی فیصلہ شمیں کیا۔ آپ
میں صلاحیت ہے۔ مزید لکھیں۔
آپ نے تو نہ صرف کمانی کا نام بتادیا بلکہ اس کے جملے
آپ نے تو نہ صرف کمانی کا نام بتادیا بلکہ اس کے جملے

آپ نے تونہ مرف کمانی کانام بنادیا بلکہ اس کے جملے تک آپ کویاد ہیں۔ آپ کی یادداشت کے معترف ہیں۔ شعاع پر تبعرے کے لیے شکریہ

نیں کرتے ۔ بھے یہ شوق اپنی پھپھوے دراخت میں ملا ہے پھپھو کو بھی بہت شوق تھار سالے اکٹھے کرنے کا۔ ان کیاس بھی کائی ذخرہ ہے۔
اب آخر میں نواد خان کے انٹردیو کی فرمائش کرتی ہوں '
امید ہے پوری کی جائے گی۔
امید ہے پوری کی جائے گی۔
شوق پر پابندی نہیں لگاتے ' آپ بھی ان کا خیال رکھا کریں۔ اپنی دوست دیجہ ہوسف کو ہماری طرف سے کریں۔ اپنی دوست دیجہ ہوسف کو ہماری طرف سے شکریہ کمہ دیں۔ امید ہے آئندہ بھی خط لکھ کراپنی رائے کا

المنافشعل جنوري 2015 280 م

رقیہ سیف الرحمان نے پران سے شرکت کی ہے

شیعاع کا دسمبر کاشارہ 2 باریخ کوملا اور ملتے ہی ہم نے أيك تقى مثال يه جَعلانگ لگائى 'ب جاري مثال- ناسل لا جواب تقیا۔ اپرٹل میں میری شادی ہوئی پہلے میں رقبہ اساعیل کے نام سے دو تین دفعہ شائل ہوئی تھی۔شوہر منع نمیں کرتے لیکن اپنی موجودگی میں ڈانجسٹ کی طرف توجہ یں رسے برداشت بھی نمیں کرتے۔اس کے میںان کی خوشی کی وجہ سے ان کی غیرموجودگی میں ہی ڈانجسٹ کامطالعہ کرتی ہوں ممراحید" یارم"کوبہتا چھے طریقے سے آھے برھارہی ہیں۔ نتبلہ عزیز کمی کہانی بس سوسوہے۔ شعاع اور خواتین کی کمانیوں نے مجھے جینے کا سلقہ شکھایا ہے آج جب مرال میں بھی اور دوست احباب اور شو ہر بھی مجھے ہے بانتاخوش ہیں۔ حی کہ میرے بڑے بھائی جان جو کم ہی ی کوستائل کے الفاظ بخشے ہیں انہوں نے بھی میری سمجھ داری اور خوش مزاجی کوان ڈانجسٹوں کا نتیجہ کہا ہے۔ تمینه اکرم محرا قرایش اور مسکان قرایش آپ لوگ بمیشه شامل رہاکریں۔ آپ سے دلی انسیت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور بات ان بہنوں کے لیے جو تبعرے کے وقت صرف تقید کے پیلو کور نظرر کھتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگر آب لوگ تعریف شیس کرسکتیں تو برائے میرانی تنقید بھی مت کیا کریں اور آپ بھی ایسے خطوط کے کرارے ہے جو اپات دیا کریں ہدی کیا بھی کہ آپ میٹھے مٹھے می جواب دیتی ہں کسی کو برا کگے تو معذرت میں ایس می دوٹوک لڑگی

یاری رقبہ انی زندگی کے آغاز برمبارک باداور دعائیں زندگی کابیر مور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ یہ آپ کی سمجھ داری ہے کہ آپ اپے شوہر کی خوشی کا

خيال رهمتي بين اور اپنا شوق ان كي غيرموجودگي مين بورا

كرتى بن تقيد اور تعريف تو جاري قار تين كاحق ہے۔ اس معالمے میں ہم آب سے متعن نہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ شعاع پر تنقید برداشت نہیں کریا تیل لیکن سے بھی توریکسیں کہ تقید کے باوجودوہ ہرماہ شعاع پڑھتی ہیں ا بے تیتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں قط للھی ہیں۔

بات صرف اتن ہے کہ وہ شعاع سے بہت اچھی توقعات ر کھتی ہیں اور اے مزید بہتراور مزید اجھاد کھنا جاہتی ہیں اور یہ بھی بچ ہے کہ اس محفل میں سب کو اپنی رائے کا اظهار كرنے كا حق ہے اور ہم سبكى دائے كا خرام كرتے

ازى عبدالخالق نے تارنگ منڈى سے لکھا ہے میں سلے بار کسی رسالے میں خط لکھ رہی ہول۔ تینول وْانْجَسْتْ تَهْانُي بِالنَّنْعُ كَابْمَتِرِينْ مَعْرِفْ بِينْ مِيرِكِ بِسَدِيدِه ترین ناول '' دیمک زدہ محبت'' اور '' ول کے راہے دشوار بہت تھے" ہیں۔ شعاع مجھے سب سے زیادہ بہندہ۔ ر قص سمل "بهت زبردست ناول ہے جو بہت عمرہ طریقے

پاری از کیا آپ کی کمانیاں ابھی پڑھی نہیں ہیں۔ شعاع کی بندیدگی کے لیے تہددل سے شکریہ۔ توسيه نور كشن كره بعاول مرس تشريف لائى بس كها

بي بھي ايك بن كما اصول ہے كر جومنكوائے گاوہ بى سلے روسے گاس دفعہ سمبراباجی نے منگوایا ہے لیکن ماری بے چین فطرت کہ سرمری نظر ڈالنے کو چند مسٹول کے لیے مانک ہی لیا۔ ابتدائی اور آخری صفحات کی تعصیل ہے ورق گردانی کی۔ پھرسب سے پہلے "ایک تھی مثال" كى بارى آئى۔ غرب مردفعہ كى شخاليے سے عى دوجار ہوتی ہے اور اس دفعہ توجیتا جا کتا المیہ آن ٹیکا ہے جبکہ اس ك دلچين كالكباب زندگي من آني بي اگانماتو بسيسي

آواز دے کر زندگی ہر بار چھپ گئی اور ہم ایے مادہ مل کہ ہر بار آگئے پلیزرخیانہ جی! بہت رکھ جھیل کیے مثال نے۔اب ميجه أسانيان مونى جائيسينا-

یارم میں شادی کی تقریبات چل رہی ہیں ۔مشہور و معروف ہستی کی یونیورٹی آمر پر بھربور پذیرائی (امام کے يحص الله اكبر) والى صورت عال مزادع من اوربيا مرحه تے ساتھ کیا مسلہ ہے کہ تعلق بنانامھی سیس اور تو ژنامھی

مطلب "وه ملے تونہ ملوب نہ ملے تو ملنے کی جشجو کروں "

ما چسٹر کے بجائے وہ استبول یونیورٹی ہو آ ہے اور اس

ڈرامے میں جتنے بھی کردار ہیں تو وہ امرحہ 'فریحہ 'عالیان'
عامر' دیرا 'ہاندے 'اور کارل 'کورائے ) میری نظر میں۔
ضروری تہمیں سب قاری بہنیں جھ سے متفق ہول۔
کائنات! آپ نے کہائی کا نام اور مصنف کا نام بتا دیا '
ہماری کئی قار نمین نے اس کہائی کو پہچان لیا ہے۔ ہم اپنی
قار نمین کی یا دواشت کی دادد ہے ہیں۔ بھی تجھی تو وہ صرف
قار نمین کی یا دواشت کی دادد ہے ہیں۔ بھی تجھی تو وہ صرف
ایک سطر سے ہی کہائی اور مصنف کا نام بتا دی ہیں۔
شعاع کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔
آئینہ بچہ فرام بماؤالدین زکر یا یونیورشی 'کمان سے
آئینہ بچہ فرام بماؤالدین زکریا یونیورشی 'کمان سے

لاست ارہم نومبر میں تھے اس سال نومبر کے شارے ر تبعرہ کے ساتھ بچھلا سال بہت گیااور بڑی مشکل سے بیتا "،سارے زندگی کے خواب 'امنگیں 'خواہشیں 'ہمراہ لے گیا۔ آئینہ کو آئینہ میں بہت کچھ واضح دکھا گیا۔ خبرجی ہم MBBS کے خواب دیکھتے لی اے میں پہنچ گئے۔ چلوجی خرب دنیامیں کون ساڈا کٹرول کی کی ہے اور پھرنی بی اے تو ہم ابھی بھی کررہے ہیں۔بس ای دجہ سے شعاع سے نا آ توك كياتفا ول بهي توك كياتفاآب ول كوجو راليا ب توسه ڈیرا آب کوتو خوش ہونا چاہیے تھا 'اب ڈانجسٹ کو کورس کی بکس میں چھپا کر پڑھنے تھے بچائے کورس کی بك كے طور ير براھ سكيل كى - ال كيميس لا كف ميں ہونے پر دکھڑا بنتا ہے۔ پھر بھی میری طرح کا تمیں کہ دماغ ميديكل من ول لزيج من اوريس منه الفاكر (اب بعلاركه كر آتى )IMS ميں امن دُير! آپ سے مل كر بهت خوشي ہوئی ہے۔بس ایسے بی کیوٹ سے کام جاری رکھیں۔ پیاری آئینہ! آپ کا خط لیٹ ملا۔ اس لیے نومبر کے شارے من شاف نہ ہوسکا۔ایم بی بی ایس میں داخلیے نہ ف سكا-اس پر افسردہ نہ ہول- بی بی اے كی درى بھی كم اہم نسي ہے۔ايک بات يا در تھين كه الله تعالى جو مجھ كرتا ہے وہ ماری بستری کے لیے ہی کر آہے ہمیں بورالقین ہے کہ یہ آپ کے حق میں بمتر ابت ہوگا۔ان شاء الله شعاع پر آپ كا تغييل تبعره بهت دلچيپ بهد ليكن آئنده جلد

مجوائے گا باکہ ہم شامل کر سکیں۔ ارم کمال نے فیصل آبادے شرکت کی ہے ، لکھتی ہیں

ٹھیک ہے معذرت بنتی ہے بلکہ بہت زیادہ بنتی ہے مگریہ کیا کہ ہروفت بیچھے پیچھے اور وہ بھی معذرت کے لیے نہیں بلکہ دوستی ہے لیے؟ چہ معنی دارد؟

عزت نفس بھی کوئی چڑہے یار۔ پلیز سمیرااس پر دھیان دیں ہاں البتہ انداز تحریر ایسانے کہ بندہ پڑھتا جائے اور سیرنہ ہو زبردست۔

پیاری توسیہ آسب ہے پہلی بات آپ نے بہت اچھانط نکھا۔ آپ کی کمانیاں بھی پڑھی نہیں ہیں اپنا فون نمبر بھجوادیں۔ امرحہ کا کردار آپ سمجھ نہیں پائیں 'اس کا مسئلہ معذرت ہے نہ دوسی بلکہ وہ عالیان کو کھونے کا دکھ سہ نہیں پا رہی ہے۔ عزت نفس کی بات تو ٹھیک ہے لیکن امرحہ نے ایسا بچھ نہیں کیا جس سے عزت نفس مجود ح ہوتی ہو' بلکہ اس نے عالیان کی عزت نفس کو مجود حکیاہے ہوتی ہو' بلکہ اس نے عالیان کی عزت نفس کو مجود حکیاہے ایک ایسے مخص کو تکلیف دی جو اس کے ساتھ مخلص تھا۔ اس کادوست تھا۔

شعاع کی پندیدگی کے لیے تمدول سے شکریہ۔ کائتات اصغربو زدار نے ڈہرکی سے لکھا ہے

نبرست میں چار ناولزدیکے کرول خوشی ہے دھک دھک

کرنے لگا گرول ہے خوش نہ ہوسکی کیونکہ اس خوشی پہر امری فکر مادی تھی میرے بی ایس ی کے بیپر زہور ہے

ہیں ۔ میں بہ خط دو باتوں کی دجہ ہے لکھ رہی ہوں ایک تو

سیدہ مقدس کیلانی نے جس ناول کے بارے میں پوچھا 'وہ

ناول دراصل ھمیرہ احمد کا '' بی اک داغ ندامت ''

کاش امیں بھی کسی ایسے علاقے میں رہ رہی ہوتی 'یا میرا

ماش امیں بھی کسی ایسے علاقے میں رہ رہی ہوتی 'یا میرا

رکھنا۔ اے کاش امیں بھی وادی سوات کی بہاڑیوں سے

رکھنا۔ اے کاش امیں بھی وادی سوات کی بہاڑیوں سے

بہتے آبشاردل کا میں سورج طلوع ہونے ہے بہلے اور غروب

ہونے کے دفت نظارہ کر سکتی۔ میں یہ خواہش کیوں کر رہی

ہونے کے دفت نظارہ کر سکتی۔ میں یہ خواہش کیوں کر رہی

ہونے ہی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو

موں۔ بھی اس بات پر خط تکھوں گی۔ ان شاء اللہ یارم کو کھوں کو کہی کو جسی انہیں۔ ان شاء اللہ یارہ کی کھر بھی انہی

ہے۔ کیونکہ اس ناول میں عالمیان ہے (میں بڑھ اس ناول کو رہی ہوتی ہوں اور نصور میں ترکی کاؤر امد فریحہ چل رہا ہو تا ہے اور عالمیان عامر کی شکل میں تھوسنے لگتا ہے۔ جی ہاں

المد شعاع جنوري 2015 282 §

المسل بهت بى ديده زيب اور داكش تعالم بهلى شعاع نے دل کو درد سے بحردیا۔ پیارے نی کی پیاری باعی پڑھ کر این دین معلومات میں گران قدر اضافہ کیا۔ کیفِ غزنوی ے ملا قات بہت ہو نیک رہی۔ سلسلے وار ناول "ایک تھی مثال" بہت ہی پاور فل جا رہا ہے۔ بلیز کیے بھی کرکے واثن اور مثال کواکی کردیجیے گا۔"جابے سسرال کوری" بهت بی متاثر کن تحریر ربی-"ول و نظرے آئیے" میں الی بنی کمیں دیکھی نہ سی جواہے امیج کو خراب نہ ہونے کے لیے اپنی مال سے معافی منکوائے بلکہ بیٹیاں تواہی مال كى آن بان اورشان كے كيے اينے كم بھى داؤير لكار بى بيں - بيه تو سراسر بني كي خود غرضي موئي " زندگي ايك كماتي"

عائشه نازعلي كالكمل ناول سوسو تقالبعض دفعه كهاتي كوتوژ مرور کر پیش کرنے سے کمانی کا سارا حسن تباہ ہوجا آ ہے ودكو كله" في بهت سول يرا سرارك درواكرديد بول مح سب سے شاندار اور زبردست تحریر ایسل رضا کی "چور عورت"رى" تيرے قول و قرارے بيلے "من يقين نہیں آ اکہ احرجیے کول مائنڈ اتنا نمیرلوز کیے کرسکتے ہیں کہ سی کی پارسائی اور نیک نای کو کنویں میں پھینک دیں میکن خراجهار با"رحت" نے آگرنعمہ کی انبت بحری زندگی کو واقعی رحموں ہے بر کردیا "یارم" سمیراحمید کاشامکار ناول جو ابتدا ہے سپر ڈوپر جا رہا تھا لیکن اب اس میں بے جا طوالت اور تفصیل نے کیمیو توڑ دیا ہے۔ اب بوریت محسوس ہونے لکی ہے۔

پاری ارم! ایک عورت کے لیے سب سے مقدم اپنا کھراور شوہر ہونا جاہیے۔اگر اس کا کھراجز باتوسے زياده د كهاس كي ال كوبي مو يا ازدداجي زندكي يس شروع مي چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو تا ہے۔ صدف آصف نے بدی تایا ہے۔

صاتمه خليل سدملتان

میں نے توشعاع کواپنا سمجھا تھا کہ ایک عام ی خواہش كرول كى جس كاجواب آئے گا پارى صائميا ہم آپ كى خوشی کے لیے نمرہ احر اور عمیرہ احرکی تحریر اب شعاع مِن بي شائع كرير مح-"لكن آب في والناجم ی غلط کمہ دیا کہ آگر آپ شعاع لیتی ہیں تواس میں بھی معیاری تحریب ہوں گی۔ بھائی میں نے کب کماکہ شعاع میں معیاری محریں نہیں ہوتیں بلکہ خواتین میں ہوتی ہیں۔بات سے کہ میں فے جنوری 2014ء سے شعاع ردعنا شروع کیاتھا جو تکہ میں صرف ایک رسالہ لے سکتی ہوں میں نے شروع سے شعاع لیا ہے۔اب میں سلسلے وارناول چھوڑ کرخواتین تونہیں لے علی تا۔ یاری صائمہ! آب ایل جگہ درست ہیں ہمیں ہے حد افسوس ہے کہ آپ کو ہارے جواب سے تکلیف مینی۔

قار مىن متوجه ہوں!

1- ماہنامہ شعاع کے لیے تمام سلط ایک بی لفافے بیل مجوائے ماسكة بين، تاجم برسليل كريالك كاغذاستعال كرين-2- افسانے ماناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے

3- ایک سطر چهود کرخوش عطالکمین اور صلح کی بشت بر یعن صلح ک دومرى طرف بركزندكمين-

4- كمانى ك شروع بس ابنانام اوركمانى كانام كعيس اورانعتام برابنا كمل ايدريس اورفون نبر ضرور كعيس-

5- مسود عل ايك كالى اسيخ ياس ضرور ركيس، نا قابل اشاعت کی صورت میں تحریر والی مکن ٹیس ہوگی۔

6- تخريردواندكرتے كےدوماه بعد صرف يا في تاريخ كوا في كمانى

کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

7- ماہنامہ شعاح کے لیے افسانے، محط پاسلسلوں سے لیے

التقاب، اشعاروغیرودرج ذیل بے پر جشری کروائیں۔

بابنامه شعاع

37-اردوبازاركرايي

ماہتامہ خواجمن وا بجسٹ اوراواں خواجمن ڈا بجسٹ کے تحت شائع ہونےوالے رچوں اہتامہ شعام اور اہتامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق بخی اواں محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی صبے کی اشاعت یا کسی بھی لوی بیش پہوراہا اور اہائی تفکیل اور سلسلہ وارق ملے کسی بھی جسے کے استعمال سے بہلے بہلشرے تحریری اجازت لیتا ضروری ہے۔ معودت کی اوارہ قانونی جا مدحولی کاحق رکھتا ہے۔ اور سلسلہ وارق ملے کسی بھی جسے استعمال سے بہلے بہلشرے تحریری اجازت لیتا ضروری ہے۔ معودت دیکر اوارہ قانونی جا مدحولی کاحق رکھتا ہے۔

283 2015 医活化



أعتدال

ایک مرتبہ سکی من انتخبین الطائی امیر المومنین مامون کی خدمت میں آیا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ اس دوران میں نے اس سے کہا کہ میرے حال پر امیر المومنین کی اس قدر عنایتیں اور مہمانیاں ہیں کہ میں نہ توان کا شار کرسکتا ہوں اور نہ ہی بیان کرسکتا ہوں۔

حران ہوں ان میں سے کون سی حسین عنایت کے چرے سے بردہ اٹھاؤل؟

ایی تعریف بین اس قدر مبالغه آمیز فقرے س کر مامون نے کہا۔ "تیرے لیے اتنا مبالغه اور طوالت بیان مناسب نہیں کیونکہ نعمت کاشکر اس نعمت نیادہ ہوتو اوا کرنے ہوتو اوا کرنے والے کی نا قابلیت اور بے زبانی کملا ما ہے۔ لندا مناسب طریقہ بیرے کہ نہ تو غلو بر آجائے اور نہ کی مناسب طریقہ بیرے کہ نہ تو غلو بر آجائے اور نہ کی سے کام لیا جائے ' بلکہ در میانہ راستہ اختیار کیا ما یہ "

میں تمام انعاموں سے زیادہ فیمتی ہے۔" میں تمام انعاموں سے زیادہ فیمتی ہے۔" رضیہ امین \_ کراچی

دورانديشي

امیراسمعیل سامانی کے عمد میں ایک بہت دولت مند مخص تفادہ مرد کے علاقے میں ایک شاہراہ پر رہتا اور مسافروں اور راہ کیروں کی تواضع کیا کر ہاتھا'جو راہ کیر نظر آیا' وہ اس کی دعوت اپنا فرض سجھتا' اسے مہمان رکھتا اور انعام دے کر رخصت کر ہاتھا۔ اس پاس کے علاقے کے لوگ اس کی بخشوں سے ٹک عیم تعلی نے ولید بن عبد الملک کی ہجو کہی۔ ولید نے اسے سزا دبنی جاہی۔ وہ دمشق سے بھاگ گیا اور مرت تک کہیں رو پوش رہا۔ جب اس چوروں کی سی زندگی سے اکما کیا تو تا چار دمشق میں واپس آگیا اور آ بیک ون موقع پاکر ولید کے پاس جا پہنچا۔ ولید کھانا کھا رہا تھا۔ فظر بچاکر دسترخوان پر جا بیٹھا اور کھانے میں شریک ہوگیا۔

جب کھانا برسمایا جانے لگا اور لوگ اٹھنے لگے تو عاضرین میں سے کسی نے عمر کو بہچان لیا اور دلید کو بتا دیا۔ ولید نے قریب بلایا اور کہا۔ " پر نصیب! غدا کاشکر ہے کہ میں نے ابھی بدلہ لینے کی قسم نہ کھائی تھی کہ تو ہاتھ آگیا۔ "پھرپولا۔" اچھاذرا میری دہ جو توسا۔" عمر کچھ دیر تو انکار کر نا رہا 'لیکن جب ولید نے بہت مجبور کیا تو اس نے ہجو سنادی۔ ولید نے کہا۔ 'مجملا بتا تو میں تجھے کیا سزادوں گا؟"

عمر تعلیی نے جواب دیا۔ ''میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کے دستر خوان پر بیٹھ چکااور آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوچکا ہوں۔ اس کے بعد خواہ کتنا ہی برا گناہ کرچکا ہوں' مجھے امید ہے آپ مجھے مزانہ دیں گے۔'' ولید نے کہا۔'' بے شک! دسترخوان کے حق کے مقابلے میں تیرے گناہ کی کوئی حقیقت نہیں۔''

مقابلے میں تیرے گناہ کی کوئی حقیقت نہیں۔" چنانچہ اس نے نہ صرف عمر کومعاف کیا' بلکہ انعام بھی دیا۔ کما جا آئے کہ کوئی کیساہی مجرم ہواکر اس کے دسترخوان پر پہنچ جا باتھاتو معاف کر دیا جا باتھا۔

تورعالم\_كراجي



أعكيته

ان مہمانیوں اور فیاضیوں کا یہ اثر ہوا کہ دور' دور تک اس کی شہرت ہوگئی اور محلوق اس کی سخاوت کے گن گانے لگی۔

جب امیراساعیل کواس مجیب وغریب هخص کے حالات معلوم ہوئے تواس نے پیغام مجبوایا کہ اگر خدا نے تہمیں دولت بخش ہے تواہے، مخلوق کو جمع کرکے راستے پر لٹانے کی ضرورت نہیں 'بہتر ہے کہ راستے مث جاؤ اور لوگوں کو جمع نہ کرو' بلکہ کسی کوشے میں جاکر سکون سے زندگی گزار و اور اپنال ودولت کی حفاظت کرو' ورنہ ہماری ناراضی کا باعث ہوگا۔

یہ حکم پہنچا تو وہ محض راستے سے ہٹ کر کسی اور بیت حکم پہنچا تو وہ محض راستے سے ہٹ کر کسی اور جگہ جاکر رہنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی روز میں لوگ جگہ جاکر رہنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی روز میں لوگ اس کی مسافر نوازیوں اور فیاضیوں کے افسانے بھولنے گئے۔

امیراساعیل کے مصاحبوں کو تعجب تھا۔اس نے
ایسا تھم کیوں دیا؟ وہ خود ایک نیک اور فیاض بادشاہ تھا
اور نیک کاموں میں دل سے حصہ لیتا تھا 'چراس نے
ایک مخص کوئیکی کرنے سے کیوں ردکا؟

امیر نے جواب دیا۔ "بات یہ ہے کہ رعایا ہیں سے
ایک فخص کاشاہراہ بر جابیشا۔ مسافروں کو کھانا کھلانا
اور خیرات کرنااس فخص کی ہردلعزیزی کا سبب ہے
ایسا ہردلعزیز فخص ترقی کرکے عوام کا محبوب بن سکنا
سے اور ایساہونے پر کیا عجب ہے کہ اس کے دماغ میں
خلل آجائے عوام کی امداد اور فرمال برداری کے
بمروسے پر ذمینوں کا محاصل دینے سے انکار کردے اور
ہمر کا دموں کی پروانہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ
ہم اسے سزاویں اور رعایا اس کی نیکوں کی وجہ سے
ہم اسے سزاویں اور رعایا اس کی نیکوں کی وجہ سے
اس سزاکو ظلم اور جمیں ظالم بھٹے لگے۔ ان تمام باتوں
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے کراس فساد کا سرچشمہ
ہوشیاری اور تدبیر سے کام لے اسے مہمان داری اور

بخشن ہے منع کروا گیا اکہ جین ہے گربیٹے جائے ا نہ خود مصیبت میں تھنے نہ ہمیں فکر میں جلا کرے۔"

بحبين مين خلافت كأكهيل

خلیفہ منصور کے بھیجے محدین ابراہیم اہم کابیان ہے
کہ میں محدین علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم
کے فرزندوں کے ساتھ ہر جمعے کو منصور کی خدمت
میں حاضر ہوا کر یا تھا۔ وہاں مہدی کے بیٹے اور منصور
کے بوتے موسیٰ اور ہارون بھی آیا کرتے تھے اور ہم
سب اس کو ہفتے بھر کا آموختہ 'جس میں اوب الغت' نحو
اعراب اور اشعار سب ہی کچھ شامل ہو تا تھا' سایا
کرتے تھے۔ اس روز کھاتا بھی منصور کے ساتھ کھاتے
کرتے تھے۔ اس روز کھاتا بھی منصور کے ساتھ کھاتے
العام ملیا تھا۔

الی جمعے کا ذکر ہے کہ ہم سب حاضر تھے۔
وستر خوان بچھا۔ بھنا ہوا برہ اور تنور سے گانہ آلاہ نکلی
ہوئی کرم کرم اور نرم نرم روغنی خمیری روشوں کے
ساتھ قسم سے اچار بھی لائے گئے۔
منصور نے ۔ اچار کا ایک لوالہ لیا تواس قدر
جیز تھاکہ اس کامنہ جل گیا۔ہماری طرف و کید کربولا۔
دیم میں سے کوئی یہ ساراا چار کھانے توایک ہزار درہم

منفور نے عنتوہ خادم سے کماکہ ہارون کو آیک ہزار درہم دے دے۔ عنتوہ نے ہزار درہم لاکراسے دے دیے تو منفور نے ہارون سے کما ''بیٹا! جاؤا ہے' ہم جولیوں کے ساتھ کھیا۔''

یہ من کر ہارون جمیں ساتھ لے کر خلیفہ کے ساتھ سے کے ساتھ کھیلتے کہاور ہم ایک آڑی جگہ کیااور ہم سے بولا۔

'میں فلیفہ بنمآ ہول'تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کو ماکہ میں جہیں انعام دول۔'' ہم سب نے اس کی بیعت کی۔ پھراس نے مجھے

رہی تھی تو بغداد کے اہل علم میں کوتے کے حلال و حرام بر بحث جاری تھی۔۔ ہلاکو کی بٹی مفتوحہ بغداد کے کوچہ بازار میں نکلی تو اک جگہ اس نے عوام کا بجوم دیکھا۔ معلوم ہوا آیک عالم لوگوں سے مخاطب ہے ۔۔ ہلاکو کی بیٹی نے گفتگو ك اختيام كالنظار كياب اس عالم دين كواتي پاس بلايا اورسوال كيا-"بے بتاؤ کہ ظران ہونے کے ۔ لائق ہم ہیں یاتم بی جواب ریا گیا" بے شک آپ می لیے تو آپ " تو چھریہ بتاؤ ہمارا دین (نظام زندگی) بهتر ہوا یا ا " دین تو ہمارا ہی بسترہے ..." جواب دیا کمیا۔" ہی الك بات ہے كہ ہم اس كے نقاضے بورے تميس كر رے تھے جس کی ہمیں سراطی ہے۔ اب آپ آگئے ہیں ہاری سزا عمل ہو جائے گی ۔ پھر ہم غالب ود وہ کیے جین لاکو کی بیٹی نے یو جیما۔ " آب نے بھی کسی جدداہے کو اپنار بوڑ سنبھالتے دیکھاہے۔"عالم نے سوال کیا۔ "بل کہاں!" ہلا کو کی بیٹی نے جواب دیا۔ " أب نے دیکھا ہو گا۔ "عالم نے کہا۔ "جب ربورج داہے کی نہیں ستا ۔۔۔ قابو ہونے لگتا ہے تو جددالا الب كول كو اشاره كرما ہے ۔ وہ ربوزے بحجرت والے جانوروں کا پیچیا کرتے ہیں ۔۔ احمیں زخى كردية بن انسيس تعكامارية بن أيمال تك كه انميں واپس ريو وس لے آتے ہيں۔جبريو ومعظم ہوجا ماہے تو کوں کا کام ختم ہوجا آہے۔" الل بغدادي سمجه من سيبات ألى داورجبان كو عقل أنى لو سركش أور وحثى ما ماريول كو دين كا شعور عطاكيا اور قد مسلمان موسية - يورش مار مار رمت اللي بن كى ... ما ماريول كو مائيد ايزوى حاصل موئى توكعبه كومنم خانے سے إسبان مل مجے۔ of Walter

مخاطب کرکے کما ''جاؤ تہمیں یمن اور بحرین کا دالی مقرر کیا گیا۔ عینی جعفرے کما''جاؤ تہمیں بعرے کی زلایت سرد کی جاتی ہے۔ زلایت سرد کی جاتی ہے۔ پر فضل بن رہیج سے بولا ''نزانے میں جاؤ اور علم لے کر میر!'' فضل آہستہ آہستہ ایک طرف طلاقہ مارون نے

فضل آست آست ایک طرف چلا تو ہارون نے دار کی سی و در ول دار کی سی کی ہے۔ درا تیزی سے کام لو۔" اتفاق کی ہات کہ عنتوہ خادم کمیں چمپاہواہارون کایہ کمیل دیکھ رہاتھا۔
منتوہ خادم کمیں چمپاہواہارون کایہ کمیل دیکھ رہاتھا۔
اس نے خلیفہ منصور سے جاکر کماکہ آیا امیرالمومنین!
آپ کا ہو آہارون خلیفہ بن کیا اور اس کے ساتھیول آپ کا ہوتی کئیں۔
خاس کی بیعت تبول کرلی۔ولایتی باشدی کئیں۔
علم بندی کردی کئی اور بیعت کے شکرانے کا روپیہ علم بندی کردی گئی اور بیعت کے شکرانے کا روپیہ کا انتظام نہ ہوچکا۔ غرش خلافت کاکوئی کام ایسا نہیں جس کا انتظام نہ ہوچکاہوں۔

یہ من کر منصور بہت ہدا۔ ہمارا تماشا دیکھنے کے
لیے باہر نقل آیا اور کسی پوشیدہ جگہ سے خلافت کا یہ
تماشاد کھارہا۔ جب منبط نہ ہوا تو ہمارے پاس آگیا اور
ہارون کو کو دیس افعا کر اس کا سراور منہ چو منے لگا۔ پھر
بولا "جان پر ر تو آیک دن واقعی خلیفہ ہے گا اور تیرے
بولا "جان پر ر تو آیک دن واقعی خلیفہ ہے گا اور تیرے
کی ہم جولی تیرے مصاحب اور امیر ہوں گے۔ تیری
خدمت کریں کے اور تیری ذات سے فیض یاب ہوں

محمن ابراہیم امام کتاہے کہ جب معدم من ہارون الرشید خلیفہ ہواتو بچھے اس نے بچ بچ یمن اور بحرین کا والی مقرر کیاا والی مقرر کیاا

ہلاکونے بغداد کو تاراج کرلیا تھا۔ خون مسلم ایسا ارزال ہوا تھاکہ تا تاری فوج کے کھوڑوں کے سم خون میں ڈوپ کئے تھے۔ مجدول کواصطبل بنادیا کیا تھا۔ کتب خانے جلاویے گئے تھے 'وحشت اور در ندگی کا راج قائم کر دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ امت مسلمہ خرافات میں کھوگئی تھی۔ کماجا تاہے کہ جب ہلاکو کی فوج بغداد میں داخل ہو



# مُوَ مُحَدِينُونَ فَالدُّ جَيْلا يِّن

171

تیل اور آجائے تواس میں ثابت ہری مرچیں 'ہراد حنیا اور
بودینہ شامل کرکے چو لیے سے بنچ ا تارلیں۔ چاول ابالیں
اور ایک کنی رہ جانے پر آ تارلیں۔ پانی نتھار کر چاولوں کو
ایک طرف رکھ دیں۔ آلگ پتیلی میں سالن اور چاول کی دو
مہیں لگا کر اوپر سے زردے کا رنگ ڈالیں اور پھردم پر رکھ
دیں۔ سلاد اور راشنے کے ساتھ گرم گرم پیش کریں۔

سرروں کے کالمشس

الو دعدد المناف سبزيال تنوس كي المناب دهنيا الله مرج اليدا يك جائح كاجمي المهاب واكرم مسالا المعالي كاجمي الذك دد المناد كرمبز اليك كي المي يا كلان اليك كاجمي المي المحن اليك كاجمي المين ادرك ببيث اليك حائج كاجمي اجارى يرياني

اجزا:

موشت ایک کلو
دری ایک کلو
دری ایک کلو
چاول
پازمخماٹر پارنج عدد
گیموں
دوعدد
لسن ادرک پیبٹ دو کھانے کے جمیح
اجاری بریانی مسالا چھ جائے کے جمیح
مک تیل

باریک کی ہوئی پازمیں ہے آدھی پازنکال کرر کھ لیس اور باق پیاز کو کرم تیل میں سنری ہونے تک فرائی کریں۔ اس کے بعد پیاز کو تیل سے نکالیں اور پھیلا کر رکھ دیں۔ اب اس تیل میں بچی ہوئی پیازشال کریں اور بادامی ہوئے پر اس میں گوشت اور اورک کسن پیسٹ شامل کر کے بھونیں ۔ پھر گوشت میں پائی کئے ہوئے ٹماٹر ' وہی اور اچاری برانی مسالا (ٹابت دھنیا ' زیرہ ' سونف ' رائی ) شامل اچاری برانی مسالا (ٹابت دھنیا ' زیرہ ' سونف ' رائی ) شامل

المندشعل جنوري 2015 287

تيل

حسبذا كقه ضرورت

ونیلا کسٹرڈیاؤڈر دو کھائے کے تیجیے پتے 'بادام زردے کارنگ ایک ٹن کنڈرنسڈ ملک ایک ٹن چینی 'کھی حسب ذا گفتہ و ضرورت ریکس :

ویل روئی کے سلائسز کے چار چار کارے کرلیں اور
انہیں کھی میں فرائی کریں۔ سہری ہو جا تیں تو نکال لیں۔
آدھالیٹر دودھ میں سے تھوڑا دودھ نکال کرایک طرف رکھ
دیں۔ باقی دودھ کو چینی اور زردے کا ریک شامل کرکے
دیا تیں۔ جب چینی حل ہو جائے تو پچائے ہوئے تھنڈے
دودھ میں ونیلا کشرڈ یاوڈر گھولیں اور پکتے ہوئے دودھ میں
ملا دیں۔ جب کسٹرڈ گاڑھا ہو جائے تو آ تار لیں۔ سرونگ
وش میں تلے ہوئے سلائسز پھیلا کر رکھیں۔ اوپر سے
وش میں تلے ہوئے سلائسز پھیلا کر رکھیں۔ اوپر سے
چھڑک دیں۔ آخر میں کنڈینسڈ ملک اوپر ڈالیں۔ باقی
چھڑک دیں۔ آخر میں کنڈینسڈ ملک اوپر ڈالیں۔ باقی
یادام اور تیتے اوپر سے سجاویں۔ مزیدار کشرڈ شاہی مکڑے

ووره كاحلوه

اجزا: دوده ایک کیٹر دوی آدهاکپ چھوٹی الانچئی چارعدد خشک میوه خسب ضرورت چینی حسب ذا گفته تمن چیچ

بتیلی میں دودھ اور دہی ایک ساتھ وال کرر کھ دیں۔
جیسے بی دودھ بھٹنے گئے اسے تیز آنچ پر رکھ دیں۔ تعوری دیر
کے بعد جب دودھ خٹک ہونے گئے تو بادام 'کشمش اور
چھوٹی اللہ بخی کے دانے اور چینی بھی شامل کر دیں۔ تعوری
دیر بھونے کے بعد آنچ دھیمی کر دیں۔ کمی ڈال کر تعوری
دیر بھونے کے بعد آنچ دھیمی کر دیں۔ کمی ڈال کر تعوری
دیر تک بھونی رہیں۔ جب بلکا بادامی ساہونے گئے تو آثار
لیس۔ ٹھنڈ ا ہونے پر پستہ کی ہوائیاں چھڑک کر پیش

آلووں کوابال کرمیش کرلیں۔ سبزیاں (گاجر 'بند کو بھی 'چند راور مٹروغیرہ) اہال کراریک کاٹ لیس۔ ثابت دھنیا بھون کر موٹا موٹا ہیں لیس۔ تھی گرم کرکے اس میں لسن اور کھر کئی ہوئی چار ہری مرجی ساور ہما نے شام یاؤٹر مسالے شامل کرکے ذرا سا بھو میں پھر سبزیاں شام یاؤٹر مسالے شامل کرکے اس وقت تک فرائی کریں جب تک کہ ان کا ہوئے بالکل خشک نہ ہو جائے۔ اب اس آمیزے میں الجے ہوئے اور اچھی طرح میں کرلیں۔ چو لیمے ہے ایار کرایک انڈے کی سفیدی شامل کریں باکہ سبزیوں کا آمیزہ بجان ہو جائے۔ اب اس آمیزے ہوئے انڈے سبزیوں کا آمیزہ بیک کھرے تیل میں آلیں کھینے ہوئے انڈے میں ڈیوکر مرڈ کرمبز میں دول کرکے کرے تیل میں آلیں ہو جائے۔ اب اس آمیزے ہوئے انڈے میں ڈیوکر مرڈ کرمبز میں دول کرکے کرے تیل میں آلیس جینی کے مراح وار کشاخس تیار ہیں۔ کی چپ یا جینی کے ساتھ چیش کریں۔

وائث كوشت مسالا

اجزا:

گوشت

آرها کلو

پاز

ایک عدد

ایک کاری بیث

ایک کاان فلور

ایک ایک عدد

مری مرجیس

کارن فلور

ایک چائے کا چچ

مک اور تیل

میک اور تیل

مری مرکبی ایک چائے کا چچ

موشت میں پاز انسن اورک پیبٹ سفید مرج پاؤڈر ا امک الواور تیل شامل کرنے بکا میں۔ کوشت کل جائے اور پانی کی مقدار آدھے سے بھی کم رہ جائے تو کارن فلور ذرا سے پانی میں کھول کر آہت آہستہ شامل کریں۔ ساتھ ساتھ چچے بھی چلائی رہیں۔جب شور باگاڑھا ہو جائے تو شملہ مرج اور ہری مرجیس ڈال کرچو لیے سے اتارلیں۔

> اجزا: اجزا: ولى معنى كسلائس مجه عدد وده أدماليش

عنورى 288 <u>2015</u> كا 288





مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کیاجائے۔
1 - وزن کم کرنے سے پہلے کسی اجھے ڈاکٹر سے جسمانی معائد کروائیں۔ ممکن ہے وزن کی زیادتی کسی مسلک بیاری کاپیش خیمہ ہو۔
2 - عمراور قد کے لحاظ سے فالتو وزن کو ذہن نشین کرلیں اور اس کو کم کرنے کے لیے ایک مقدار مقرر کرلیں۔ وزن کو آہستہ آہستہ گھٹا کیں۔ ہفتے میں ایک کرلیں۔ وزن کو آہستہ آہستہ گھٹا کیں۔ ہفتے میں ایک یا آدھا یو پیڈوزن کم کرتامنا سب ہے۔
3 - الی غذا استعمال کریں بھی سے پوری غذائیت حاصل ہو کیکن وزن نہ برھے۔
4 - ہرروز مناسب ورزش کریں۔
5 - دن میں تین دفعہ کھاٹا کھا تیں ورمیانی و تف میں و دسری چزیں نہ کھا کیں۔

قد اور عمر کی مناسبت سے آپ کا درن بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کس عمر میں کتنا وزن ہو' اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہم قداور عمر کے لحاظ سے وزن بتارہے ہیں۔ لیکن یہ محض اندازہ ہے۔ جو ایک لاکھ تمیں ہزار عور توں کے اوزان کے مشاہرے سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ آئیڈیل اور ممل اوزان بسرحال نہیں ہیں۔

جوانی میں تنس یا چینتیں سال سے کم عمری خواتین کا وزن میزان میں دیے ہوئے وزن سے کم ہوتا چاہیے۔ اس عمر میں وزن کا زیادہ ہونا' بیار بول کی نشود نماکا باعث بنما ہے۔

ترابیطین کل و گردے کی بیاریاں زیادہ وزن کی وجہ سے کہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے کہ عور تیں ذیادہ چکائی کی چیزیں استعال کرتی ہیں۔ جبکہ معنت طلب کام اور ورزش نہیں کرتیں۔ چنانچہ فاضل چربی ان کے جسم میں جمع ہو کر موٹا نے کا باعث بنتی ہے اور زیادہ موٹایا جسم کی زیادہ بے آرامی اور معکن کا ماعث بھی بنتا ہے۔ ماعث بھی بنتا ہے۔

بعض خواتین کو بیہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ
ڈانٹنگ کرنے کے باوجودان کے موٹائے میں کی واقع
نہیں ہوتی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرفن چیزیں اور
پھل فروٹ کا استعمال کرتی ہیں اور کھانا کھانا چھوڑ دہتی
ہیں۔ورزش اور محنت طلب کام بھی نہیں کرتیں۔ پھر
ان کی ڈائٹنگ کرنے سے مقصد تو حل نہ ہوا تو موٹایا
کس طرح کم ہو۔

کچھ خواتین اس سلسلے میں بازار کی بنی ہوئی اددیات استعال کرتی ہیں اور پھراس کے بے کار ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ دزن کو کم کرنے کا آسان اور سان طریقہ بیہے کہ

من المالي جوري 289 <u>2015 ي 289 ي</u>

دس بحے کے قریب کوئی پھل مثلا "ایک سیب یا تین چار مالٹے 'کینو وغیرہ یا ایک گلاس کسی آزہ کھل کا رس ۔۔

لاببركا كهانا

سلاد' کھیرے' کی سنریاں' ثماثر زیادہ استعال کریں۔ بغیر تھی کے بئی ہوئی سنریاں' کوشت تین بوٹیاں یا کہی مرغی یا مجھلی کا ایک شکڑا' دالیں بغیر بھار کے۔ ایک جھوٹے سائزی جیاتی (بغیر چھنے آئے گی۔) مندرجہ بالا اشیا میں سے سلاد' ثماثر' کھیرے وغیرہ روزانہ استعال کریں۔ شام کو بغیر چینی کی آیک بیالی حائے۔

رات كاكھانا

縱

6 - برمفت ابنا وزن كراتي اور اس بات كالندازه لگائیں کے کس رفارے آپ کاوزن کم ہورہا ہے۔ غذا مم كالازى جزو ب-بير مم من تواناكى بيدا کردی ہے اور اندرونی مشین کو کام کرنے کے لیے قوت فراہم کرتی ہے۔ لیکن غذا جسم میں اتن ہی کام اتی ہے اجتنی جم کو ضرورت ہوتی ہے۔فالتوعذا جربی ی صورت میں جم میں جمع ہوجاتی ہے۔ اس کنے آب كم مقدار من كمانا كما تي-میدوه اصول میں مجن کے ذریعے وزن کو تمیا زیادہ کیا جاسكا بـ ايك عورت كوردزانـ 1800 ے 2000 کلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اکروزن زمادہ ہو اور اے کم کرنے کی ضرورت ہو تو 1200 سے 1600 کیلوریز کی مقدار جسم مِن پنجانی جاہے۔ اگر تھو ڈاوزن کم کرنا ہو تو زیادہ تھی مضائی۔ تلی ہوئی اسیاسے برمیز کرنا جاہیے۔دواکے طور پروٹامن اے وی می کیمیول آیک آہ تک استعال کریں۔ روزمو خوراك من مندرجه ذيل اشياكوشال كرليس كيونك غذاكي كى كے بادجود جسم كو ضرورت كے لحاظ ہے توانائی کی مقدار ملنی جاہیے۔ اكردوده كااستعال كياجار بأبهوتواس كي جكه مجعلي كا تىل استعل كريى- ايك اعدا الماركارس كوتى ايك محل تعورا ساملسن مجي تركاري (مدال "كاجر سلاد چندروغیرو) مجلی اگوشت کی کم از کم ایک بونی پانچ جو گلار بالی-اکروزن زیادہ برسے کیا ہو تواس کے لیے کافی محنت

اور متقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ وزن گھٹانے کے لیے مندرجہ ذیل پردگرام پر ممل کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے منامب غزا

تاشتا

ڈیل رونی کا ایک توس بغیر ملصن ما جام کے ' ایک انڈا ابلا ہوا اور جائے کی ایک پیالی بغیر چینی کے۔

المالي شعل جنوري 2015 200

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



وس بحے کے قریب کوئی کھل مثلا "ایک سیب یا تمن جار ماکٹے کینو دغیرہ یا ایک گلاس کسی تازہ کھل کا ーじょ

# دويسر كاكحانا

سلاد کھیرے " کچی سزیاں کماٹر زیادہ استعال كريں۔ بغير كمي كے يكي ہوئى سنرياں موشت تين بوٹیاں یا کیجی مرغی یا مجملی کائیک مکڑا والیں بغیر بکھار ک ایک جھوٹے سائز کی جیاتی (بغیر جھنے آئے گی۔) مندرجہ بالا اشیامیں سے سلاد ' ثماثر ' کھیرے وغیرہ روزانه استعال كريب-شام كوبغير چيني كي آيك پيالي الم الم

## رات كأكهانا

موشت كىدبونيان يا تعورى سى اللي مولى سبرى يادد عدد كباب "أوهى چياتى يا ايك ديل روني كاتوس-رات کوسونے سے بہلے ایک پیالی گرم دودھ بغیر چینی کے پیس- مج نمارمنہ آدھالیموں ایک گلاس الی مں ڈال کر بغیر چینی کے بیس۔ چاول ميده نشاسته والى چيزين موجعي الوسكى مَكُونُ مُعْمِائِيالَ مِينُعَى جِيزِينَ جَيْنِي " تَلَى مُونَى جَيْنَى چیزوں سے ممل بر میز کریں۔ اس کے علاوہ منج با قاعد کی سے سر کریں۔ رات کو کھانے کے بعد کم از کم ایک میل بیدل چکیں ووزانہ مبحوشام رسی کودیں۔ اس پروگرام پر عمل کرکے ہرمادیا نج عمچھ بونڈوزن کم ہوگا۔ ملٹی وٹامنز کی ایک کولی مبح اور ایک شام کو کھانا عاہیے۔

6 - ہر ہفتے اپنا وزن کرائیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کس رفارے آپ کاوزن کم ہورہا ہے۔ غذا جسم کالازی جزوئے۔ یہ جسم میں توانائی پیدا کردی ہے اور اندرونی مشین کو کام کرنے کے لیے قوت فراہم کرتی ہے۔ لیکن غذا جسم میں اتن ہی کام آتی ہے بجتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ فالتوغذا جربی كى صورت من جلم مي جمع موجاتى ہے۔اس ليے آب كم مقدار من كمانا كمانس-بدوه اصول ہیں جن کے ذریعے وزن کو کمیا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک عورت کو روزان۔ 1800 سے 2000 کیوریزی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وزن زیادہ ہو اور اسے کم کرنے کی ضرورت ہو تو 1200 سے 1600 کیوریز کی مقدار جم اكر تعورا وزن كم كرنا مولة زيادة تمي معمائي ... تلي ہوئی اشیاسے بربیز کرناچاسے۔دداکے طور بردنامن اے وی سی کیمیول ایک آہ تک استعال کریں۔ روزمرہ خوراک میں مندرجہ ذیل اشیاکوشامل کرلیں۔ کیونکہ غذا کی کی ہے باوجود جسم کو منرورت کے کحاظ ہے۔ توانائی کی مقدار ملی جا سے۔ اكردوده كااستعال كياجأر بالهوتواس كي جكه مجعلي كا تیل استعال کریں۔ آیک اندا 'نماڑ کارس کوئی آیک پھل 'تعبور اساملص' کچی ترکاری (میلا" گاجر 'سلادِ '

چتندروغيرو) مجملي اكوشت كى تم از كم ايك بونى الي جه گلاسیالی-آگروزن زیادہ بربھ کیا ہو تو اس کے لیے کانی محنت

اور ستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ وزن منانے کے لیے مندرجہ ذیل بروگرام پر حمل کریں۔ وزن كم كرنے كے ليے مناسب غذا

# تاشتا

ڈیل رونی کا ایک توس بغیر ملصن یا جام کے ایک انڈاابلا ہوا اور جائے کی ایک پیالی بغیر چینی کے



從